

بِنَ الْمُعَالِحُ الْحَالِمَ الْمُعَالِحُ الْحَالِمَ الْمُعَالِحُ الْحَالِمَ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ لْ

, .

Lie Williams (1972)

•

1

# قال السولية

مولانا وحبرالتربن عال

#### First published 1999

This book does not carry a copyright.

#### Distributed by

#### AL-RISALA

The Islamic Centre

1. Nizamuddin West Market, New Delhi 110 013

Tel. 4611128 Fax 4697333, 4647980

e-mail: risala.islamic@axcess.net.in

website: http://www.alrisala.org

Distributed in U.K. and Europe by

IPCI: ISLAMIC VISION
481, Coventry Road, Birmingham B10 0JS
Tel. 0121-773 0137, Fax: 0121-766 8577

e-mail: info@ipci-iv.co.uk

ALIF INTERNATIONAL

109 Kings Avenue, Watford, Hertfordshire WDI 7SB
Tel. 01923-240844 Fax 01923-237722
e-mail: bandali@alif.co.uk

Distributed in U.S.A. by

THE BESTSELLERS
61-38, 168 St. P.O. Box: 650654,
Fresh Meadows, NY 11365-00654
Tel. 718-3594861 Fax: 718-3594446
e-mail: akhan72252@aol.com

CRESCENT BOOKS

2221 Peachtree Road, Suite D109, Atlanta, GA 30309

Tel. 770-6626970 Fax 404-351 2832

Printed in India

قال الله

#### ر حکمتِ قران

قرآن ۲۳ سال من نجا نجا (تدریجی طوریر) اترا- اس اسلوب نزول کی حکمت بتاتیموئے در اس اسلوب نزول کی حکمت بتاتیموئے قرآن میں ارشاد ہوا ہے : والا تعجل بالمقدین من قبل ان یقضی الیك وحید وقل رب ندی علا رطر ۱۱۱۱) اور تم قرآن کے لینے میں جلری زروجب تک اس کی وی تکیل کورنیم خ بائے اور کم کو اے میرے رب امیرا علم زیادہ کردے۔

کمیں قرآن نے ذریع جود ہوتی ہم جل رہی تھی ،اس میں بار بار لوگوں کی طوف سے نئے سوالات اٹھا نے جاتے ہے۔ اور ان مسائل کا حل دریا فت کیا جاتا تھا جن کی بابت قرآن میں کھے نہیں اترا تھا۔ مثلاً مثرکین کی زیاد تیوں کے بارہ میں قرآن میں یہ حکم اترا تھا کہ ان برصبر واعراض کا طریقہ افتیار کرو۔ اب ان کاشکار ہونے والے مسلمان یہ ہے سکتے کہ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ان سے لؤکر اس کا خاتم کریں۔ ایسی حالت میں مخلص اہل ایجان فطری طور پریہ جا ہے سکتے کے قرآن کا وقف نزول کم ہو تاکہ بقیر معاملات میں بھی جلد ان جلد خدا کی رہنائی می جائے۔ جزئی احکام والے قرآن کا وقف کی بیائے مکمل احکام والے قرآن ہمیں حاصل ہوجائے۔

التُرتعالیٰ نے فرمایاکہ قرآن جس ترتیب و تدریج سے انزر ہے وہ اتفاقی نہیں ہے بلکہ وہ خلا کا مطے شدہ منصوبہ ہے۔ قرآن اسی طرح اسی اسلوب میں انرتارہے گا یہاں تک کہ فطری طور پروہ اپنی تکمیسل تک بہنچ جائے۔

اہل ایان کو اس سے رو کاگیا کہ وہ متقبل ہیں اتر نے والے قرآن (یا احکام قرآن) کو حسال میں امر نے کے خواہش مند نہوں۔ اس کے بجائے تہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ الشرتم ارسے فہم قرآن ہیں اضافہ کردیے۔ قرآن کی اگلی آیتوں کے بارہ میں تعجیل کے بجائے تہمیں اس حکمت کو جانے کی کوشش کرنا چاہیے کہ قرآن احکام کے نزول بیں تدریج کیوں رکھی گئے ہے۔

مصلح کے لیے جائز نہیں کہ وہ جلد باز بنے۔ دعوت کے حالات میں لوگوں کو جهاد پراکسانا، تعیر فکرکے دور میں اجماعی اقدام کا حکم سنانا، جن مواقع پر صبروا عراص مطلوب ہے وہاں قبال کی آیوں کے حوالے دینا، یہ سب اس کے ذیل میں داخل ہے۔

# شيطان كاخطره

قرآن کی سورہ نمبر میں ارشاد ہواہے کہ --- اے بی آدم ، ہم نے تم پر لباس آبارا، جوتمہارے بدن کے قابلِ شرم حصوں کو ڈھا کے اور زینت بھی۔ اور تعویٰ کالیاس اس سے بھی بہترہے۔ یہالٹری نشانیوں میں سے ہے۔ تاکہ لوگ غور کریں۔ اے آدم کی اولاد بہتیطان تم کوبہکا مذد ہے جس طرح اس سفتمارے ماں باب کوجنت سے نکلوادیا ، اس نے ان کے لباس اتروائے ، تاكران كوان كے سامنے بے يرده كردے - وه اور اس كے سائقى تم كوايس كرسے ديكھتے ہي جال سے تم الخیں نہیں دیکھتے۔ ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بسنادیا ہے جوایسان نہیں لاتے (الامرات ۲۷–۲۷)

خداسنے انسان کولباس دیا جواس کی حفاظت کرتا ہے۔اوراس کے ساعقراس کے حسن ووقار كوبرلمان كا ذريد بهى ہے-يراس بات كا اشاره ہے كرا دى كے رومانى وجود كے ياہے بى اسى طرح ایک لباس طروری ہے۔ یہ لباس تفقیٰ ہے۔ تفویٰ آدمی کامعنوی لباس ہے۔ جواس کو ایک طرف شیطان کے حملوں سے بچانا ہے۔ اور دوسری طرف اس کے باطن کوسنوار کراس کو جنت کی تطیف ونفیس دنیایں بسانے کے قابل بنا تا ہے۔ برتقوی کالباس کیا ہے۔ یہ ہے ۔۔ الٹرکاخوف بق کااعراف، اہنے لیے اور دومروں کے لیے ایک معیار رکھنا ،اپنے کو بندہ تمجھنا ،تواضع کو اپنا شعار بنانا ، دنیا میں گمُ مونے کے بجائے آخرت کی طوف متوجر مہنا۔ آدی جب ان چیزوں کو اپنا سے تو وہ اپسے اندرونی وجود کو المبوس كرما ها- اوروه اكراس كے خلاف رويراختياركرے تووه اپنے اندرون كونسكاكرليتا ہے خلامى جم كوكراك كابنا بوالباس دهانكاب- اورباطن جم كوتعوى كالباس-

آدی کو گراہ کرنے کے لیے سنسیطان کاطریق یہے کہ وہ اس کوبہ کا تاہے۔ وہ صندا کے منوع درضت كو برقتم كخسيد كاسر چنمه بتاتا ها- وه ايد معصوم راستون ساس كى طرف أنا ہے کہ آدمی کا گمان بھی نہیں جاتا کہ ادھرسے اس کی طوف گراہی آرہی ہوگی سے سیطان آدمی کے تام نازک مقابات کوجانتا ہے۔اور انہی نازک مقابات سے وہ اس پر حلراً ورہوتا ہے۔تاهسم شیطان مرف ان لوگوں کے مقابلی کامیاب ہونا ہے جواس کے لیے اپنے تام دروازے کھول دیں۔

#### اصلاحي مداخلت

متران کی اٹھارویں سورہ یں موسی اور خصر مکا قصر بیان ہواہے۔خفر فالبا کوئی فرشر سھے جو حصر سے معام کی فرشر سھے جو حصرت موسی کی تعلیم کے لیے انسان کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ دونوں نے فالباً معراور سوڈ ان کے درمیانی علاقہ میں ایک لمباسفر کیا۔ اس سفر کے دوران حصرت خصر سنے تین فاص واقعات کیے۔

ان میں سے ایک واقع پر تفاکہ دونوں ایک شی موار ہوئے۔ راستہ میں خفر نے اس کشی کو بھا کر دیا ( الکہف ۱۱) حفزت موسی نے متعجب ہوکر اس کا سبب پوجھا تو حفزت خفز منے جواب دیا ، کشی کا معاملہ بر ہے کہ وہ چندمسکینوں کی متی جو دریا ہیں محنت کرتے ستے۔ تو میں نے چا کہ اس کوعیب دارکر دول۔ اور ان سے آگے ایک با دشاہ تھا جو ہرکشتی کو زبردسی جھین کرنے لیا تھا ( الکہف ۲۹)

اس واقد کی مخلف تفصیلات کوریت اورتفیری کمت ابوں یں اُئی ہیں۔ ان کے مطالع سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ فریب اُدی بان میں کشتی جلانے کا پلیٹر کرتے سے یہی ان کی معاش کا ذریعہ کا جس طاقی میں وہ کشتی جلاتے سے ، وہاں کے بادشاہ کو کوئی جنگی جہم پلیٹی آگئی۔ اس نے حکم جاری کردیا کہ جنگا می مفرورت کے تحت اس علاقے میں جلنے والی تمام اچھی کشتیوں کو ضبط کرلیا جائے۔ حضرت خضر کو اس کا علم تفا۔ انفوں نے یہ کیا کہ کشتی جب ندکورہ علاقہ کے تربیب چبی تو انفوں نے اس کا ایک تختہ نکال کراس کو حمیب دار بنا دیا تاکہ بادشاہ کے کا رند سے جب اس کشتی کو دیکھیں تو اس کو ناقص مجھ کر حجو فردیں۔ بعد کو یا تو حضرت خصر شنے یا خود کشتی کے ماکوں نے کشتی کو مرمت کر کے اس کو در مست کرلیا۔

اس واقد سے نظام قدرت کا ایک بہومعلوم ہوتاہے۔ دنیا یس انسان کو اگرچ آزادی دی گئ ہے۔
مگر ندا کے حکم سے ندا کے فرشتے برابر اس کی نگران کرتے رہتے ہیں۔ جہاں وہ دیکھتے ہیں کرمقاصد
تخلیق فوت ہور ہے ہیں وہاں وہ مداخلت کر کے معاطات کو از سرنومیح رخ پرلگا دیتے ہیں۔ تاہم یہ
پورا کام اسباب کے پردہ میں انجام دیا جاتا ہے تاکہ امتحان کا احول باتی رہے ۔ جو لوگ اس دازکونہیں
سیجھتے وہ اس کو نظام فطرت کا نعق کہنے ہیں۔ حالاں کہ اس قم کے انہائ واقعات کی اصل چیزیت
اصلای مداخلت کی ہوتی ہے ، وہ نظام فطرت میں کے اوپر خدائی نگرانی کا نیجہ نہیں ہوتی ۔ ونیا میں انسان کو اُزادی
دی گئے ہے ، مگر اس کے ساتھ اس کے اوپر خدائی نگرانی بی قائم ہے۔

# ایک آیت

قرآن میں بہود کے بارہ میں کہا گیا ہے کہ \_\_\_\_ اور اہل کتاب میں کوئی ایسا بھی ہے کہ اگرتم اس کے پاس امانت میں بہت سامال رکھو تو وہ نوراً اسس کوا داکر دسے گا۔ اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے کہ اگرتم اس کے پاکسس امانت میں ایک دینا رد کھ دو تو وہ تم کو ادا نہیں کرسے گا، الآیہ کہ تم اکسس کے سر ریکھ طسے ہوجاؤ (آل عمس ران ۵)

انسانوں میں دوقعم کے انسان ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن کے اندر حق اورناحق کی تمیز لودی طرح زندہ ہو۔ وہ ہج پرست کم ہونا چاہتے ہوں اور جبوٹ سے بھاگنے والے ہوں۔ وہ ہر آن اپنے آپ کو النہ کی گرانی میں سیجھتے ہوں ۔ یہ بااصول لوگ ہیں۔ وہ اپنے احساس فرص کے تحت ذمہ دار ہوں کو النہ کی گرانی میں سیجھتے ہوں ۔ یہ بااصول لوگ ہیں۔ وہ اپنے احساس فرص کے تحت ذمہ دار ہوں کو اس کا حق ادا کو اس کا حق ادا کریں۔ ادا کرستے ہیں ۔ ان کا حق مستجا وز کرسنے پر راصنی بہیں ہوتے ۔

انسانوں کی دوسسری تیم وہ ہے جو صرف ابنی خواہش اور اپیے مفا دکو جانتے ہوں۔ وہ چیزوں کو اسس اعتبارسے مذو کیعیں کرحن کیا ہے اور ناحق کیا۔ بلکہ اسس اعتبار سے ویکھیں کہ کیا چیز میرے موافق ہے الاکسیا چیز میرے خلاف ۔

، سیسے اوگ تیمی حق کی ادائی کے بیے تیار نہیں ہوتے۔ اور اگر کبھی حق کو اوا کبھی کرتے ہیں تو احساسیں فرصٰ کے بخت نہیں بلکہ حالت مجبوری کے بخت ۔

ایک انسان وہ ہے جس کے باس کوئی چیز بطورا مانت رکھی جائے تو وہ اس کوغیر کی بلک سبھے اور جب الک تقاصا کرے تو فورًا اصل مالک کو وہ چیز لوطا دے۔ یہ معیاری انسان ہے ، اور اللہ تعالیٰ کے بہاں ایسے لوگوں کا بڑا اجر ہے۔ دو سرا انسان وہ ہے جس کے اندرا مانت کا احساس بوری طرح زندہ نہ ہو۔ تاہم ابھی وہ سکرشی کی حدید نہ ہو۔ ایسا شخص بھی چیز کو اصل مالک کی طون لوٹا تاہے گر باربار کے تقاصف کے بعد۔ دوسر سے انسان کی بدترین قسم ہے جس کو خاصب کہا جا تا ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ چیز کو بہن ہو فاصب کہا جا تا ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ چیز کو بہن ہو ناتا ہے گراہی کی آخری حدید مرب بہنے چیکا ہے۔ ایسا آدی گراہی کی آخری حدید بہنے چیکا ہے۔ ایسے آدمی کا کمسلام سے کوئی تعلق نہیں۔

#### جنك كاقانون

یہاں کہنا یہ تھاکہ جولوگ بھمارے خلاف ارائی چیرٹیں ان سے دفاع کے بلے اراؤ ۔ مگر دفاع کو حذف کرکے فر مایا کو ان سے السرکے رائستہ میں اراؤ ۔ اس کامطلب یہ ہے کہ مومن کا دفاع بھی السرک سے ہوتا ہے ۔ وہ نفرت اور انتقام کے جذبہ کے تحت نہیں ہوتا بلکہ اس یلے ہوتا ہے کہ السرف دفاع کی اجرف کی اجازت دی ہے ۔ مومن کا مھرزا بھی السر سکے بلے ہوتا ہے اور اس کا چلنا بھی الشرکے بلے ۔ اسی ربانی جذبہ کی وجرسے یہ ہوتا ہے کہ مومن کی جنگ مرت دفاع کی مدتک محدود رہتی ہے ۔ جہاں دفاع کی مدتک محدود رہتی ہے ۔ جہاں دفاع کا مسئل ختم ہوا وہیں اس کی جنگ بھی ختم ہوجاتی ہے ۔ اسی طرح مومن جنگ کے دوران خالم نہیں بنتا ۔ وہ مرت بنگجوا فراد پر ہاتھ اس تا ہے ۔ وہ عورتوں اور بوڑھوں اور بیکوں کونہ میں مارتا۔ وہ غیرمقا ملین کو اسٹے انتقام کا نشار نہیں بنتا ۔

" اور زیادتی نرکرو" کامطلب یہ ہے کہ تم خود کسی کے نطاف جارحیت کر کے جنگ کا آغاز نرکو۔
القرطبی نے اپنی تغیریں لکھا ہے کہ اور کما گیا ہے کہ زیا دتی نرکر نے کامطلب یہ ہے کہ جوتم سے جنگ سے جنگ نرکرو دوفیل" لا تعسندوا" ای لا تعت متلوا مسن لے بعث میں المب بعد لا تعت متلوا مسن لے بعث میں المب بعد لا تکام الاحت میں المب بعد لا تعت میں المب بعد لا تکام الاحت میں المب بعد لا تعت میں المب بعد لمب بعد لا تعت میں المب بعد لا تعت میں المب بعد لا تعت میں المب بعد المب بعد لا تعت میں المب بعد المب بعد لا تعت میں المب بعد لا تعت

اسلام کے مطابق ،اصل مطلوب چیزامن ہے رکہ جنگ۔ اگر کوئی جنگ پرا مادہ ہوتو بہلی کوشش بر ہوگی کہ جنگ کوکسی دکسی طرح کال دیا جائے۔ جب جنگ سے بیخے کی کوشش آخری حد تک ناکام ہوجائے اور فریق ٹانی جنگ کا آفاز کر جمعے قواس کے بعد آخری چارہ کے طور پر دفاعی جنگ کی ماسے گی گرجہاں تک جارجانہ جنگ کا تعلق ہے ،اسلام کس طال ہیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔

اسلام کامقصدیہ ہے کہ فرد انسانی کے اندر ربانی شخصیت کی تعیر کرنے۔ یہ ایک تعیری کام ہے جو مردن پرامن حالات ہیں۔ مردن پرامن حالات ہی میں ہوسکہ آ ہے نہ کر جنگ اور تشدد کے حالات میں۔

# ایک آیت

قرآن (المائده مهم) میں ہے کہ اور جوکوئی اس کے موافق فیصلہ نرکرسے جو السُّر نے امارا اسے تو وہی لوگ کافر ہیں ( وصن لے بعد کم بعدان ن الله فاون الله هم الكافرون)

ان الفاظ سے بظل ہر الیامعلوم ہوتا ہے کہ ما انزل السُّر کے مطابق فیصلہ نرکر نے ہے آدی کافر ہوجاتا ہے۔ اسی طرح بہت می صریفیں ہیں جن ہیں بعض اعمال پرکفر کی خردی گئ ہے۔ مشلاً رسول السُّر صلی السُّر علیہ وسلم نے فر ما با : مسباب المسلم فسوف و قدت المد کف (مسلم کوگالی دینافسق ہے اور اس سے جنگ کرناکفر ہے) البخاری ، کتاب اللیمان

ہے اور اس سے جلک ترنالھ ہے ابحاری ، لاب الایمان

اس طرح کی آیتوں اور حدیثوں کو سے کر کچھ اسسال میں دحظ ات ان میلانوں کو کا فرتسوار

دیتے ہیں جو ان کے نزدیک ما انزل الله پرفیصلہ نہیں کر رہے ہیں ۔ اسی نظریہ کے بخت وہ بہت

سے مسلم حکم انوں کوم تد اور کا فر بتاتے ہیں اور ان کے فت ک کوجائز قرار دے رہے ہیں۔ اس قیم کا نظریہ بدنزین گراہی ہے اور اس نے عالم اسلام میں خارجیت جیسے ایک فقد کو دوبارہ شدید تر

صورت میں زندہ کر دیا ہے ۔ اس کے بیتجہ میں نظر ون مسلمان کوقت کی کررہے ہیں ، بلکہ خود

اسلام کی تصویر ایک ایسے دہرب کی ہوگئ ہے جوتشد داور خوں ریزی کی تعلیم دیتا ہو۔

اس قیم کی آیات واحادیت کی میجے تفیروہ ہے جو حرالامت اور امام التفیر عبدالنہ بن عباس

رضی اللہ عزنے نے کی ایک واحادیت کی میجے تفیروہ ہے جو حرالامت اور امام التفیر عبدالنہ بن عباس مراد کوئی ہوگئ ہیں سے جس سے آدمی خادرج اراسلام قرار پا آ

قران و حدیث میں جہاں اس قیم کے الفاظ استعالی ہوئے ہیں وہ فیمی یا قانونی مفہوم میں نہیں ہیں۔ وہ ایک اسلوب کلام ہے۔ وہ دراصل زجر میں مبالغہ ہے۔ بہ شدت کلام کی ایک مثال ہے۔ اور ناصحانہ کلام میں ہمیشہ اس فیم کا انداز اختیار کیا جاتا ہے ، کبھی ایک قیم کے الفاظ میں اور کبھی دوسری قیم کے الفاظ میں اور کبھی دوسری قیم کے الفاظ میں اور کا فرکا فرن وسری قیم کے الفاظ میں۔ یہ قانونی زبان اور ناصحانہ زبان کافرق سے ندکھ بھی معنوں میں سلم اور کا فرکافرق ۔

نصیحت اور تبیبه کھی سادہ الفاظیر کی جاتی ہے اور کھی ستدیدالفاظیں - مذکورہ مثالیں ای

#### درودوك

وت رأن مي الترتعالی کا ارشاد ہے کہ بے شک التراور اس کے فرشنے رمول پرصلاۃ (درود)
جھیجے ہیں۔ اے ایان والو، تم بھی اس پر درود اور سلام بھیجو (الاحزاب ۵۹) علماء نے لکھا ہے کہ الترکی صلاۃ
(درود) رمول پر رحمت بھیجنا ہے۔ فرشتوں کا درود استغفار کرناہے اور اہل ایان کا درود دعا کرناہے۔

نبی پر درو دوسلام کے بارہے میں تفییروں اور حدیث کی شرحوں میں بہت کچھ لکھاگیا ہے۔اس پر بہت مستقل کتا میں بہت کچھ لکھاگیا ہے۔اس پر بہت مستقل کتا میں بہت کچھ لکھاگیا ہے۔اس پر بہت مستقل کتا میں بھی موجود ہیں مسٹ لا شیخ شمس الدین سخاوی کی کتا ب القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب انتفیع، وغسرہ -

صدیت (النسائی ،الرّ ندی) میں ہے کہ وہ خص بخیل ہے جس کے سامنے مرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود زیڑھے (۱ بسخیدل مُسن اُذکورہے عند ، ف نے یُصَلّ علی) حقیقت یہ ہے کہ پنیبرا خرالز مال صلی السّرطیروسلم پر درود پڑھنا آپ کے اصال عظیم کامٹ کراداکرنا ہے۔

رسول النُرصلى النُرطير وسلم في تاريخ كا عظيم ترين كار تامر انجام ديا-آب ف انسانى تاريخ كونزاعى نبوت كد دورست نكال كرتنوظ دبن كد دورست نكال كرتنوظ دبن كد دورست نكال كرتنوظ دبن كد دوري بهنها يا- دين توجيد كوتح بيف كد دوري بهنها يا- فداك كرمونولوبيت كد دوري بهنها يا- فداك كركوم فلوبيت كد دوري بهنها يا- فداك كركوم فلوبيت كد دورست نكال كرفلر كودوي بهنها يا بنريوت المي كوفيركال دورست نكال كرفلر كودوي بهنها يا بنريوت المي كوفيركال دورست نكال كركال دوري بهنهايا- دين حق كوفيرتاد يخي دورست نكال كرتار كي دوري بهنها يا ، وغيره -

یہ تاریخ کاسب سے بڑا اور سب سے مشکل مٹن تھا۔ اس مشکل ترین مٹن بیں آپ کے ساتھ آپ کے اسے اسے اس کو تھیل تک بہنچ اس کے اسے در کا دہتی۔ اس میں میں میں میں میں میں ہے اس کے اصاب میں میں میں بیار درود وسلام بھیج کراس کے اصاب عظیم کا اعتراف کریں۔

جب کوئ شخص کسی کے اوپر احسان کر سے توانسان فطرت کا تقاضا ہے کہ اس پر کسٹ کرکا افہارکیا جائے۔ درود وکسلام اس قیم کے ایک عظیم ترین احسان کا دعاکی صورت یں اعرّ اف ہے۔ اللّف مسلّ علیٰ سید نامحت دوعلی و اکد وصحب دوسلم۔

#### حت شديد

مجرت ایک فطری جذبہ ہے۔ جائز حدود میں اُدمی کمی بھی چیزسے مجرت کرسکتا ہے۔ مگر حبّ شدید صرف ایک الٹرسے ہونا چا ہیں۔ صرف الٹرکویر حق ہے کہ انسان اپنے جذبات مجست کو سب سے زیادہ اس سے وابستہ کر ہے، اس کی قلبی تیفتگی کا سب سے بڑا مرج خدا وند ذوالجلال ہو۔ یہی بات ہے جو قرآن میں ان لفظوں میں کہی گئے ہے :

ومین الناس من یتخف نورسن دون داند اور لوگول می کچھ البے میں جو النرکے موادوم ول است من یتخف کو النرکے موادوم ول است میں الناس من یتخب الله والد بین آمنون کو اس کا برابر کھی استے میں -ان سے الی مجرت اللہ سے رکھنا جا ہیے - اللہ سے رکھنا جا ہیے -

غیرالٹر کے ساتھ حب شدید کی مختلف صور تیں ہیں۔ مثلاً بچر کے بتوں کے ماتھ بڑھا ہواتبلی
لگاو کو اپنے اکا برسے بہت زیادہ عقیدت ، قوم کے ساتھ غیر معمولی مجست ، وغرہ ۔ اُ دمی کوجس چیز سے
حب شدید ہوائی کی یادیں وہ جینے لگتا ہے ، اس کا تذکرہ اس کے بلے سب سے زیادہ مجبوب بن
جاتا ہے۔ اس کے مقابلہ یں دوسری چیزیں رسمی تعلق کے خانہ یں چلی جاتی ہیں ۔

موجودہ زمان کے مملانوں کی ممتام خرابیوں کی جرابہ ہے کہ ان کے اندرالٹر کے یاے حب
سند بدنہیں۔ ذاتی مفاد، سیاسی افت دار، قومی عزت، تاریخی عظمت، اس قیم کی چیزیں ان کے
یا حب شدید کاموضوع بنی ہوئی ہیں۔ فدا ان کے حب شدید کاموضوع نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ
مذکورہ قیم کی چیزوں پر ان کے درمیان بڑی بڑی بڑی کی المحق ہیں۔ مگر مجت خدا وندی کی بنیاد پر کوئ
تحریک ان کے درمیان نہیں اکھی۔

موجود ہ زمار میں جوعلوم انسان ظاہر ہوئے ان میں فدا کے دجودکو کیروذن کر دیاگیا گرمہم دنیا ہیں فدا کے دجودکو کی بھٹے فض نظر نہیں آتا جو اس پر ترطب اورعلوم جدیدہ سے واقنیت حاصل کرے فدا کے وجود کو عسلمی حیثیت سے نابت شدہ بنانے کے لیے محنت کرے -الٹر تعالیٰ کویر طلوب ہے کہ اقوام عالم کے اوپر فدا کے دین کی شہا دت دی جائے ،گرساری مسلم دنیا میں کوئی ایک بھی قابل ذکرشخص نہیں جو اس کے لیے مدا کے دین ہوا ورعمل شہا دت کوجاری کرسنے کے لیے اکٹر کھڑا ہو۔

## جب زوال آتا ہے

قرآن میں مسلانوں کو مخاطب کوتے ہوئے کہاگیا ہے کہ کیا ایمان والوں کے لئے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل الٹرکی نفیعت کے آگے جھک جائیں۔ اور اس حق کے آگے جو نازل ہوجا کی جائے ہے۔ اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہوجائیں جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی ان پر لمبی مدت گزرشی توان کے دل سخت ہوگئے اور ان ہیں سے اکٹر نافر مان ہیں والحد دیں ہوگئے اور ان ہیں سے اکٹر نافر مان ہیں والحد دیں ہوگئے اور ان ہیں سے اکٹر نافر مان ہیں والحد دیں ہوگئے اور ان ہیں سے اکٹر نافر مان ہیں والحد دیں ہوگئے اور ان ہیں سے اکٹر نافر مان ہیں والحد دیں ہوگئے اور ان ہیں سے اکٹر نافر مان ہیں والحد دیں ہوگئے اور ان ہیں سے اکٹر نافر مان ہیں والحد دیں ہوگئے اور ان ہیں سے اکٹر نافر مان ہیں والحد دیں ہوگئے اور ان ہیں سے اکٹر نافر مان ہیں والحد دیں ہوگئے اور ان ہیں سے اکٹر نافر مان ہیں والحد دیں ہوگئے اور ان ہیں سے اکٹر نافر مان ہیں والحد دیں ہوگئے اور ان ہیں سے اکٹر نافر مان ہیں والحد دیں ہوگئے دیں ہوگئے اور ان ہیں سے اکٹر نافر مان ہیں والحد دیں ہوگئے اور ان ہیں سے اکٹر نافر مان ہوگئے دیں ہوگئے دیں ہوگئے دیں ہوگئے دیں ہوگئے دیں ہوگئے دیں ہوگئے اور ان ہیں ہوگئے دیں ہوگئے دیں

امت پرجب دہ کھ آتا ہے کہ طول الد کے نیتج یں اکسس کے افراد کے اندر قراوت اور بے میں بیدا ہوجائے ، قواس وقت ایسا نہیں ہو تاکہ دین کا نام ونسٹان بائکل مٹ گیا ہو۔ اس وقت بوخر ابی بہش می دین کے طوا ہر قوبا تی رہیں مگر دین کی روح کا خاتم ہوجائے۔ جب یہ حالت آتی ہے تو لوگوں کے درمیان دین کی دھوم خوب دکھائی دیتی ہے ، مگردین کی اندرونی اسپرٹ کہیں موجو دنہیں ہوتی ۔ کھل کا چلکا باقی رہتا ہے مگراس کا مغز باقی نہیں رہتا ۔ حدیث یں اس حالت کے بارہ یس یہ الفاظ آئے ہیں کہ بل اختم کفٹ ناء (بلکرتم جمال کی مانٹ د ہوجو دنہیں ہوتی ۔ مگراس کے اندرسیاب والی طاقست موجو دنہیں ہوتی ۔

جب کون گروہ اس نوبت کو بہنچ آج تو اس کے افرا دیس ایمان لس تلفظ کلمہ کی سطح پر ہوتا
ہے، گرموفت کی سطح پر وہ کلمہ کی حقیقت سے خالی ہوتے ہیں۔ ان کے پہاں ذکر کی تکرار توہوتی
ہے گرفداکی بی یا دان کے پہاں نہیں یا گیجا تی ۔وہ قرآن کو تلاوت کی تلب کی حیثیت سے تو
جانے ہیں گروہ اس فی سے رائن سے بین جرہوتے ہیں جو دلوں کو تر پاکے اور آنکھوں کو اشک بار
کروے۔ وہ انسانوں کی بڑائی میں گم ہوتے ہیں گرفداکی بڑائی میں جینا انھیں نصیب نہیں ہوتا۔
وہ اپنے نعروں کے ذریع فعن کو رہے ای تقریریں تاکہ جمع عام میں انھیں روتے دیکھا ہیں جوان کے جمرہ کے دونگو کو مسلم کا تنہوں کے بارہ ہیں صدیت ہیں بیاناظ آئے ہیں کہ و جب کہ جارہ ہیں صدیت ہیں بیاناظ آئے ہیں کہ و جب کہ خلالہ خالیا فغاضت عینا ہ رآ دی گئے تنہائی ہیں النگویا در اس کی تکھیں بہہ برایں )

اييه لوگ اسسلامي قانون ناف ذكرو كه به نگاه بريا كرتے بي محران كاسين خصنوع اور تواضع کی کیفیت سے خال ہو تاہے۔ وہ دعوت کے نام برمر ومیاں دکھاتے ہیں گرانانوں سے مبت كرناكيا ہے، اس كو وہ بيں جانتے. وہ قوموں كے خلاف جاد جي استے بيں كر قوموں كے لئے شفقت سے ان کا اندرون بالک فال ہوتا ہے۔ وہ اسلام کے نام برگن کلچرکوفروغ دیتے ہیں ،

حالال كراسلام كاتفا ضايرب كراوكول كے درميان رحمت كليح كوفروغ دياجائے۔

ان كامال يدموتا ہے كمسى كے اوپر منقيد كرستے بي توعيب جو في اور الزام براتر أستے بي . ان پرکسی کائ آتا ہو تو وہ ی ک ادائی کے لئے حاکس نہیں ہوتے۔ کسے ان کا اختلاف ہوجائے توفوراً وہ اس کے معالمہ یں بے انصافی پر اترائے ہیں۔ وہ اپنے حزب کی عایت کو جانے ہیں۔ گروہ ح کی عمایت سے بے خرہوتے ہیں۔ وہ جو کھے کتے ہیں اسے کہتے ہیں اور ج مجھ كرتے إلى اس كوبولتے نہيں - ان كى غلى كوخواہ كتے ہى زيادہ دلائل كے ساتھ بيان كردياجائے گروہ اپن غلطی کا اعتراف کرنے کے لئے تیارہیں ہوتے . بے ضرر دسین ماری ان کومہت لیند ہوتی ہے۔ گرجس دین سے ان کے مفادیر زریرتی ہو اس دین سے انھیں دل جیسی نہیں ہوتی۔ ان نام كروريول كے با وجرد وہ اپنے آپ كو اسسلام كالجبين مجھتے ہيں۔ وہ ايسے كام كاكريرس لين كيار السية بي جس كوالمفول ني انجام مبي ديا- اسسلام كوداخل طور بها ینانه کی انھیں نریا وہ نسکر ہیں ہوتی ۔ گرخارجی دنیا ہی اسلام کا نائن وہ بناانھیں بہت مرغوب ہوتا ہے۔

القرطبى فيسوره مديدكى مذكوره آيت كي تحت الكهام كم نصيل بن عباس ايك غلط كام كالزن ماكل بموسكة اس وقت كس نے يه آيت پڑھ دى : الم يا ن لا ذين آم نواان تخشع قساد بھم لذكرالله (اكديد ١٦) وه فوراً اس كام سے رك سئے اوركماكہ بىلى والله مند آن (بال اسے الله ، اس كا وقت آيا) جلد ما ، صفي ا ٢٥

یبی مومن کا مزاع ہے۔ مومن پر کبی غفلت طاری ہوتی ہے اور وہ غلطی کی طرف مائل ہوجاتا ہے۔ گراس کا حسامس اس قدرزندہ ہوتا ہے کہ جب اس کو توجد دلائی جاتی ہے تووہ فوراً لیٹ آ تاہے۔ مومن علمی سے توب کرنے والا ہوتا ہے مذکر غلطی میں پڑا رہنے والا۔

# عقل سے کا مذلینا

(اے ایمان والو) اورتم ان لوگوں کی طرح زموجاؤ جنھوں نے کہا کہم نے سنا حالانکر وہ نہیں سنے۔ یقینا النہ کے نزدیک برترین جانور وہ بہر سے، گونگے لوگ ہیں جوعقل سے کام نہیں لیتے۔

ولا تكونوا كالدنين قالوا سمعناوهم الا يسمعون - ان شرالد واب عندالله الصم البكم السذين لا يعقلون (الانعنال ٢١-٢٢)

قرآن کی اس آیت میں پرنہیں فر مایا کرسب سے زیا دہ بر سے جانوروہ لوگ ہیں جونازنہیں پڑھتے ، جو داڑھی نہیں رکھتے ، جو مئی تشخص کوا ختیار نہیں کرتے ۔ بلکر بر فرمایا کرسب سے زیادہ بر بے جانوروہ لوگ ہیں جوحق کو سننے کے لیے بہر سے بنے ہوئے ہیں ، جن کے سامنے حق کی بات آق ہے مگراس کو وہ اپنے دماغ ہیں جگر نہیں دیتے ۔ وہ اسس کو اس طرح یائے ہیں جیے کانفوں نے اس کو زمسے اور زسمجھا۔

کسس سے معلوم ہواکہ اندھاپن یا بے عقلی ایک ایسا جرم ہے جونماز اور داڑھی اور فی تخص کو چیوڈنے سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے۔

اس کا سبب کیا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ فہم و تدبرانهان کی سب سے اعلیٰ صفت ہے۔ اس بنیا دیراس کو دومری مخلوقات پرنوی اقتیاز حاصل ہوا ہے۔ جوا دمی فہم و تدبر کھو د سے اسس نے گویا اپنی خصوصیت کو کھو د سے اس کے بعد ہیں سنے گویا اپنی خصوصیت کو کھو د سے اس کے بعد ہیں فطری ہے کہ وہ الٹر کے پہال ہے قیمت ہو کہ رہ جائے۔

" لا یعتدن " سے کیام او ہے۔ اس سے مرادیہ ہے کہ آدی کے سامنے سچائی لائی جائے مگر دہ اس کو اہمیت نز دسے سے۔ وہ اس کو الحظم خوم بیں ہے کہ اس نظرانداز کر دسے۔ وہ اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس نظرانداز کر دسے۔ وہ اس کہ تر قرار دسے کر اس کا نداق اڑا ہے۔ وہ عقل کو استعال کر کے اس کو سجھنے کی کوشن ش ذکر سے بلکہ فوری تاثر کے تحت اس پر غیم تعلق راسے زنی کرنے گئے۔ اس کار دعل ہے تقل کار دعل ہوز کو تقل کار داک فوری تاثر کے تحت اس پر غیم تعلق راسے زنی کرنے گئے۔ اس کار دعل ہوز کو تقل کا دراک الدراک ایسے نوگ اعتراف کی لذت سے محروم رہتے ہیں۔ ان کی روح مرف کتیف چیزوں کا ادراک کرتے ہے۔ بطیعت بی ان کی روح مرف کتیف چیزوں کا ادراک کرتے ہے۔ بطیعت ان کے اندر باتی نہیں رہتی ۔

### عقل والے لوگ

والمسابواللاالله لمسم البشرى، فبشرعباد والمسابواللاالله لمسم البشرى، فبشرعباد السابوي المسابوللاالله المعون المسلم المنابول فيتبعون احسناه المثلث السائيين هدامم الله واولئك هسم اولواللالباب

(الامر ١٤–١٨)

اورجولوگ شیطان سے بچے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور وہ النہ کی طرف رجوع ہوئے ان کے لیے خوش خبری ہے۔ توتم میرے بندوں کو خوش خبری مے۔ توتم میرے بندوں کو خوش خبری دے دو، جو بات کو غور سے سنتے ہیں۔ بھراس کے بہتر بہلوگی بیروی کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو النٹر نے ہدایت بخش ہے اور میں ہیں جوعقل والے ہیں۔

اس آبیت میں حکم دیا گیا ہے کہ احسن انقول کو اور اسو والقول کو بچوڈ دو۔ کسی قول کا احسن اور اسو و دا جھا اور برا بہلی اس کے مفہوم میں بہیں ہوتا بلک اس کے الفاظ میں ہوتا ہے۔ کوئی کلام ، خواہ وہ کوئی مقدس کلام کیوں نہو ، وہ بہر حال انسانی زبان میں ہوتا ہے۔ انسانی زبان کی محدود دیت کی بنا پر اس کے ظاہر الفاظ میں اجھا اور برا ، دونوں بہلو لئکا لئے کی گنجائش ہوت ہے۔ مگر اللہ کا ڈر آدی کو سنجیدہ اور مختاط بنا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرنے والے آدمی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کلام کو نہا بت غور کے ساتھ سنتا ہے۔ اس کے بعد وہ کلام کو اس مفہوم میں لیتا ہے جو اس کا اجھا مفہوم ہے۔ وہ کلام کو اس کے برسے مفہوم میں بہیں لیتا ۔

جولوگس کلام کوب پروائی کے سائھ منیں اوراس کے بعداس کا ایک برامفہوم انکال کواس کو اوھراُدھر بیان کونے گئیں وہ مشیطان کی بیروی کونے والے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں بری خبرہے۔ اس کے برعکس جن لوگوں کا حال یہ ہو کہ وہ کلام کو پورسے دھیان کے سائھ سنیں اور کھراس کا اچھامفہوم انکال کو اس کو لوگوں کے سامنے بیش کویں ، وہ حق کی بیروی کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے بہاں اچھی خبرہے اور ان کے لیے بڑا انعام ہے۔

کام کو برسے مفہوم میں بینے والا آدمی بے عقل آدمی ہے۔ اور جو آدمی کلام کو اجھے مفہوم میں لیے وہی عقل والا ہے۔ آخرت میں اس کو جنت کے باغوں میں بسایا جائے گا۔

# مخليقي جواب

للبذين استجابوا لسربهم الهدسنى والمسدين لم يستجيبوا لد لوان لهم ما في الارض جبيعا ومثلا معد لافت والبد اولكاث لهم مسوع الهوساب وصاولهم جهنم وبئس المهاد (الرمر ١١)

انبان سمے کیے جنت ۔

جن لوگول نے اپنے رہ کی پکارکولیک کہا ان کے بیار کولیک کہا ان کے بیال کی بیار کے بیار کی بیار کی بیار کورنہان کے بیاس وہ سب کچر ہوجوز مین بی ہے اور اس کے برابر بھی اور بھی تو وہ سب اپنی رہائی کے لیے دے ڈالیں ۔ ان لوگوں کا حساب سخنت ہوگا اور ان کا ٹھ کا ناجہ نم ہوگا ، اور وہ کیسا براٹھ کا نا ہے ۔

النُرتنائی کے یہاں انبان کے انجام کا ساراد ارور اراسجابت (Response) پرہے۔ میں اسجابت کا نبوت دینے والوں کے لیے سزا۔
اسجابت کا نبوت دینے والوں کے لیے انعام ہے اور بری اسجابت کا نبوت دینے والوں کے لیے سزا۔
جب حق کی ہے آمیز دعوت الحق ہے تو یہ انبا نوں کے لیے سخت تربن امتحان ہوتا ہے۔
اس کی روشن میں لوگوں کے مزعو مات باطل قرار پاتے ہیں۔ جن کو انھوں نے بڑا بنار کھا تھا وہ چوٹ نظراکنے گئے ہیں۔ مفادات کا پورانظام منتشر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ایس حالت میں بری استجابت یہ ہے کہ وہ تابت میں مرکز حق کا مخالف بن جائے۔ اور اچھی استجابت یہ ہے کہ وہ تابت میں شدہ حق کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیے۔ پہلے انبان کے یہے دوز خ ہے اور دوسرے شدہ حق کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیے۔ پہلے انبان کے یہے دوز خ ہے اور دوسرے

یہ معالم موجودہ دنیا کا بھی ہے۔ یہاں بھی ماراانحصارا سجابت برہے۔ یہاں اس گردہ کو عزت اور ترقی طاقل ہوتی ہے جونگیتی اسجابت (Creative response) کا نبوت دے سے۔ اس سے برعکس جو گروہ فیرنگیتی نابت ہواس سے بیے مرف بہی مقدر ہے کہ اسس کو دنیا کے کو ڈریا کے کو ڈریا کے مورث فیرنگیتی جواب کی ہے۔ یعنی وہی کا وہی لولمانا کسی نے بچر مارات وسری صورت یہ ہے کہ آدمی کا جواب خلیتی جواب ہو بینی آدمی ردعل سے بی کم کرخود اینے اندرونی کا رفانہ میں ایک جواب خلیق کر سے اور اس کو دوسرے کی طوف لولمائے۔

قرآن میں ادست دہوا ہے کہ ، لوگوں کے لیے خوش کا کردی گئی ہے جست خواہنوں عورتیں ، بیٹے ، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان لگے ہوئے گھوڑے ، مونتی اور کھیتی، یرسب دنیوی زندگی کے سامان ہیں ، اور النرکے پاس اچھا تھکانا ہے (اُل عران سما) خوامتول کی مجرت دحب دنشهودت برت عام لفظرے - اس میں دور قدیم کی مرغوب

چیزوں سے لے کرموجودہ سنعتی دور کی مرغوب استیاء تک ہرچیز شامل ہے۔ان دنیوی چیزوں کی چک دیک آدمی کو اپنی طرف تھینجی ہے۔ آیت کے مطابق ،ید ایک پیدائشی جذرہ ہے ،کوئی بھی تحص اس عدرسے فالی نہیں موسکتا۔

اليى مالت يں ايك مومن كوكيا كرنا جا ہے ۔ اس كابہتر بن جواب حضرت عرب كى وہ دعا ہے جو سیجے البخاری میں بطور تعلیق روابت کی گئی ہے -اس کےمطابق ،حفزت عمرفاروق سے سامنة قرآن كى مُدكوره آيت برهم كئ تواكفول في اللهم ونالانستطيع إلا أن نفرح بما ن ينت الله الله من إني استلك أن أنفق ك في حقيد (فع البارى ١١/٢١٣) دوكري يس برالفاظيس ؛ لا نستطيع ولا ان نحب مازينت لذا ، فقتى شرة وارزقنى أنفقه في حقك رصفي ١٠١٨)

حصرت عرض فرمایا که اسے النرایم به بارسے بس بی نہیں کہ ہم ان چیزوں پرخوش نہوں جن كوتون بارس يامرين كرديا م- اس الثراس تجهس يتوفيق مانكمة بول كان چرول

کویں ان کے حق یں حرف کروں۔

الترتعاك وبمطلوب نهين سے كم مرغوبات دنياكو ديك كرادى متاثرين مو-اكروه متاثر نه و تو پیراس کا امتان کس چزیں ہوگا۔ آدی کی کامیابی یہ ہے کروہ وقتی طور پرمت اثر ہو مگروہ اس میں لت بیت نہ ہوجائے۔ وہ اپنے قلبی ناٹر کو علی روش بننے سے بچا ئے۔وہ ظامری مرعوبیت سے گذر کر اس کے اندرونی فیرم عوب بہلوکو دیکھ لے۔ دنیا اسے ابنی طوت کینے،اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو کینے کرخداک طرف لے جائے۔

#### وين سي آساني

قران (البقره ۱۸۵) میں بتایا گیا ہے کہ الٹرتمہارے لیے اسانی چا ہتا ہے ، وہ تمہارے ساتھ تحق کرنا نہیں چا ہتا ( یں یہ درللہ بہم الیسی ولا یورید بہم ( العسی دوسری مجر ( الجح ۸ م ) فرایا کہ الشرف تمہارے اوپر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ( وماجعل علیکہ فی الدین من صرح ) مدین میں ہے کہ رسول الٹر صلی الشرطیر وسلم نے فرایا : ان هذا الدین دیسی (ابحن اری ) من الدین دین اسان ہے ۔ آپ نے فرایا کہ تمہارا بہتر دین وہ ہے جو اسان ہو : ان خدید دیست کرتے ہوئے سندایا کہ تم اوگ اسان ہو : ان خدید کوشکل میں زوالو ( دیسی واللہ تعسید ) آپ نے تعسید کرتے ہوئے سندایا کہ تم اوگ اسان پراکرو، اوگوں کوشکل میں زوالو ( دیسی واللہ تعسید )

اسی بے فقری سٹریدت کے بارہ یں براصولی مسلا وضع کیا گیا ہے کہ: المشقدة تعجلب المتیسی بین مشقت اسانی لائی ہے جنفی عالم زین الدین ابن ابراہیم بن محدم مری (م ١٩٠٠ م) جو ابن بجم کے نام سے مشہور ہیں ، الخوں نے اصول فقر پر اپنی کتاب الاست باہ والنظائر یں ایک بحست کا عنوان یہ قائم کیا ہے : (نمت عسدة المرابعة ، المشقة تعجلب المت یسبد (چوکھا قاعده اس بات پر کمشقت آسانی لائی ہے)

۔ ہی اصول ملی زندگی کے لیے بھی ہے۔ جہاں اقدام کرنا موت کی طوف چھلائگ لگانے کے ہم معنی ہو وہاں اعراض کی تعلیم ہے۔ جہاں اجھائی منطاہرہ میں نقصان کا اندلیتہ ہو وہاں غیرمظاہراتی انداز اختیار کرنے کا حکم ہے۔ جہاں اصلاح کو نشانہ بنانے میں بلاکت پیش آنے والی ہم وہاں افرادی اصلاح پر اپنی کو کشت میں کو دیا ہی وہاں توروا ہے۔ جہاں شور والے دین میں تباہی ہو وہاں خاموشی والادین اختیار کرلینا ہے۔

دین میں آمانی کابراصول صرف فرد کے لیے نہیں ہے، وہ جاعت اور قوم کے لیے
بھی ہے۔جس طرح انفر ادی معاطات میں مشکل پیش آنے کی صورت میں فرد کے لیے شریعت کا
حکم نرم کر دیا جا تاہے۔اسی طرح جاعت کے لیے بھی سخنت حالات میں شریعت اپنے نقاضے
کونرم کر دیتی ہے۔

دینی مقصد کے بیے اقدام کرنا بجائے خود تواب کا ایک عمل ہے۔ مگر بہاں ایک صورت حال بیدا ہوجا سے کہ اقدام کرنا موت کی طوت جھلانگ لگا نے کے ہم منی ہو وہاں سربیت کا حکم بدل جائے گا۔اب اقدام کے بجائے اعراض اہل اسلام کے بیے شربیت کا مطلوب عمل بن حاسے گا۔اب اقدام کے بجائے اعراض اہل اسلام کے بیے شربیت کا مطلوب عمل بن حاسے گا۔

اسی طرح مثلاً شریدت کا ایک عمل ہے جس کو اجت کی صورت میں کرنام طلوب ہے۔
لیکن اگر حالات ایسے ہوں کرمظاہرہ میں نقصان کا اندلیتہ ہوتو وہاں حکم میں نرمی پیداکردی جائےگا۔
اب مظاہراتی انداز کے بجائے غیرمظاہراتی انداز اختبار کرنے کا حکم دسے دیا جائےگا۔
اسی طرح ایک معامضہ ہے جہاں سیاسی اصلاح کی حرورت ہے۔ لیکن حالات بتائے ہیں کہ اگر سیاسی نبدیلی کو نشانہ بناکر بخر یک چلائی جائے تو ہلاکت کی صورت پیش کی جائے تو ایسے

معاشرہ میں لوگوں کو ہلاکت میں ڈوالنے کے بجائے خود حکم کو بدل دیا جائے گا۔ اسب وہاں یہ مطلوب ہوجا سے گا۔ اسب وہاں یہ مطلوب ہوجا سے گاکہ میاسی انقلاب کے محاذ سے مث کرانفزادی اصلاح کے میدان ہی برامن مطلوب ہوجا سے گاکہ میاسی انقلاب کے محاذ سے مث کرانفزادی اصلاح کے میدان ہی برامن میں برامن

*کومٹ*ٹیں کی جائیں۔

اسى طرح ايك موقع جهال اعلان واظهار ايك شرعي مطلوب نظراً تا ہے۔ گراس كے ماتھ بيقين ہے كاگرلاؤد اسپيكرى برشور نقرير كاطريقر اختبار كيا جائے تواس كان فى دوعمل ہوگا وراہل اسلام كے سيد شديد ترحالات بيدا ہوجائيں گے۔ تواييے حالات بيں شور والاعمل سافط ہوجائيں گا،ادرشر بيت كانقاصا ہوجائے گا کہ خاموش ند بير كاانداز اختيار كرك إينا مقصد حاصل كيا جائے ۔ مقرسے بينا اور نبير كاطريق اختيار كرنا يہ ہے كہ وقت عمل يہ ديكھا جائے كہ موجودہ حالات بيں

کیا چیز ممکن ہے اور کیا چیز ممکن نہیں ہے۔ اور پیر ممکن دائرہ یں اپنی قوتوں کو مرون کیا جائے، ندکہ ناممکن دائرہ بیں مرکمراکرمزیداً سینے نقصان میں اضافہ کر لیا جائے ۔

### بعلى كاسب

بیغبارسسام ملی الشوالیدو ملم نے جب کمریں قرآن کی دعوت کا علان کیا تو وہاں ہے بیٹیتر کوگوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس انکار کی وجہ و ہی مت ریم نفسیات بھی جو پھلے بیغبروں کے انکار کا باعث بنی تھی۔ اس سلسلہ میں قرآن میں ارسٹ او مواہدہ

اورجبان کے پاس ہدایت آگئ توان کوایمان لانے سے اس کے سواا ورکوئی چیز مانع نہیں ہوٹ کرانھوں نے کہا کہ کیاالٹرنے بشرکورسول برن کربیجا ہے۔ کہوکہ اگر زین میں فرشتے ہوتے جواس میں جلتے پھرتے توالبتہ ہم ان پر اسان سے فرسٹ نہ کو رسول برن کر بیعجتے ربنی اسرائیل مہ ۹ – ۹۵)

پیغبرلوگوں کے پاس ہدایت لے کہ کیا۔ گروہ اس سے فاکدہ نہ اسٹھاسکے۔ اس کی وجہ کیا تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی۔ اس کی وجہ پیغبر کو ان کے لئے انسانی نو نہ سنکے کہ بیغبراگر آسمانی بیکر کے روپ بی دیکھناچا ہتے تھے۔ وہ اس حقیقت کو بچہ نہ سکتے کہ بیغبراگر آسمانی بیکر کے روپ بی آئے تو وہ ان کے لئے نمو نہ کیسے بنے گا۔ انسانی عمل کے لئے نمو نہ وہی شخصیت بن کی ہے جس پر انسانی تجربات گردیں۔ جو انسانی طاقت اور انسانی ضعف کے ساتھ دنیا ہیں دہے۔ جم وہ انسانی اوصاف سے ماور امووہ کس غیر انسانی مخلوق کے لئے نمونہ ہوسکتا ہے۔ گروہ انسانی جسی مخلوق کے لئے نمونہ ہوسکتا ہے۔ گروہ انسانی جسی مخلوق کے لئے نمونہ ہوسکتا ہے۔ گروہ انسانی جسی مخلوق کے لئے نمونہ ہوسکتا ہے۔ گروہ انسانی جسی مخلوق کے لئے نمونہ ہوسکتا ہے۔ گروہ انسانی جسی مخلوق کے لئے نمونہ ہوسکتا ہے۔ گروہ انسانی جسی مخلوق کے لئے نمونہ ہوسکتا ہے۔ گروہ انسانی جسی مخلوق کے لئے نمونہ ہوسکتا ہے۔ گروہ انسانی جسی مخلوق کے لئے نمونہ ہوسکتا ہے۔ گروہ انسانی جسی مخلوق کے لئے نمونہ ہوسکتا ہے۔ گروہ انسانی حسی مخلوق کے لئے نمونہ ہوسکتا ہے۔ گروہ انسانی حسی مخلوق کے لئے نمونہ ہوسکتا ہے۔ گروہ انسانی حسی مخلوق کے لئے نمونہ ہوسکتا ہے۔ گروہ انسانی حسی مخلوق کے لئے نمونہ نہیں بن سکتا ۔

موجردہ زبانہ کا کیس میں کمی نتیجہ کے اعتبار سے ہی ہے۔ قدیم زبانہ کیس کر پیغیروں سے
اس لئے جات انسانی کا نونہ نہ لئے سیح کہ وہ انھیں برتر مخلوق کے روپ میں دکھائی نہیں دیا ۔
موج دہ مسلمان اس لئے ہیغیر سے نونہ حاصل کرنے میں نا کام ہیں کہ وہ پیغیر کو ہیرو پیغیر کے
روپ میں دیکھتے ہیں ذکہ اسوہ پیغیر کے روپ میں۔ ہیرو فوز کے لئے ہوتا ہے ذکہ تق لیر کے لئے
ہیروکو دیکھ کو قصیدہ خوانی کا جذب اہم تا ہے ذکہ اس کی ہیروی کرنے کا۔ ہی موجودہ زبان کے سلالوں
کے ساتھ ہیش آیا ہے۔ انھوں نے پیغیر کو اپنا قوی ہیرو بسن ایا۔ اس لئے وہ پیغیر کے لئے بیٹے
بڑے الفاظ بول کو فوش ہوتے ہیں۔ گر پیغیر جیباعل کرنے کا جذب ان کے اندر نہیں ابھ تا۔

## دلائل قرآك

قرآن بی ہے کہ جوشنص المند کے ساتھ کسی اور معبود کو بیکارے اس کے تی بی اسس کے میاس کے میں اسس کے میں اسس کے بی م یاس کوئی دلیل نہیں روکٹ کید عُ مع الله الله الله اُ اُخسر لا برجت الله بده دالونوں ۱۱۱)

اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے ایک عالم نے کہاکہ موقد کہتا ہے کہ فدا ایک ہے، مشرک کہتا ہے کہ فدا ایک ہے، مشرک کہتا ہے کہ فدا کئی ہیں۔ اس طرح ایک فد اکا وجود دونوں کے درمیان تفق علیہ ہوگیا۔ کیونکہ خرک نے جب کہاکہ فدا کئی ہیں تو ایک فدا کو اس نے پہلے ہی ان ایا۔ اس طرح ایک فدا کا وجود تو اپنے آپ نابت ہے۔ اب دلیل کی ذمہ داری موحد پر نہیں ہے یلکہ مشرک پر ہے۔ ایک کے بعد لبتیے فدا کوں کے وجود یروہ دلیل لائے۔

برسادہ استدلال کا آبک نمونہ ہے۔ ہرمعالمہ میں استدلال کے دو درجے ہوتے ہیں۔ ایک سا دہ اور دوسراعلمی۔ کچھ لوگوں کے لئے سا دہ دلیل کا نی ہوجاتی ہے۔ گرکچ لوگ ہوتے ہیں جن کا تقاضا ہوتا ہے کہ زیا دہ علمی انداز میں ان کے سامنے بات کو واضح کیا جائے۔ قرآن میں دونوں مطح

کے دلائل موجود ہیں۔

اوپر کی مثال بر ہان کی سیادہ تفنیر ہے۔ گراس بر ہان کی ملی اور را مُنفک تفنیر بھی بہاں موجود ہے۔ را تم الحروث نے اس کی وضاحت مختلف کتابوں میں کی ہے۔

فلاصہ یہ کہ جب ہم کا گونات کا مطالعہ کوتے ہیں تو تمام عاصل مشدہ شہا دہیں خالق کی وصدا نیست کی طرف امن ارہ کرتی ہیں مذکہ فالق کے تعدد کی طرف مثلاً وسیح کا گونات کے تمام اجزاء کا ترکیبی ما دہ صرف ایک ہے ، اوروہ نا قابل مثا ہدہ ایٹم ہے۔ پوری کا گونات میں ایک ہی قانون کا کا فرط کی ہے ۔ کا گونات میں بے شمار سرگر میاں ہیں گرسب کی سب متوافق طور پر کام کرتی ہیں جو اس بات کا واضح نبوت ہے کہ ان سب کا ناظم ایک ہی ہے ۔ کا گونات کا کوئی جزء ای تا کا کوئی جزء ای تا کا کہ کی ہوں ہے ۔ کا گونات کا کوئی جزء ایک تا ہے تواس کا دوسراجز و فور آ اس کی تلاف کے ایک ہوئے ہوئے تا ہے تواس کا دوسراجز و فور آ اس کی تلاف کے لیے آبا آبا آبا آبا آبا آبا آبا ہے۔ تمام چیز ہی جوڑے کے دونوں با اسکل کا گو دونوں ہی اس طرح کا می تا ہے کہ دونوں با اسکل کا گو دھیل کی طرح مل کو کام کرتے ہیں۔ اگر دونوں کے الگ الگ فلا ہول تو دونوں ہی اس طرح کا مل ہم آبائی نہیں ہوگی فیو

#### ايان ايك معرفت

بھران کے بعدا لیے ناخلف جانٹین ہوئے جنوں نے ناخلف جانٹین ہوئے جنوں نے ناخلف جانٹین ہوئے جنوں نے نازکو کھودیا ورخوا مشوں کے بیٹیے پڑسکے ۔ بہت میں اور ان کی ذراجی حق تلفی نیس کی جانے گا۔

فغلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة وا تبعو االشموات نسوف يلقون غيا الامن تاب و آمن وعمل صاله أناولك يد خلون الجنة ولا يظلمون شياً. دم ي 24 - 40)

قرآن کی اس آیت میں فلف یا اظاف سے مرادکسی است کی بعد کی سیس ہیں۔ یہ بعد کوبیدا ہونے لوگ ، خودقا نون قدرت کے تحت ، بہلی نسل کے لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ ان کے اندرمقصد کے بالے خوا ہشات کا غلبہ ہوجا تا ہے۔ ان کے بہال عبادت کی ظاهری شکل باتی رہ تی ہے گماس کی اندرونی دو انکل جاتی ہے۔ اس سے ستنی مؤلف نکل جاتی ہوتا ہے۔ اس سے ستنی مؤلف وہ لوگ ہیں جن کو از سرنوایسان اور توب اور عمل صالے کی توفیق حاصل ہو۔

اس طرح اسلام کی موفت ایک فرد کے ذہن کی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے اندرجون کی انقلاب آتا ہے وہ اس کا ذاتی اکتباب ہوتا ہے۔ وہ واٹنی طور پر اپنے آپ اگل سل کو نہیں مل حب تا۔ اسلام کی موفت حاصل کو نا ایک ایسا عمل ہے جو ہرس لی دو بارہ جاری ہوتا ہے۔ ہرز داپنی ذاتی محنت سے اس کو از سرنو حاصل کرتا ہے۔ ایمان ایک دریا فت ہے ، اور دریا فت مکسل طور پر ایک ذاتی اکتباب ہے ، وہ کس می درج یں وراثتی اثاثہ نہیں۔

اسی بے عدیت بن آیا ہے کا الٹر ہر موسال کے مرب پر ابیانف پیداکر سے گا جو لوگوں کے دبن کی تجدید کرے گا بین ابن معلی در کوشش سے از مرنوانیس ایان مونت عطا کرے گا۔

#### خدا كاقانون

ان الذين كفرو (وصدو اعن سبيل الله وشاقو الرسول من بعدما تبين لهم المعدى لن يضروا الله شيأوسي عبط اعمالهم رحمد ١٣٠)

بے نک جن اوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے داستہ سے روکا اور رسول کی مخالفت کی جب کہ ہرا بہت ان بر واضع ہو کی تھی، وہ اللہ کو کچے نقصان رہنچا سکیس کے اور اللہ ان کے اعمال کو دھا دے گا۔

اس آیت یں اور اس نوعیت کی دوسری آیتوں میں اللہ کے ایک نہایت اہم قانون کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ یہ کم جولوگ حق کا انکا دکر ہیں اور حق کے داستہ یں رکا وط والیں اور حق کے داعیوں کے مخالف بن کہ کھڑے ہوں، وہ حق کا اور حق کے طرح پر داروں کا پھر بگاڑنہیں سکتے۔ ان کی عام خالفان کا دروا ہے ہوں ، وہ حق کا اور حق کے اور کی کھر ہے ہوں ، وہ حق کا اور حق کے اور کی کھر ہے اور کی کھر ہے ہوں ، وہ حق کا اور حق کے اور کی کھر ہے گئی گئی ہے۔ اور کی کھر سے تاکام دنا مراد ہوکر رہ جائیں گی۔

مراس کی ایک اندی سنسرط ہے۔ وہ یہ کہ یہ خالفین وہ ہوں جن پر ہدایت کی تباین کی گئی

ہو۔ جن کے اویر امری پوری طرح واضع کیا جا جکا ہو۔

اس شرط کاتعلق خالفین سے نہیں ہے۔ بلکہ اس کاتعلق خودی کے داعیوں سے ہے۔ جق کے داعیوں کی طرف سے اگریشرط پوری کودی گئی ہوتویہ اسبات کی ضائت ہے کہ دشمنان حق کی کو گئی ہم سازش یا کوئی بھی خالفانہ کارروائی اہل حق کے اوپر کارگرنہ ہوسے گی ۔ وہ اپنی تام تد ہیروں کے ہا وجو دیقینی طور پر اس میں ناکا م رہیں گے کہ حق کے د اعیوں کو کوئی واقعی نقصان بہنجا سکیں۔ جب پھلوگ خالص حق کی دعوت لے کر اٹھیں اور اس کے تام اداب و شراکط کے مائق اس کو تکمیل تک ہم بہنچا لیس تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ واقعی اور اس کے اندر جتنی سعید روعیں ہوتی ہیں ، وہ سب اللہ کی توفیق سے حق کو ت بدل کے حق ہرستوں کے گو دہ میں موتی ہیں ۔ اس طرح ان کی طاقت میں بہت نہ یا دہ اضا فہ ہم و جا تا ہے۔ ورجو لوگ تبدین کے با وجو دحق کے مت کر سے دیں ، وہ اپنی دائس ترکش کی بنبا پر اس کے ستحق ہوجا تے ہیں کہ اللہ انھیں بکرا سے اور ان کو مف لوب کر کے اہل حق کو ان کے اور خلی حظا کر دے ۔

# انتظامي حمت

الرجال قوّامُون على انساء بمافضل الله بعضهم على بعضي وبما انفقول من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بماحفظ الله (النساء ١٣٧)

مردعودتوں کے اور توام ہیں، اس بہنا پرکہ الشہنے ایک کو دوسرے پونسیلت دی ہے۔ اور اس بنا پرکم دوسرے پونسیلت دی ہے۔ اور اس بنا پرکم دینے اپنے مال خریج کئے ہیں اور اس بنا پرکم دینے اپنے مال خریج کئے ہیں جو زیک عورتیں ہیں وہ فر ماں بر داری کونے والی، یعظم بر بیھے تکہمانی کرتی ہیں الشرکی مفاظت سے۔

فاندان ، دسیع تمانسانی نظام کا، ایک ابتدائی جزء دیونش ، سے۔ اس ابتدائی وطات کو دوفرد ، مرد اورعورت ، مل کوچلاتے ہیں۔ زیا دہ برشد نظاموں کی طرح ، گھر کا چھوٹا نظام بحی میں طور پرصرف اسی وقت چل سکتا ہے جب کہ دونوں ہیں سے ایک حاکم ہو ، اور دوسرا اسس کے متفا بلہ میں اتحت حیثیت سے بول کرے۔ دونوں کیسال درج میں صاحب حکم ہوں تواس نظام کا بطن ای نامکن جوجب ائے گا۔ ندکورہ آیت ہیں اس حکمت کو بتایا گیا ہے۔

آیت می فضل کالفظ ہے۔ فضل کے معنی عربی زبان میں زاکد کے ہیں السان العسرب الرح ۲۹/۱۱ میں اللہ تعدید کالی نفائد معلمت کی بنا پرعورت اور مرد دونوں میں سے ہرا کی کوایک ذائد خصوصیت بیرائشی طور پرعطافرائی ہے جونظام خطرت میں کامیاب کادکودگی کے لئے انفیں درکارتی ۔ مرد کی خصوصیت زائدہ یہ ہے کہ وہ کمانے اور خربی المقانے کی اصافی صلاحیت رکھا ہے اس کے مقابلہ میں مورت کی اصافی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندونوت دا طاعت ) کا مزائ نبا ریا دہ ہوتا ہے۔ کو یا عورت اور مرد کو گھرکا نبطام میلا نے کے لئے الگ الگ ہو صفات درکا رہیں نبا دہ ہوتا ہے۔ کو یا عورت اور مرد کو گھرکا نبطام میلا نے کے لئے الگ الگ ہو صفات درکا رہیں دیا دہ ہوتا ہے۔ کو یا عورت اور مرد کو گھرکا نبطام میلا نے کے لئے الگ الگ ہو صفات درکا رہیں دیا دہ ہوتا ہے۔ کو یا عورت اور مرد کو گھرکا نبطام میلا نبات کے لئے الگ الگ ہو صفات درکا رہیں

وہ پیشی طور پر دونوں کے اندر پیا کدی گئی ہیں۔

عورت اورمرد دونوں کے لاب ندیدہ بات یہ ہے کہ وہ اس پورے معاملہ کوا زمائش کی نظرے دیکیں برایک کی توجراس پر موکد اس کوجس کا رفاص کے لئے بنا یا گیا ہے اسس کار فاص کو اسے بسن وخوبی انجام د بنا ہے۔ اسی سن کارکردگی پرا خرس میں ان کے ابری انجام کا فیصلہ کیا جائے گا۔

#### ايان سي نقصان

جولوگ ایمان نے اُسے اور انفوں نے اپنے
ایمان میں کوئی نقصان نہیں طایا انفیں کے لیے
امن ہے اوروہی لوگ ہدایت پائے ہوئے

السذين آمنوا ولم يلبشو ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهندون (الانعام ۱۸)

-U

قرآن کی اس آیت مین طلم سے مراد نقصان ہے۔ گفت عرب میں ظلم کا یم فہوم آ آ ہے دلسان العرب) اور خود قرآن میں اس کا استعمال موجود ہے۔ سورہ الکہف میں دوباغ کا ذکر ہے۔ اس سلسلہ میں فرما باکر دونوں باغ خوب سرمبز وشاداب سے دونوں اپنا بھل لائے اور اس میں کچھ نہیں گھٹایا (الکہف سم)

اس دنیا میں ہرفائدہ والی چیز کے ساتھ نقصان کا پہلوںگا ہوا ہے۔ مثلاً تجارت ایک مغید چیز ہے۔ لیکن ایک تا جراگر ایسا کر سے کو وہ تجارت کرنے کے ساتھ بری عاد توں میں بھی اپنے کو بھندا ہے۔ وہ اپنی پوری بکری کو اپنا نفع سمجھ لے۔ وہ اپنے گا کموں کے ساتھ دادا گیری کرنے گئے۔ وہ اپنے اصحاب معا لم سے وعدہ خلافی اور بددیانتی کاسلوک کرے۔ جو تا جرایسا کرے وہ بہت جلد دیوالیہ ہوجائے گا ، ایسا تا جرکمبی کامیاب تا جرنہیں بن سکتا۔

یم معالم ایمان کا ہے۔ ایمان سے حدقیمی چیز ہے۔ مگر ایمان کو اس کے نقصانات سے بچانا ہے۔ جوا دی اپنے ایمان کو اس کے نقصانات سے نربیائے اس کا ایمان اس کونفی پہنچائے والا نہیں۔
ایمان کانقصان یہ ہے کہ آدمی کے ماسنے حق آئے مگر وہ اس کا احتراف نر کرے۔ اس سے گاہ مرزد ہو مگر وہ تو برنز کرے۔ وہ اپن تو حید میں شرک کی طاوٹ کر دے۔ اس کو امانت مونی جائے تو وہ اس میں خیانت کرنے گے۔ ایک عل خیراس کی استطاعت میں ہو مگر وہ اس کو انجب امر دے۔ فد ایک وہ اپنے لیے سامان تجارت بنائے۔ وہ ایک ایسے کام کا کریڈٹ دے۔ فد ایک ایسے کام کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر ہے جس کو اس نے انجام نہیں دیا۔ اس قیم کی تمام چیزیں ایمان میں نقص بیدا کرنے والی ہیں ، اور جس ایمان میں نقص بیدا کرنے والی ہیں ، اور جس ایمان میں نقص شامل ہوجائے وہ ایمان خدا کے پہاں قابل قبول نہیں۔

#### سرع سيسل النير

قرآن بی جن محراندا فعال کا ذکر ہے ان بی سے ایک نہایت سنگیں جم وہ ہے جس کے لیے صدعن سبيل الشرك الفاظ آئے ہيں . يعن الشرك راسته دركن - قرآن ين بتايا كيا ہے كه يہت براكام ب رالتوبه ٩) اس سے اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ (محد ١٧) ایسے لوگوں كى مغفرت نہيں ہوگ رممد ۳۲ ) بلکه انعیس عام گذاکه و سسے زیا وه سخت عذاب دیا جائے گا دالنحل ۸۸ ) مدعن بیل الثر كاب، ال كومجف كم الخصب ويل آيت كامطالعركية:

ومن اظلمُ مِن من اخترى على الله كذب اوراس سے برم كرظالم كون معجواللر بمبوث اولْمُك يُعرَضُونَ على رَهم ويقول الالله مرك الساول اليفرب كرمام بيش بونك خُولاء الندين كَذَبُواعِلىٰ رعم - ألاً اورگوابى دينوالي كي كريروه لوك ين لعنة الله عَلَى الظلمين أَلَّذينَ يَصُدُّون جنموں نے اپنے رب يرجبور المرا اتعاد سنو، الله عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم كالمنتب ظالمول كاوير ،ال الوكول كاوير بالآخرة مُسكانسون.

جوالشرك راسته سے لوگوں كوروكتے بيں اوراس یں کی دھونڈے ہیں ،اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔

اس سےمعلوم ہواکرمسدعن سبیل الشریہ ہے کہ دعوت حق میں ٹیر صےمطلب بکالے جائیں اوراس طرح دای اوردعوت کی سیانی کولوگول کی نظریس مشتب کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ کام ہمیشہ وقت کے خواص کرتے ہیں۔ وہ داعی کی تنصیت اور داعی کے پیغام یں اپنی ذبانت سے ایسے الے بہالو بكالية بي جن كا تجزيه عوام نه كرسكيس ا ور د اى ا ور اس كى دعوت كى طرف سے مشبہ بي برا مائيس. جولوگ ایساکریں دہ کو یا خداسکا وپرجادت کردہے ہیں۔ دہ قیامت کے دن خداک عدالت میں حسامنر کے جائیں گے۔اس وقت وہی داعی جن کو انفوں نے دنسیا میں حقیر کیا اور ان کے پیغام کوقابل نفرت اندازیں لوگوں کے سامنے پیش کیا، وہی ان کے او پرگواہ بن کر كوے موس عے اور بہت ائيس مے ككس طرح الفول نے اپنى مجمولى باتوں سے فلق خداكو ی سے بھرنے کی کوشش کی تی۔

## جدالان

گفتگو کے اسلام آ داب ہیں سے ایک وہ اصول ہے جس کو قرآئ میں دفع احن دالمومنون (۹۷) یا جدال احسن دا ابخل ۱۲۵) کما گیاہے۔ یعنی نمالف ان باتوں کے جواب میں ردعمل یا منافرہ بازی کا طریقہ اختیار نرکیا جائے۔ جکہ احسن طریقہ سے اس کوٹا لئے یا اس سے گز رجانے کی کوسٹسش کی جائے۔ اس طریقہ میں الشرتعالی نے یہ طاقت دکھی ہے کہ وہ لوگوں کوسخ کر سے۔ اس میں دمرن وقتی طور پر دفع شرکا ف اکدہ ہے ، جلکہ قرآئ کی شہا دست کے مطابی ، وہ شرکو خیر میں اور دخن کو دوست میں تبدیل کرسنے کا نہایت موثر ذریعہ ہے ، حمالہ ہوں میں ہوں ،

جدال اصن کیاہے ، اس کو سمجنے کے سلے قرآن کی ایک مثال کیجئے۔ قرآن ہیں حصرت ابرایم علیہ السلام کی دعوت توحید کا ذکرہے اور اس مکالمہ کا تذکرہ سبے جو آنجناب کا وقت کے با دمشاہ نمرودسے پیش آیا۔ اس مکا لمہ کا ایک حصہ یہ ہے ؛

کیاتم نے اس شخص کونہیں دیجھاجس نے ابر اہیم سے اس سے دب کے بارہ ہیں جمت کی۔
کیوں کہ النزنے اس کوسلطنت دی تھی۔ جب ابر اہیم نے اس سے کہا کہ میرا دب وہ ہے جو مہا تا ہوں اور ما دتا ہوں۔ ابر اہیم نے کہا کہ النڈسورج کو اور ما دتا ہوں۔ ابر اہیم نے کہا کہ النڈسورج کو پورب سے نکا لتا ہے ، تم اس کو بچم سے نکال دو۔ تب وہ مسئر چران دہ گیا اور النّدظا لموں کو داہ نہیں دکھا تا دالبقرہ ۲۵۸)

نرو دنے حضرت ابراہیم کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یں بھی جسلاتا ہوں اور ما رتاہوں اس لئے خود تہارے معیار کے مطابق یں رب ہوں۔ یہ واضح طور پر سرکشی کا ایک جملہ تھا۔ گرمشرت ابرا ہیم اس پربا دست اصے نہیں الجھے۔ انھول نے بات کو بدل کرین ویایا کہ اچھا، اگرتم رب ہوتو یہاں صبح وست ام بالف ظ دیگر ،گر دستس زین کا جو کا فاقی نظام مت الم ہے اس کوتم بدل کر دکھا دو۔ اس انداز کلام نے بادستاہ کو لاجواب کردیا۔

موجوده ز ماندین مسلمانوں کے انھنے اور بوسلنے والے طبقہ نے عام طور پر اس اسسلامی اصول کو بھلا دیا ہے۔ اس لئے وہ غیر صروری طور پر اپنے آپ کومشکلات یں بھنسا ہوا جسوں کہتے

پی - اگروه اسلام کے اس انداز کام کوا ختیار کولیں تو اچانک وه اینے آپ کواقدای پوزایش میں محسوس کرنے نگیں گئے ،جب کہ آج وہ خلاف وا تعہ طور پر اپنے آپ کو دفاعی پوزلیشن میں گھرا بموایا رہے ہیں ۔

ہندستان یں کچھ انتہا لیسندلوگ یہ کہنے ہیں کہ ہندستانی کانشخص ہندوہ یعن فرانس سے شہری کوجس طرح فریخ یا امریکہ کے شہری کوجس طرح امریکن کہا جا تاہے۔ اسی طرح ہندستان کے ہٹرہری کوجس طرح امریکن کہا جا تاہے۔ اسی طرح ہندستان کے ہٹرہری کو ہندرو کہا جانا چاہیے۔ اس پرسلمان عفد ہوتے ہیں۔ مسلم دانشو داس کا حوالہ دے کو تیز و تند مضاین اخباروں اور درسالوں میں شائع کہتے ہیں۔

گریب جدال غیراحس ہے۔ اس معاملہ بیں جدال اسس کا طریقہ یہ ہے کہ نزاع کے بجسائے ۔ اعراض کا انداز اختیار کیا جائے منفی جواب کے بجائے مثبت جواب دینے کی کوشش کی جائے۔ اگرسو ی کو قرآن کے بتائے ہوئے رخ پر حیالیا جائے تومعلوم ہوگاکہ اس کا نہایت عمدہ اور موثر جواب بیاں موجود ہے۔

داقم الحروف كى هنتگوا يليه بى ايك انتهال بند بهندوس به بوئى - انفول نے بهاكه اس ديش يس سب كى پېچان صرف ايك به اوروه م بندوسه - بندو ، كوئى د حار ك بندي ، وه جغرافی شير به جولوگ بي سب ارتی جغرافي بنده بين وه سب كے سب بندویس .

یں نے زمی سے جاب دیتے ہوئے کہاکہ شہریت کا مسئلا ان مائل یں سے بیش کا ایف ملہ کا انسٹی ٹیوسٹ کا اسٹی ٹیوسٹ کو نام مقرر کیا ہے۔ مثلاً اس دلیش کا نام کا نام کا ہو ، اس کو کوئی پارٹی طخبیں کو کیا کہا جائے ، یہ بھی نے دلیش کا جو نام مقرر کیا ہے جو بی دلیش کا نام ہوگا۔ اس طرح دلیش کے شہری کو کیا کہا جائے ، یہ بھی ساری دنسیا کے مالے ہوئے اصول کے مطابات ، کانسٹی ٹیوسٹ سے دائرہ کی چیزہے۔ اور کاشٹی ٹیوسٹ میں اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ ہمارا موجودہ کانسٹی ٹیوسٹ ناس دلیش کے ہاسٹ ندول کو انٹرین " تیوسٹ ہی اس کے خانونی کا غذات یں ہر جگراس کی شہریت انڈین ہی بھا تی جاتی ہے۔ اس لے کوئی چاہے یا نہ چاہے ، اس ملک کے ہراکہ وی کو انٹرین ہی کہا جائے گا اور یہاس وقت تک جا ری رہے گا جب کہ خود کانسٹی ٹیوسٹ ہی تہدیل کو دیا جائے گا اور یہاس وقت تک جا ری رہا جائے۔

پھریں نے کماکہ اگر کچھ لوگ ہندستان کے کانسٹی ٹیومشس میں اس قسم کی تبدیلی لانا چاہیں تو

یقینی طور پرخود مندو ول کی اکثریت اس کی مخالفت کرے گی کیول کہ یہ بات انٹرنیشنل معیارے مطابق نہیں ۔ کانسٹی ٹیوشن ہمیشہ پڑھے تھے لوگ بناتے ہیں ، اور پڑھے تھے لوگ اس طرح کے عاطات میں انٹرنیشنل معیا دسے با ہر جانے کی بات سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیول کہ الباکہ ناا ہے ایک وعالمی اچھوت بنانے کے ہم عنی ہے۔

یم معاملہ کامن سول کوڈ کاہے بسیام دانشوداکٹراس سے خلاف ناراضگی کا المہاد کرتے ہیں۔ حالاں کہ بہاں بھی مبدال احسن سے اصول پر ہمارے پاس نہایت مؤثر جواب موجو دہے۔

ایک پرسی کانفرنس می مجیسے اس کی بابت پر چپاگیا۔ بی سے کہاکہ کامن سول کو ہمار سے مک بیں صرف اخباری انتوج ، وہ کوئی حقیقی انتونہیں۔ اسس کی وجہ بیہ کہ ہمارے مک کاسماج مکن طور پر ایک روایت پ ند (tradition-based) سمائے ہے۔ جب تک سمائی روایت سمائی روایت ندیع نہ بدلیس ، مفس قانون بنا دینے سے کوئی فرق و افع نہیں ہوگا۔ اس قسم کی چیزیں کبھی تنانوں کے ذریع نافذ نہیں ہوتیں . مثال کے طور پر ہمارے یہاں اینٹی ڈاوری متانون موجود ہے۔ گراس تنانون کے باوجود ڈاوری برط حزب کے اور قانون اس کوروکے نے مکل طور پر ھاجز ہے۔

اگرکامن سول کو ڈکے نام پر کوئی سخت قانون بہنا دیا جائے اور اس کے مطابق اس کو اندی قرار دے دیا جائے کہ تمام فرقول کے نکاح سرکاری شناوی فاندیں انجام دے جائیں توجمسلی طور پر اس کا کوئی نیچہ نہیں ہوگا۔ تمام لوگ پھر بھی اپنے کہائی رواج کے مطابق ہی نکاح کوس سے بانفرض اگر انھیں سرکاری شنا دی فانوں میں جانے پر جبور کر دیا جائے تب بھی و ہاں سے لوٹے کے بعد بہند و فرراً پنڈرت کو بلاکر پھراکر و الے گا اور مسلمان قاضی کو بلاکر اس سے نکاح پڑھو الے گا۔ ایسی حالت میں سے نکاح پڑھو الے گا۔ ایسی حالت میں ستانوں بنا نے سے کیا ف اُندہ۔

یں نے کہا کہ یہ تی ہے کہ ملک سے کانسٹی ٹیوسٹسن ہیں ایک دفعہ کامن سول کوڈکی وجو دہے۔ گر یہ کوئی دلیل نہیں۔ کانسٹی جرمشسن ہیں اور بھی کئی غیرصتیق دفعات تقیق دمثال پر ایوی پرمسس الکین آپ جانبتے ہیں کہ ترمیم کرکے ان دفعات کو لکال دیا گیا یا بدل دیا گیا۔ اس طرح اب کک کانسٹی ٹیومششن میں دے سے زیا دہ ترمیمات ہوچکی ہیں۔

جدال اصن نزاع كوكمة المها ورجدال غيراحسن مرف نزاع كوظها في مددكارب.

# يب خراوك

ایک دیمان کیاکہ میں نے سادا قرآن خود سے بڑھ کیا ہے ہاں گیا۔ اس نے خوش ہو ہو کو عالم سے بیان کیاکہ میں نے سادا قرآن خود سے بڑھ کیا ہے۔ سب میرم ہے ، کہیں کوئی فلطی نہیں ہے۔ صرف ایک جگہ کھٹک ہے۔ اس کو آن خود سے بڑھ کیا ہوں ۔ عالم نے بوجھاکہ کہاں تم کو کھٹک ہے ۔ کسان نے کہاکہ ایک سورہ کے ایک لفظ آب سے پاس بوچھنے آیا ہوں ۔ عالم نے بوجھاکہ کہاں تم کو کھٹک ہے ۔ کسان نے کہاکہ دکھا وُ تو اکھوں نے تیواں پارہ میں ۔ میں سمجہ نہیں پایک بر لفظ وَالْمَ قَدِیْ ہے یا وَالْمَ قَدِیْ ہے۔ عالم نے کہاکہ دکھا وُ تو اکھوں نے تیواں پارہ کھولا اور سورہ یا ذکہ کوئر صنا کست درع کیا :

إِذَا خَاءَ بَصُ اللَّهُ وَالْمُسَبِّحُ

عالم يسن كرمنس برسے اوركئ دوز تك اس كوسوچ سوچ كرمنے رہے -

یرم ن ایک دیمان کا تقد مهنی ہے۔ یہی بہت سے پڑھے لکھے لوگوں کا نقد تھی ہے۔ خود مرے مائے اربار ایسا پیش آتا ہے کہ ایک شخص خط کے ذریعہ یا زبان یہ کہے گاکہ میں نے اسلام پر بہت سی کتا ہیں پڑھی ہیں اور بہت سی تقریر بیک من ہیں۔ بس ایک معالمہ میں میرا ذہن اٹسکا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ کچہ عجیب وغریب قدم کے ممائل بیان کوے گاجن کا تعلق ند دنیا کی فلاح سے ہوگا ندین کی فلاح سے موگا ندین کی فلاح سے مثلا ایک صاحب نے کہا کہ کہا جا آہے کہ فلا ہر جگہ ما صرف ناظر ہے، تو فلا ہر جگہ ایٹ علم کے ذریعہ ما ضرب ہے ایک ما حب نے کہا کہ کہا جا آئے کہ فلا ہر جگہ ما صرف الشر صلے اللہ علیہ وسلم اپنی قبر ما من دندہ موجود ہیں اور وہاں نماز پڑھے ہیں تو آپ دوزہ اور جج بھی ادا کوتے ہیں یا نہیں۔ ایک صاحب نے فرایا کہ میں نے پورے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا۔ کہا جا آ سے کہ قرآن آسمان دنیا پر بیک وقت ناذل کو دیا گیا۔ بھر جزد بردر کرکے ۲۲ سال میں اترا توقرآن آسمان دست پر کناب کی صور سے میں تھا یا آواذکی صور سے میں معالیہ اور اور کی میں دیا ہو میں معالیہ اور اور کی مور سے میں معالیہ آواذکی صور سے میں معالیہ آواذکی صور سے میں میا تا آواذکی صور سے میں معالیہ آواذکی صور سے میں معالیہ آواذکی صور سے میں معالیہ آب میں معالیہ میں معالیہ معالیہ میں معالیہ میں معالیہ میں معالیہ میں میں معالیہ آب میں معالیہ میں معالیہ میں معالیہ میں معالیہ میں میں معالیہ میں میں معالیہ معالیہ میں معالیہ میں معالیہ میں معالیہ معالیہ میں معالیہ معالیہ میں معالیہ معالیہ میں معالیہ میں معالیہ میں معالیہ میں معالیہ معالیہ میں معالیہ مع

قرآن کوپڑھنے والا وہ سب حس کو قرآن پڑھ کر عاقبت کی فکرنگ جائے۔ ہو ہم تن اپن امسلام کی طرف متوج ہوجائے۔ ہو اپن ذامت کا احتساب کرنے گئے۔ جولوگ مذکورہ قتم کے مسائل میں الجھے ہوئے ہوں انھوں نے ابھی مستران کوپڑھا ہی نہیں -

قرآن حائق کی محاب ہے در کسی قیم کے طلسات کی کتاب۔

## فبادفي الارض

فلولا كان من القرون من قبلم اولوا بقية بينمون عن الفساد في الارض إلا تديد من من الدين من المدين المبينام مع وا تبع المذين طلمو اما أترف و افيه وكانو المعرمين وما كان ربك ليهلك القسر لى بظلم والهامصليس و مرد ١١-١١١)

پس کیوں نہ ایسا ہواکہ تم سے پہلے کی قوموں میں ایسے اہل بقتے ہونے جو لوگوں کو زین میں نساد کو ہے اسے بھوٹر سے بی کوگ تھے جن کوئی کھے جن کو ہم نے ان ہیں سے بچالیا۔ اور ظالم لوگ تو اسسی اسو دگی ہیں بڑے در ہے جو انھیں طابحا اور وہ مجم نے۔ اور تیرا درب ایسا نہیں کہ وہ بیتوں کو ناحق تباہ کے در ہے حالاں کہ اس کے باشند ہے صلح ہوں۔ تباہ کر درے حالاں کہ اس کے باشند ہے صلح ہوں۔

یباں پھیلی قوموں سے مراد بھیل سلم امتیں ہیں۔ پھیل سلم امتوں کا حال بت اکر موجودہ سلم امت کومتنہ کیا گئی کو تم کوان کی جیسی غلط روش سے بھنا ہے۔ در نہ تمہار ابھی و ہی انجام ہوگا جوان کا انجام ہوگا جوان کی جیسی غلط روش سے بھنا ہے۔ در نہ تمہار ابھی و میں انجام ہوگا جوان کا انجام ہوا۔ خداکی دنیا میں سب کے لئے ایک ہی قانون ہے ، یہاں ایک کو دوسرے پرکوئی امتیازی خصوصیت حاصل نہیں۔

بقیہ کالفظ عربی زبان میں بہتر بقیر کے لئے آتا ہے۔ خلان دوبقیة یا خلان بقید تقومه کا مطلب ہے، دہ ابنی فوم کے اخیاریں سے ہے۔ اسان العرب کے مطابق ، اولو البقید کے عنی ہیں، اصحاب تمیزیا اصحاب فہم (مبلد ما اسماء مسفر ام) ابن جریر الطبری ابنی نفسیری اس کی تشری کر ستے موسئے لکھتے ہیں :

(اولوابتية) يتول: ذو وبقية من الفهم والعقل يعتبرهن مواعظ الله وبيتد برون حجيه فيعرفون مللم في الايمان بالله وعليهم في الكفريم ١٢١/ ١٢٨)

اولولقدین فہم اورعقل رکھنے والے جواللہ کے مواعظ سے نعمی میں اور اس سے دلائل پریخورکویں ۔ تاکہ وہ جانیں کرا یال باللٹر کی اعمی کیا جز اوسلے کی اورائشر کے انکار بران کا انجام کیا ہونے والا ہے۔

زان کے مترجین نے اولوبقیہ کا جرتر مرکیا ہے ،اس بی سے خدیہ ہے ۔۔۔ شاہ ولی اللہ دلوی: اہل خرد. شاہ عبدالقا در دہلوی ، صاحب معور مولانا اشرف علی تھانوی ، سمجدار ۔ اس آیت یں اولو بقیر کا مجے ترجری ہے۔ فدادنی الاف سے دوکنا و دانسانی معاقرہ بی اصلات کا ماحل پیدا کرنا انہائی اہمہد، وہ الشرعب اللہ کنزدیک بہت زیا دہ مطلوب کامہد کر ہی کوئی سے دہ کامہد بین بہا بت دانشندی کا کامہد اس کوصرف وہی لوگ انجام دست ہیں جونم وبھیرت سے مالک ہوں ۔ جن کی تظورف ظاہری حالات پر نہ ہو بکرچھی ہوئی حقیقتوں کے کا وہ ادراک کریس ۔ جرصرف حال کو جانئے والے نہ ہوں بلکہ دینی فراست سے متقبل کے کا اندازہ کرسکتے ہوں۔

زندگی ایک نهایت بیجیده نظام ہے۔ الله تعب الله نعم انسان کوامتحان کی بنا پر آزادی مطا کی ہے۔ اس کئے زندگی میں احسسلاح کامعا ملہ بہت زیادہ نازک کام بن جاتا ہے۔

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ برائی کو انکھوں سے دیکھنے کے باوجود اس سے براہ داست تعرف نہیں کیا جاتا ۔ بلکہ بالواسط اندازیں اس کوسد حار نے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کبھی خارجی برائی کو دور کونے کا آغاز نفسیات کی اصلاح سے کرنا پڑتا ہے ۔ کبھی برائی کو نے والوں سے لکھ او کرنے کے ۔ بھی برائی کو نے والوں سے لکھ او کرنے کے بائے مصلے خود اپنے آپ کو بیچے ہٹالیتا ہے ۔ کبھی ایک کھل ہوئی برائی کو برداشت کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس سے الحجھنے بیں یہ اندلیشہ ہوتا ہے کوست دید تر برائی پیدا ہوجلئے گا ۔ کبھی ایک فساد کوختم کونے اس سے الحجھنے بیں یہ اندلیشہ ہوتا ہے کوسک مالات کا تجزیہ بتا تا ہے کہ اگرا حتجاج اورمنطا ہرہ کا انداز اختیا کو ایک متعالی بھی ایک افتا کو بھی ایک نا قابل برداشت صور تھا کو کر داشت کرنا پڑتا ہے ، کیوں کہ اس کے بغیر دور رسس منصوبہ بندی مکن نہیں ہوتی ۔

زندگی احون البینین اور اخف الضر دین پس انتخاب کا نام ہے . نادان آدمی اکٹر مفوضہ معیا رسکے بیچے دوڑ تا ہے جب کہ امکانات کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ معیارسے کم برراضی ہوجائے۔
نا دان آدمی ایک جھلانگ لگا کو تام روایات کو توڑ ڈوالٹا ہے جب کہ اندلیت ہوتا ہے کہ روایات کو توٹر شدا کے بعد اصلاح کا امکان ہی ختم ہوجائے ۔ اسس طرح کی سیکڑ وں باتیں ہیں جن کوجاننا اور این اصلامی اسکے میں ان کا کھا ظاکرنا طروری ہے۔ صرف دانش مند آدمی ہی ان کوجانا ہے ، اسس کے دانش مند آدمی ہی فیا دکا خاتمہ کرے اصلاح کا دور الاسکا ہے۔

# تكرار كي حكمت

قرآن میں ہے کہ اسے مومنو ،الندکا ذکر کمٹیر کرو (الاحزاب م) مدیب میں ان لوگول کی فضیلت آئی ہے جو الند کو بہت نے اوہ یا دکرتے ہیں (مشکاۃ المعانی ۲ مرموم) بہت سے الفاظ المعانیت کے بارہ میں عدد کی صواحت کے ساتھ اس کی اہمیت بتائی گئی ہے جنٹلارسول النومل النوعلیہ وسلم نے فرمایا :

له فی یوم مستان جوشخص دن بی سوبار کے کرسمان النرو بھسدہ ان کا نت مشل تواس کی سب خطائی مش جائیں گی خواہ وہ مندو مداد میں میں میں اور ہوں۔ مداد میں کے جماگ کے برابر ہوں۔

من قال سعان الله وبعده في يوم سأة مرة مطت خطايا له وان كانت مشل زيب البص رمتفق عليه ،

الفاظ یا کامات کاس بحراری اصل ابیت بخراری نہیں بلکہ نیجر تکراری ہے۔اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرات یادس یاسوی گئتی یں کوئی پر امرار فاصیت بھی ہوئی ہے اوراگراس مقود عدر کے ساتھ اس کو دہرا دیجئے تو مف عدد پورا ہونے کی بہنا پر وہ عظیم تواب کا باعث بن جائے کا اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ کسی فاص کلہ کو بار بار کہنے سے اس کے موافق کینیت ابھرے گی۔ بیمراس حالت ہی وہ جو دعا یا جادت بیک نینیت اور ربانیت پیدا کرے گی۔ پیمراس حالت ہی وہ جو دعا یا جادت کرے گا وہ اتن خالص ہوگی کر فرشتے اس کو لینے کے لئے دوٹر یں گے۔ایسا عمل اپنی فی فصوصیات کی بنا پر میدھے فدائک بنی خال ورمقبول بارگاہ ہوگا۔

جب آدمی دیریک قرآن کی تلادت کوے وہ کثرت سے حمدوت بھے کے کمات کواپئی

زبان سے دہر اے وہ فرض نسازوں کے علاوہ مزید سنت ونوا فل یں مشغول ہوتواسس

کا نیتجہ یہ ہوتا ہے کہ اسس کے گرد ایک روحانی احول فرآ ہے۔ اس کا ذہن دینی رغ پر یکسو

ہوجا تا ہے ۔ اس کے اندر ربانی کیفیات اجرآت ہیں ۔ بھی کیفیت یا روحانیت دین کا امسل

مطلوب ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ جوزندگی محور سے وہی ہے مومن کی زندگی ہے۔ ہی وہ چیز

ہوجا دمی کو اس ست بل بناتی ہے کہ وہ اہری جنتوں ہیں داخل کیا جائے۔

یہ فاکم تکرار سے کیفی نیتے کا ہے ندکہ جرد تکرار الفاظ کا ۔

#### زكوة وصدقات

جب ایک آدی ذکوۃ اورصدۃ کے تحت کس کو کچے دیتا ہے توبظا ہر وہ کسی فیر کو دے رہا ہوتا ہے۔ مگر حقیقت کے اعتبار سے اسس کا رخ خود دینے والے کی طرف ہوتا ہے۔ دو سرے کودے کر آدی خود اپنی یاکی کا اہمام کرتا ہے۔

ایراکرکے آدمی اپنے دل سے مال کی مجست کونکالآہے۔ وہ اس یقین کوئازہ کرتا ہے کہ اسس کے پاس جو مال ہے وہ فداکی امانت ہے ذکر اسس کی ذاتی طلیت۔ اس طرح وہ اپنے اندر اسس احساس کوجگاتا ہے کہ اس کے اوپر دوسروں کاحق ہے۔

زکوہ یاصدقراس بات کی تربیت ہے کہ اُدمی انسان کودے مگر وہ اس کا بدلہ فداسے پانے کی امیدرکھے۔ وہ کیے طرفہ طور پر دوس سے انسانوں کا فیرخواہ اور مددگار سنے۔ وہ اپنی زندگی پس ایسے لوگوں تک کاحق شیچھ جن سے اسے کچھ یا نے کی امیدنہ ہو۔

زکوۃ دیناگویاکہ دومروں کے لیے نفع بخش بنا ہے۔ اس طرح زکوۃ آدی کے لیے اس یاددہانی کا ذرید ہے کہ کم کوا پنے حقوق سے کا ذرید ہے کہ تم کوا پنے حقوق سے زیادہ اپنی دیا ہے۔ تم کوا پنے حقوق سے زیادہ اپنی ذمرداریوں کا حساس کرنا ہے۔ تم ہیں اپنے آپ کواسس قابل بنا ہے کہ تمہارا ہم تمینراوپر رہے ، وہ کھی نے دنہونے یائے۔

زکوۃ کویا ایک تم کی علی د عاہے۔ زکوۃ دینے والااس سے دیتاہے تاکروہ فداسے یا سے۔ وہ اس سے دوسروں سے کام آ ہے تاکر فدااس سے کام بنادے۔ وہ اس سے یک طرفہ طور پر مدد بہنچا تا ہے تاکر فدا بھی اس کو یک طرفہ طور پر اپن رحمت اور نجشش کے سایہ میں ہے ہے۔

اس دنیا میں بظا ہرایک آدمی ہے ال ہے اور دوسرا آدمی صاحب ال میگر حقیقت کے اقتبار سے ہرآدمی محتاج ہے۔ کیوں کر کسی کا مال بھی ذاتی مال نہیں۔ ہرآدمی کا مال خدا کا عطیہ ہے۔ مال والا ایک آدمی حب کسی ہے مال والے کو کچے دیتا ہے تو اس عل کے ذریع وہ خود اپنی ہی حقیقت کو اپنے ذہ ن میں نازہ کرتا ہے۔ وہ گویا زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ میں بھی وہی ہوں جوتم ہو۔ اگر خدا چاہے تو کل کے دن وہ میرا حال تمہارے جیسا کردے اور تمہارا حال میرے جیسا۔

قرآن میں ہے کری تم کتاب اہی سے ایک حصر کو مانے ہوا ور ایک حصر کا انکار کرتے ہو۔ بس تم یں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی مزا اس کے مواکیا ہے کہ ان کو دنیا کی زندگی میں رموانی ہوا ور تیامت کے دن ان کوسخت مذاب میں ڈال دیا جائے۔ اور الٹراکس چیز سے بے جر

نہیں جوتم کرتے ہو (البقرہ ۸۵)

اس کامطلب برہے کہ دین میں جب ایک ہی نوعیت کا دو حکم ہوتو فد ایر تنول کوچا ہے كروه دونوں كوليں -ايك بى نوعيت كے دوكم يں سے ايك كولينا اور دوس كو زلينا تعیل نہیں ہے بکہ افر ان ہے۔ ایے لوگ فدا کے بہاں سزا کے ستی ہی زکرانعام کے ستی -حدیث یں ہے کہ مومن کی حرمت کجر کی حرمت سے بھی زیادہ ہے۔اب اگر کھے لوگ کجم كاتوخوب احزام كرين مطرجب مومن سے معالمہ بڑے تو اس كے ساتھ وہ بے احرامی سے بینی آئیں ) ایسے لوگ خدا سے ز دیک مجرم ہیں ۔ کیوں کر انھوں نے ایک ہی نوعیت کے دو کھول یں سے ایک عم کولیا اور اس نوعیت سے دوس سے عکم کاانکار کردیا۔

اس طرح جن لوگوں کا حال یہ ہوکہ وہ مسجد پر غاصبار قبصنہ کی برائی کو جانیں مگرایک ملان کی جائدا دیر فاصیار قبصنری برائ کونه جائیں۔ وہ پینم سے ساتھ گستاخی کو جرم مجھیں مسکر اكيملان كرسائة كتافي كوابي يائز عمرالين -اك غيملم كوئ قوى بعزق كى بات كرد سے تواس ير معرف الحيس ، نيكن ايك مسلمان دوم سے مسلمان كو بنے عزن كرے تواكس كا علط و النفس معلوم من و- ایسے تمام لوگ بلاست مجم بی -الٹر کے بہال کوئی بھی چیز انفسیں يرسے بيانے والي نہيں۔

دارهٔ اختیار کے اعتبار سے احکام یں عزور فرق رکھاگیا ہے۔ ین جو مکم دارہ اختیار سے تعلق رکھتا ہے اس پر پڑھ ہے اور جو مکم دائرہ اختیار سے باہر ہے اس کی پڑ نہیں مگر خود دائرہ اختیارے دو حکم میں سے ایک کولینا اور دوس سے کونلیا حرف گراہی ہے ، وہ کسی می درج میں بدایت کا راستنیں۔اس قیم کی دوعملی دنیا میں بھی رسوائ کاسبب ہے اور آخرت بی بھی رسوائ کاسب۔

# ايك آزمانش

قران میں ارست دہواہے: ادراس طرح ہم نے شریر آدمیوں کو اور شریر ہوؤں کو ہرنی کا دشمن بن ارست دہوا ہے۔ ادرا گرتیارب دشمن بن ادیا۔ وہ ایک دو سرے کو پرفریب باتیں سکھاتے ہیں دھوکا دینے کے اورا گرتیارب چاہتا تو وہ الیس ان کوسکے۔ بس تم انھیں چھوڈ دو کہ وہ جموٹ باندسے دہیں۔ اورایس اس لئے ہمکہ اس کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہوں جو اخرت پر بھت نین رکھتے۔ اور تاکہ وہ اس کولیپ ندکویں الله تاکہ جو کما کی افری کرنی وہ کولیں دالا فعام ۱۲ – ۱۱۲)

یمعالم اس وقت میش اس اس مجب کری کا دعوت اپن بے آمیز صورت میں ساسے
اَجائے جولوگ خود ساختہ مذہب کی بنیاد پر تقبولیت ماصل کئے ہوئے ہوتے ہیں ، وہ محسوس کوستے
میں کہ یہ دعوت ان کو بچا عتبار تناب کر رہی ہے۔ چنا نچہ وہ اس کے دشمن ہوجب استے ہیں۔ اب
جوں کہ دعوت می کو دلیل سے دد کرناان کے لئے مکن نہیں ہوتا ، اس لئے وہ عیب جوئی اور کردارش

كاطرليت اختيار كرت بي -

یخالفین اپنے مقصد کو ماصل کونے کے لئے بید بنیاد شوشے نکا لئے ہیں۔ وہ داعی سکے خلاف الزام بازی کی مہم چلاتے ہیں۔ وہ اس کی ذات کو بدنام کرنے کے لئے پرفرس باتیں پھیلاتے ہیں۔ یہ صور تھال ہرا دمی کو بر ہند کر دیتی ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جن کوالنہ کے خوف نے اخری مدیک سخیدہ بنادیا ہے۔ ان کی بڑھی ہوئی سنجیدگا اس بات کی ضما نت بن باآن ہے کہ وہ دلسیسل اور عیسب جوئ میں فرق کوئیں۔ گرجن لوگوں کے دل فدا کی بچڑ کے اصاس سے خالی ہوجاتے ہیں، وہ سنجیدہ خورون کے دون میں مورم ہوتے ہیں۔ یہ دوری قسم کے لوگ اسانی سے اس پروپی شرے کا شکار ہوجاتے ہیں۔

بیصور تمال امتحان کی غرض سے ۔ اس کے وہ لازماً باتی رہے گی۔ اس دنیا میں بہرسال ادی کواس ازمانسٹ میں کورا ہونا ہے کہ وہ مجی دلیل اور بے بنیا د بات میں فرق کو بے وہ بینا د بات کورد کر کے کی دلیل اور ایسا طاقا کا آزماکشٹ سے بھری آزماکش ہے کا میاب وہ جواس نازک آزماکش میں کامیاب دہے۔

سوال: قرآن میں ہے کہ" اپنے آپ کو ہلاکت میں نظمالوئ یہ آیت مجھے بڑی بجیب معلوم ہوتی ہے کیول کہ بنظا ہراس
میں ہلاکت اور خطرہ دائے راست سے بڑا کر طینے کی تعلیم ہے۔ گراس کا نام تو ہلاکت ہے کہ آ دمی خطرات کے
ماست تربطینے سے ڈرے اور درسک نہلینا چاہئے۔ فرد کامعاطہ جویا قوم کا، تمام بڑی بڑی ترقیاں آفیں
کو ملتی ہیں جواپنے آپ کوجان جو کھوں میں ڈال کراقدام کرنے کا جوصلہ رکھتے ہوں۔

حب قوم كانظريديد بوكر خطرات سے زع كرميو" وہ قوم كبى ادني كاميابياں ماسل نہيں كرسكى -

جواب؛ زندگی حقیقت جو آپ نے بیان کی، دہ صدنی صدیعے ہے۔ یہ ایک دا تعہ ہے کہ دسک کے بغیر کوئی کا میابی
سنہیں ہوتی ۔ گر آبیت کا جومطلب آپ نے بیا، اسل مطلب اس کے باعل بنکس ہے۔ پوری آبیت یہ ہے:
وَا نُفِقُو ا فِیْ سَیِدِیلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْفُو ا بِاَ یُرِیکُمُ اور اللّٰہ کی راہ میں خرج کرو۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ایک اللّٰہ نکلک فی وَ اَسْتُو ا بِاَ اللّٰہ مُلِلًا فَا وَ اللّٰہ مُلِلًا مُلْلًا فَا وَ اللّٰہ مُلِلًا فَا وَ اللّٰہ مُلِلًا فَا وَ اللّٰہ مُلِلًا مُلْلًا فَا وَ اللّٰہ مُلْلًا فَا وَ اللّٰہ مُلِلًا مُلْلًا فَا وَ اللّٰ مَا وَ اللّٰهُ مُلِلًا فَا وَ اللّٰہ مُلْلًا فَا وَ اللّٰہِ مُلْلًا فَا وَ اللّٰ مُلْلِمُلُلِكُ فَا وَ اللّٰ مَا وَ اللّٰ مَا وَ اللّٰ مَا وَ اللّٰ مَا وَ اللّٰ مُلْلًا فَا وَ اللّٰ مُلْلِمُلُكُ فَا وَ اللّٰ مَا وَ اللّٰ مَا وَ مُلْكُونُ وَ اللّٰ مَا وَ مُلْكُ مُلِمُ مُلْكُ وَ اللّٰ مِنْ وَ اللّٰ مَا وَ اللّٰ مُلْكُ فَا وَ اللّٰ مَا مُلْكُ مُلْكُ فَا وَ اللّٰ مَا مُلْكُ وَ اللّٰ مَا وَ اللّٰ مُلْكُ فَا وَ اللّٰ مُلْكُ فَا وَ مُلْكُ مُلْكُ اللّٰ مُلْكُ مُلِمُ مُلْكُ وَ اللّٰ مَا مُلْكُ مُلْكُ اللّٰهُ مَا مُلْكُ مُلْكُ اللّٰ مُلْكُ مُلْكُ اللّٰ مُلْكُ مُلْكُ اللّٰ مُلْكُ مُلْكُ مُلْكُ اللّٰ مُلْكُ مُلْكُ فَا مُلْكُمُ مُلْكُ اللّٰ مُلْكُ مُلْكُ اللّٰ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُ اللّٰ مُلّٰ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ اللّٰ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِمُ مُلْكُمُ م

کماگیاکہ خواہ اپنی ذات کے لئے کمی کرنا پڑے، گردین کے لئے جدوجہد کو بہر حال جاری رکھو۔ کیوں کہ اجماعی زندگی برباد ہوجائے توفرد بھی اپنے آپ کو بربادی سے بچانہیں سکتا۔ اس لئے ان راہوں میں خرچ کرتے رہو

جن سے اجمای زندگی طاقت در ہوتی ہے

اس آیت کے سلسلمیں حفرت حذیفہ اورحضرت ابدابیب انصاری کی روایت حدیث کی کتابوں میں ان ہے جواس کے مفہوم کو پوری طرح واضح کردیتی ہے - ان کے نزدیک ہلاکت میں ڈوالنے کا مطلب ہے اپنے مال اور اپنے گھرمیں بیٹھ دہنا اور جہا دکو جھوڑ دینا (التھلکة الاقاصة فی الاهل حالمال وتو الجھلا

یه آیت خطات اور اندلینیول کے علی الرغم فق کی داه میں اقدام کرنے کی ترغیب دبنی ہے۔ ندیہ کہ آدمی خطرات اور اندلینول سے گھباکر ایسا اقدام کرنے سے دک جائے۔

#### متنقبل كامئله

قللا إملك تنفسى نفعاً وضل الا المريخيركبردوكرين البين ليه رنفع كامالك ما شاء الله ولموكنت اعلم الغيب بول اور منفقان كامگر والنر جام اور اگر لاستكثرت من الذهب وما مين غيب كوما تا توي بهت سے فائد مامل مسنوالسوع (الاعراف ۱۸۸) كرليا اور مجر كوكوئ نقصان نهم بنجا -

اس آیت کا ایک ابتدائ مفہوم ہے جواس سے میاق وسباق سے تعین ہوتا ہے۔ اس کے علادہ اس آیت بیں ایک کلی اصول بھی بتا دیا گیا ہے۔ وہ یرکداس دنیا ہیں فائدہ اور نقصان کا تعلق تمام ترمستقبل بین سے ہے۔ جوادی حال میں تقبل کو دیکھے ، جواج ہیں کل کو پالے وہی آدمی بہاں کوئ بڑی کا میابی حاصل کر ہے گا۔ اس سے برکس جو تھی منتقبل بین سے اس امتحان ہیں پوراز اتر ہے وہ بہال کوئ بڑی کا میابی بھی حاصل نہیں کرسکتا۔

غور کیجے توریکی ام امورکا اعاط کے ہوئے ہے۔ تجارت کامعا لم ہویاسیاست کا،
علمی ترقی کامیدان ہویاکسی اور میدان ہیں آگے بڑھے کا، ہر گیمتقبل کی رعابت کرنے والاف اندہ
اٹھا تاہے ، اور جوشھ متنقبل کی رعابت نز کرسکے وہ گھائے میں رہتا ہے۔ موجودہ دنسیا ہیں تمام
نقصانات آدی کی اس کوتا ہی کا نیتج ہوتے ہیں۔

کون آدمی متقبل (یا غیب) کونهیں جاتا ہی وجہے کاس دنیا میں ہراً دی بار بارنقهان الما آہے ۔ آدمی کوریتجربراس بلے کرایا جا آہے کہ آدمی افریت کی اہمیت کومیوس کرسکے۔ آدمی جب ایک نقصان سے دوچار ہوتو وہ متقبل کی اہمیت کوسیمے ۔ وہ سوپھے کہ زندگی کا کمیا بی کا راز دمستقبل ، کی رعایت میں چھپ اہوا ہے ، اسس دنیا میں بھی اور بعد کو آ نے والی دنسیا میں بھی۔

النرتعائے نے دنیا کا برنظام اس لیے بنایا ہے تاکہ اُخرت کے بارہ میں آدمی کے احداث کے بارہ میں آدمی کے احداث کے برائی کے احداث کے بارہ میں آدمی کو جگایا جائے۔ تاکہ آدمی متقبل کی رعایت کے بارہ میں نہا بیت متاس ہوجائے۔ بیعقیدہ آدمی کو حقیقت بیسندانہ زندگی گزارنے کامبق دیتا ہے۔

#### زمنى بعسد

واذا قرأت القرآن جعلسنابينك وبين السذين الايؤمنون بالكفرة معجابا مستورل وجعلناعلى قلوبهم اكنة ان يفقه و في آذانهم وقرا وأذا ذكرت ريك في القرآن وجله وليول على ادبارهم ننسورا وليول على ادبارهم ننسورا وليول على ادبارهم ننسورا

اور جبتم قرآن پڑھے ہوتو ہم تہارے اوران کوگوں کے درمیان ایک چیا ہوا پر دہ مال کردیتے ہیں جو آخرت کوئیس مانتے ۔ اور ہم ان کے دلوں بر پر دہ رکھ دیتے ہیں کہ وہ اس کونہ محمیں ۔ اور ان کے کانوں میں گرائی پیدا کر دیتے ہیں ۔ اور جب تم قرآن میں تہا اینے رب کا ذکر کرتے ہوتو وہ نفرت کے ساتھ پڑھ ہے ہیں۔ یہ وہ نفرت کے ساتھ پڑھ ہے ہیں۔ اور وہ نفرت کے ساتھ پڑھ ہے ہیں۔ اور

اسس ایت بن حجا بستور سے مراد دراصل وہی چیس ذہر کو ذہنی بعد اندازیں (intellectual gap) کیا جاتا ہے۔ بعنی متکلم اور سامع کے درمیان سو چینے کے اندازیں فرق ہونا۔ جب بھی دونوں کے درمیان اس قیم کا فرق یا یا جائے وہاں یہی ہوگاکہ ایک کی بات دوسرے کی مجھیں نہیں اُئے گی ۔

ندکورہ آیت میں دو ذہی فرق کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک آخرت اور دوم سے نوجید۔ جن لوگوں کی موچ آخرت والی موچ نہو۔ جو دنیا کے مسائل کو اہمیت دسیتے ہوں۔ جو دنیا کے مزت و وقار کی اصطلاحوں میں موچتے ہوں۔ جن کا ذہن صبح و نتام دنیا کے مفار میں گومتا ہو۔ جو مرت دنیوی جروں کو جانتے ہوں اور آخرت کی خبروں سے بے نبر ہوں۔ ایسے لوگ دنیوی امیت کی باتوں کو فور اُ مجھ لیں گے۔ لیکن جب ان سے وہ باتیں ہی جائیں جو آخرت کے اعتبار سے اہمیت رکھتی ہوں تو وہ اس کو مجھنے سے قام رہیں گے۔

اہمیت رکھتی ہوں تو وہ اس کو سمجھنے سے قامر رہی گئے۔ اس طرح جولوگٹے خصیتوں میں اسکے ہوئے ہوں۔ جوانسانی اکا بری عظتوں میں گم ہوں اور جنیب

فدا ئے ذوابحلال کی مظموں سے واتفیت نہو ،ان کے سامنے جب البی بات لائ جائے جو فداکی عظمت کے اس کے دوابی عظمت کے ماعتران بر مبنی ہو، جو فداکی بڑائی میں جینے کی دعوت دہتی ہو، نوابی مخصوص ذہن ساخت کی بابرائی بات "با انھیں ال بیابی محوس ہوگا۔ وہ اس کی اہمیت کا ادراک کرنے ہیں عاجز تنابت ہوں گے۔

قرآن میں بتایا گیا ہے کہ آخرت میں آدمی کوج چیز نفع دے گی ، وہ صرف قلب لیم (الشعراء ۸۹) ہے۔ وہی لوگ جنت میں وافل کیے جائیں گے جو قلب ملیم سے کر وہال پہنچیں " قلب لیم کی تشریح مختلف الفاظمين ك كئي محرسب كامد فاايك ب يهال بم تفير ابن كير كامتعلقة حصرت من : مكروه جوقلب ليم كمرآيا العنى كندكى اورشرك سے پاک دل - ابن سرین نے کما کہ قلب کاسلم ہونا يہ ہے کہ وہ جانے کہ النہ حق ہے اور قیامت آنے والى ہے، اس ميں كوئي شك نہيں - اورال مزور ان کو اٹھا سے گا جو قروں میں میں۔ ابن عباس نے کاک فلب کیم یہ ہے کہ وہ کوائی دے کہ التر کے سواكون الانهيل - مجارض اور دوسرول فيكما كة قلب ليم كامطلب شرك سے ياك ول مے يعيد بن ميب نے كاكر قلب ليم سےمراد قلب يح ہے اور وہ مومن کا دل ہے، کیونکہ کافراورمنافق کا دل مریض ہوتا ہے۔ ابوعمان نیسا پوری نے کماکہ اس سےمادوہ ول ہےجوبدعت سے پاک اورسنت يرطين بو-

(الامن اقرالله بقلب سليم) أى سالم من السدنس والمترك - قال ابن سيرين القلب السليم ان يعلم ان الله حق وان الساحة آتية الارب فيما وإن الله يبعث من فو القبول وقال ابن عباس والامن الخالله بقلب سليم القلبللمايم ان يشعد ان لا الدالا الله-وقال مجاهد والحسن وغيرهبا ربقلب سليم) يعنى من الشرك - وقال سعيد بن المسيب القلب السليم عوالقلب المحي وجوقلب العومين لأن قلب السكافس والمنافق مريض-قال ابوعثمسان النيسابويى هوالقلب السالم مسن الب اعد البطمئن إلى السنة (١١٩/٢)

جنت میں دا ظرکامعیارظاہری اعال کی مقدارہیں ہے بلکہ آدمی کی اندرونی کیفیت ہے۔ قیامت میں اصل چیز جو دکھی جائے گی وہ برکرار می کس قیم کی شخصیت ہے کروہاں بہنیا ہے۔جولوگ ربانی فخصیت ہے کروہاں بہنی ہے۔جولوگ ربانی فخصیت سے کروہاں بہنی وہ لوگ ہوا ہے اندر فخصیت سے کی وہ لوگ جو اپنے اندر معرفت کی روشی ہے ہوئے ہوں۔جونفسیاتی ویجیب گیوں سے فالی ہوں۔جونفی رجانات سے یاک ہوں بینوں نے دنیا میں قطرت فداوندی کی سطح پر جینے کا نبوت دیا ہو۔

#### ایک آییت

قرآن بی ارت دہواہے کہ ۔۔۔۔ اور مومن کے بیے جائز نہیں کہ وہ کی مومن کو قت ل کرے ، اِلّا یہ کفطی سے ایسا ہوجائے (الناء ۹۲) ہجر قاتل کا حکم بی نے سے بعد کہا گیا کہ جو تھوں کو مون کو جو کر قتل کر سے تو اس کی سزاجہ مہے جس میں وہ ہمینٹہ رہے گا۔ اور اس پر الٹر کا غصنب اور اس کی لغنت ہے ، اور الٹر نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے (النہ اء ۹۲)
ان آیات کی تشریح کرتے ہوئے مفسر ابن کیٹر سکھتے ہیں :

النرتعالی فراتے ہی کرمومن سے بیسراوارنہیں يقول تعالى ليس لمؤمن ان يقسل انساه المقرمان بوجب مسن الموجع كروه اين بمائ مومن كوقت ل كرياكم كما تبت في المصحيحين عن ابن صجعين من معزت ابن معود سے روابت ہے ك رسول الترصلى الترطيروسلم نے فرمايا۔ ايک مسلم جو مسعود ان رسول الله عليد وسلم قال : لا يحل دم اسرى مسلم كواى دِبّا بوك النرك سواكوني معود بين اور یں النرکارسول ہوں ،اس کا خون جائز نہیں۔ يشهد إن لا المد الا الله واف الاتین میں سے ایک کامی کی جان مارنا یشادی شدہ رسول الله إلا باحدى ثلاث. زانی اور و مخص جو دین کو جیوا کرجاعت سے النفس بالنفس والنيب السزان الگ ہوجائے (حدیث) میرجب ان بین بی سے والمتارك لدين المفارق للجماعة-كوئى واقعي وتب بھي عام لوگوں ميں سے سي شخص ثم اذا وقع شيئ من هذه التلاث مے یے درست نہیں کہ وہ مجرم کوقت ل کر دے۔ فليس الاحد من آحاد الرعية س كلم كانفاذ حرف الم ياكسس كائب ان يقتله وانماذلك الرالام او فانبه (۵۲۳)

واضح ہوکہ بیاں" امام" سے مراد امام عین جیا کوئی ذہبی پیٹیوانہیں ہے۔ بلکا کس سے مراد حاکم مسلطنت ہے۔ بلکا کس سے مراد حاکم مسلطنت یا اس کے مقرر کر دہ با اختبار خص کاحق ہے۔ رز کر کسی مفتی یا امام یا کسی خودسی اختر مجا پر کاحق ۔

### قرآن مي تعب

قرآن میں کہاگی ہے کہ \_\_ بے شک آسانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آ نے میں عقل والوں کے بیے بہت نشانیاں ہیں ، جو کھرانے اور بیٹے اور ابی کر وٹوں پر الٹرکویا دکرتے ہیں ، اور آسانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں ۔ وہ کہ اسمے ہیں کہ اے ہمار ہے رب ، تو نے یسب ہے مقصد نہیں بنایا۔ تو یاک ہے ، بس م کواگ کے عذاب سے بیا (آل عمان ۱۱ - ۱۹)

تمام بہترین باتیں آ دمی کوغور وفکر کے ذریعہ حاصل ہوتی ہیں۔ ایک عرب شاعر نے نہایت صحیح کما کہ جب آدمی کے اندر فکر اور سوچ کی کینیت ہوتی ہے توہر چیسند سے اسس کو تعیت حاصل ہوتی ہے :

اذاالمدر کانست لدف سرق فی کل شی کسد عبرة اس ایت کے سلد میں مفتول ہوئی ہیں۔ مثلاً ایک روایت کے مطابق رسول الٹرصلی الٹرطلی وسلم نے فربایا کہ جولوگ ان آیتوں کو پڑھیں ان کوچا ہے کردہ اس برغور کریں دفیعت فی کی آب نے فربایا کہ اس شخص کی فرابی ہے جس نے ان آیتوں کو پڑھا مگر اس پرغور نہیں کیا (ویل لمن قرا کھ ندہ الا بیات شم لم یت فکر فیھا) ۱۳۳ کو پڑھا مگر اس پرغور نہیں کیا (ویل لمن قرا کھ ندہ الا بیات شم لم یت فکر فیھا) ۱۳۳ امام الاوزاع سے پوچھا گیا کہ ان آیات میں تفکر سے کیام اد ہے۔ انفول نے جواب دیا

كارى ان كوپرُ مع اور وه ان كوتمجه (قيل للاوزاع ساغاب قلانكرفيهن - قال : يقر وُهِ ن وهِ ويعقلهن ) ۱۱ ۱۳۳۱

عامربن عبرقیں کہتے ہیں کہ ہیں نے ایک سے زیادہ اصحاب رمول کویہ کہتے ہوئے منا کرایمان کی روشی غور وفکر ہے دان ضیاء الایہ سان المتفسکر) حفرت عمرب عبدالعزیز نے کہا کہ السُر کی نعمتوں پرغور کرنا سب سے اعلیٰ عبادت ہے دالفکرۃ فی نیعیس اللّٰہ افضل العبادة) بشربن الحارث الحافی نے کہا کہ اگر لوگ السُرکی عظمت میں غور کریں تو وہ کبی گناہ نہریں دلوت نکوالمناس فی عظیم ندا ملّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ ا

### معرفت قرآن

فلیف دوم حفرت عرف اروق عنے ایک روز حفرت عبدالله بن عباس کو بلیا اوران سے پوچاکہ یہ است کیسے اختلاف میں پڑجائے گی، حالال کو اسس کی کتاب ایک ہے ، اس کا نبی ایک ہے ، اس کا ایک ہے ، اس کا خوالی ہے نہ اس کا خوالی ہے نہ ہواللہ بن عباس سے نہا کہ اسے امیرالمومنین ، قرآن ہاد سے اوپر آثاراگیا ، ہم نے اس کو پڑھا اوریہ جانا کہ وہ کس چیز کے بارہ میں اتراہے ۔ گر ہاد سے بعدایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو پڑھیں گے کیکن یہ نہ جانیں گے کہ وہ کس چیز کے بارہ میں اتراہے ۔ بس ہرگروہ کی قرآن کے بارہ میں ایک رائے ہوجائے گی تو وہ اختلاف کریں گے ۔ اور جب ہرگروہ کی الگ دائے ہوجائے گی تو وہ اختلاف کریں گے ۔ اور جب ان میں ایک اختلاف کویں گے ۔ دیاۃ الصحابہ ، ایجز ، ان انت ، مغر ۱۲۱۸)

اس معالمہ کو سیھنے کے لیے ایک مثال لیجے۔ ۲۷ نوم ۱۹۸۹ کو م ندستان کی نویں لوک سیماکا اکشن ہوا۔ اِس موقع پر الکشنی مہم کے تحت جو کچھ کیا گیا، ان میں سے ایک پر سقاکہ برطوف اس مضمون کے پوسے ٹرنگلٹ گیے کہ \* ہا کھ طائے \* اُس وقت پورے احول میں جو فضا بی ہوئ تھی، اس میں برشخص نے فور آ سمجہ لیا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ تقاکہ کا نگرس کو دوسل دو اجس کا جنا وُلٹان ہا کھ ہے۔

لیکن بہی پوسٹر ایک ہزاد برس بعد کچہ لوگوں کو اجا نک مل جائے تو اس کا سمبنا ان کے لیے انہائی دسٹواد ہوگا۔ کوئی شخص کھے گاکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دست برمت جنگ کے گاکہ اس کا مطلب یہ بتائے گاکہ مفریں ایک دکسرے کا ہاتھ کچر نے دہو۔ دمت برمت جنگ کے دوسرے کا ہاتھ کچر نے دہو۔ اگرکوئی ہجھ سے نہ یائے۔ دھیرہ وغیرہ ۔

قراً کو سمصنے کے لیے نزولِ مستدان کے بس منظر کوجا ننا انتہائ صرودی ہے۔ یہ بس منظر سرت دمول کے مجرے مطابعہ سے معلوم ہوتا ہے۔

جو آدمی الشرسے ڈرتا ہو اور السرکی رصنا کا طالب ہو اس پرلازم ہے کہ وہ اپینے ذہن کو خالی کرکے قرآن، حدیث، سیرت اور صحابہ کے حالات کو پڑھے اور اسی کے ساتھ ہوایت کی دعا بھی کرتا رہے۔ انشارالسروہ سیان کے داست کو پالے گا۔

#### حامل كتاب

قرآن بیں بن اسرائیل دیہوں) کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ: جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا،
پھروہ اس کے حامل نہ بن سکے ، ان کی مثال اس گدھے کی ہے جو کہ بوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوئے ہو کہیں بری
مثال ہے ان لوگوں کی جفوں نے اللّٰہ کی آیتوں کو جمٹر لمایا ، اور اللّٰہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیبارالجعہ ہی
اس آیت کے مطابق ، کسی گروہ کے لیے حامل کہ بہونے کے دو درجے ہیں ، ایک پرکروہ " انسان " کے
طور میر اس کا حامل بنے ۔ اور دوسرے پرکروہ " جوان " کے طور پر اس کا حامل بنا ہوا ہو۔

ایک تقیق انسان جب کتاب نداوندی کا حال ہوتو اس کا پورا وجود اس کتاب کا حال بن جا ہے۔
اس کی تخفیت کا ہر جزر اس بیں اپنا حصر اواکر نے کے لیے حرکت بیں اَ جا ہے۔ ایک طرف اس کا جمانی ہاتھ
اس کتاب کو اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، دوسری طرف اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کی سوچ اس کے رخ پرطبی
ہے۔ اس کے تمام ذہن نقتے اس کی تعلیات کے مطابق تشکیل پاتے ہیں۔ اس کا شعور پوری طرح اس
کے حکری سانچ ہیں ڈھل جا ہے۔ اس کی مجتوں کا مرجع وہی ہوتا ہے جو اس کتاب ہیں بتایا گیا ہے، اس
کے خوف اور اندیشوں کی بنیا و اس کتاب کی تعلیات ہوتی ہیں۔ وہ وہ می چا ہتا ہے جو اس کتاب میں منع کر دیا گیا
مطابق چا ہنا جا ہے اور ال چیزوں کو جا ہے سے رک جاتا ہے جن کی بابت اس کتاب ہیں منع کر دیا گیا

دی النی کا مامل مرف دہ ہے جوروح کی سطح پر وی کا مامل ہو۔ جو لوگ جم کی سطح پر اس کے مامل ہوں ان کی مثال اس حیوان کی سی ہے جس کی بیٹے پر کتا بوں کا بوجہ لدا ہوا ہو مگر اس کا باطن اس کی نورانیت سے فالی ہو۔

كناب فداوندى كے عامل مرف وہ لوگ بيجوانسان كى حيثيت سے اس كتاب كے عامل بنيں۔

#### بدايت وضلالت

قرآن کتاب ہدایت (البقرہ ۱۸۵۰) ہے۔ بظاہریہ ہونا چاہے کہ آدمی کوقر آن سے صرف رہنمائ کے۔ مگرقرآن ہیں بست یا گیا ہے کہ الٹراس قرآن کے ذریع بہت سے لوگوں کو گم راہ کرتا ہے اور وہ بہت سے لوگوں کو اس سے راہ دکھاتا ہے ( پیضیل بہ کشیئراً قَ یَعند بی بہ کشینراً) البقرہ ۲۹

یہاں یہ سوال ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو قرآن سے مایت کمتی ہے اور وہ کون لوگ ہیں جو قرآن سے مایت کمتی ہے اور وہ کون لوگ ہیں جو قرآن میں موجود ہے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ یہ اگرچ جی وصداقت کی کتاب ہے۔ مگر اس سے ہدایت مردن اس شخص کو کمتی ہے ورا بھت رہ ۲) دوسری مگر بتایا گیا ہے کہ جو لوگ فاستی ہوں ، ان کو قرآن سے ضلالت اور گرا ہی کے سوا اور کچنہ میں ملے گا (البعت رہ ۲۷)

اب دیکھے کمتنی ہوناکیا ہے اور فاسق ہوناکیا ہے۔ متنی کا لفظ تقوی (وتی بیتی) سے بنا ہے۔ عربی میں اس کے اصل معنی بچنے کے ہیں۔ بین معاملات میں مختاط ہونا (to be cautious of) قرآن میں ہے کہ ؛ فیمٹ ناتستی واحسلے (الامراف ۲۵) یعن جس شخص نے احتساط کا انداز اختیار کیا اور نیج نیچ کرزندگی گزاری ، وہ آخرت میں خوشیوں کی زندگی واصل کر ہے گا۔

فائن کالفظ فس سے نکلا ہے۔ عربی میں فسق کے معنی ہیں نکانا، درست طریقہ سے ہوئے جاتا (to go astray) قرآن میں البیس کے لیے آیا ہے : فسف عن اسرید (الکہن ٥٠) ین البیس نے فدا کے حکم کورسیدی طرح نہیں اپنایا، وہ فدا کے حکم سے ہملے گیا۔

تقوی اورنس ، ابنی مقیقت کے اعتبار سے وہی چید نہے جب کو آج کل کی زبان میں سنجیدگی (sincerity) اورغیر سنجیدگی (insincerity) کہا جاتا ہے۔ قرآن سے چی رہنمائی مرت اسٹن فس کولئی ہے جس کے اندر سنجیدگی کامزاج ہو۔ جو آدمی اپنے مزاج کے اعتبار سے غیر سنجیدہ ہو، اس کوت ران سے کھی رہنمائی نہیں مل مکتی۔

قرآن سے مدایت پانے کی شرط یہ ہے کہ آدمی فالی الذہن ہو کرقرآن کو پڑھے چوتفی فالی الذہن نہو وہ قرآن بیں اپنے آپ کو پائے گان کرقرآن کو ۔

### طيبات دنيا، طيبات اخرت

اس آیت میں طیبات سے مراد مطلق طیبات نہیں ہیں بلکر جی طیبات ہیں۔ بین اس کا مطلب
یہ مہیں ہے کہ جشخص دنیا کی اچی جیزوں کو برتے گا وہ آخرت کی اچی جیزوں سے محوم رہے گا۔ بلکہ
اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک طرف آخرت کی طیبات ہوں اور دوسری طرف دنیا کی طیبات ،
اس وقت جوشخص آخرت کی طیبات کو نظر انداز کر دسے ، اور اس کو چیوڑ کر دنیا کی طیبات کی طرف دوڑ
بڑے ، وہ جب آخرت میں بہو سینے گاتو وہاں اس کے لیے آخرت کی طیبات میں کوئی مصدر ہوگا۔
مزید یہ کہ بہاں اصلا ماکولات ومشروبات یا دنیوی عیش مراد نہیں۔ ان چیزوں کا تعلق اس
آیت سے صرف ضنی ہے۔ اس آیت کا تعلق براہ ماست طور پر ان چیزوں سے ہوآ دمی کو کیب رگھنڈی ) اور فسق دنا فرمانی ، کے بہونجاتی ہیں۔

اس آیت کاخطاب اصلاً ان یڈروں سے جعفوں نے اپن بیڈری کی فاطری کا اعراف ہنیں کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حق کے تقاصوں کے مقابلہ میں جوامی خواہشات کا سامۃ دیے ہیں ناکہ ان کی عوامی مقبولیت ہیں کی نہ آنے بائے۔ جو اپن بڑائی کو باتی رکھنے کے لیے حق کے اسکے ہنیں جھکے۔ جو اپن والی کو ماتی رکھنے کے اس طرح وہ اپن قوم کے اند د اپنا تقام کھو دیں گے۔ جو یہ سوچ کر بولئے ہیں کہ اسے ہم قو موں کے در میان اپن مقبولیت کو باتی رکھیں اور ان بہونوں کو نظر انداز کر دیے ہیں جو اکنیں آخت میں مقبولیت کا درجہ دیسے والے ہیں۔ یہی وہ ان بیا تو ت کی ایک میں اور کے ہیں جو اکنیں آخت میں مقبولیت کا درجہ دیسے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت کی اجھی جیزی اسی دنیا ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت کی اجھی جیزی اسی دنیا ہیں ہی ہے۔

### جنت كى قىمت

دنیا میں اوم سطیت کی قیمت پاتا ہے ، افرت میں آدم معنویت کی قیمت پلے گا \_\_\_\_\_ یہی ایک لفظ میں دنیا اور آخرت کے معاملہ کا خلاصہ ہے۔

قرآن میں اور اس کے بے اور ان چیزوں کی طرف بالکل نہ دیکی وجن کوہم نے کچے گروہوں کو ان کی از نائش کے لیے انھیں وے دکھا ہے۔ اور تہادے دب کارزق زیا دہ بہتر اور باتی دہے والا ہے دولا سے دولا سے

ایک شخص جس کو دنیا کی رونقیں ملی ہوئی ہوں ، بظاہر وہ لوگوں کومت ابل رفتک دکھائی دیتا ہے۔ مگر حقیقت کے اعتبار سے وہ قابلِ رحم ہے۔ کیوں کہ اس کے گرد رونقوں کی فراہمی یہ بتاتی ہے کہ وہ فدا کی اُزمائنش میں ناکام ہوگیا ۔

موجوده دنیا میں آدمی ہرآن دو چیزوں کے درمیان ہے۔ اس کے ایک طوف معنوی حقیقتیں ہیں۔
اور دومری طوف ظاہری رونقوں والی چیزیں۔ جو آدمی معنوی حقیقتوں پر دصیان دسے ، وہ ظاہری رونقوں
کی دھایت مہیں کر پاتا ، اس لیے وہ ان کو عاصل کرنے سے محروم دہا ہے۔ اس کے برعکس جوشخص ظاہری
دونقوں والی جیسے زوں میں دل جیبی لیے ، وہ ان کی خوب رھایت کرتا ہے۔ اس لیے وہ ان کو پانے میں
میں کامیاب ہوجا آہے۔ مگر یہ پانا ایک محرومی کی قیمت پر ہوتا ہے۔ یہ اس بات کا بھوت ہوتا ہے کہ اس
نے ، زہرہ دنیا ، کو یا یا ، گروہ رزق رب ، کی زیادہ قیمتی چیزکو نیا سکا۔

### اس کاسب

قرآن میں ادرشا دمواہے: اویلبسکم شیعاً فیذیق بسنکم بائی بعمن دیاتم کو گروہوں میں بائے دی ہوں میں بائے دوسرے کی طاقت کا مزہ حکھائے)

اس آیت میں جس صورت مال کا ذکر ہے اس کی نسبت بنظام رفدا کی طون کی گئے ہے۔ گردداصل اس کی نسبت انسان کی طوف ہے۔ گردداصل اس کی نسبت انسان کی طوف ہے۔ بینی بدلے ہوئے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مختلف گروہوں پی برط کر آپس میں لوط دیگے ۔ مذکورہ اسساوب مرف اس لیے افتیاد کیا گیا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ فوا سے تعلق ہوجا و گئے تو تمہادا وہ فوا سے سے تعلق ہوجا و گئے تو تمہادا مال یہ ہوجا سے گاکہ تم آپس میں لول نے لگو گئے۔

ساری تاریخ بی ایسا ہواہے کہ انسان لو تا رہا ہے۔ ایک شخص این فافنت کامزہ دو مرب شخص کو بکھا تا رہا ہے۔ اس کی وجر کیا ہے۔ اس کی وجر کیا ہے۔ اس کی وجر یہ ہے کہ دنیا کا نظام کھیا اس طرح بنا ہے کہ یہاں ہرایک کیساں حالت میں نہیں رہنا ۔ کوئی گرود ہوتا ہے اور کوئی فاقنت ور - اب جو طاقت ور ہوتا ہو اس کے اندرا پی فاقت کو این طاقت ہیں۔ اس کو اگر کسی سے شکایت پیدا ہوجائے تو فوراً وہ اپی طاقت اس کے افر آر زنا نا متر ورح کر دیتا ہے۔ وہ اپن فاقت کو اپن برتری قائم کرنے کے ہے استعمال کرتا ہے۔ اس کو این برتری قائم کرنے کے ہے استعمال کرتا ہے۔ اس کو این ہوکہ میں سے اور دہ یہ کہ آدمی اللہ سے جو مجہ سے زیادہ طاقت ورہے ۔ اگر میں نے اپن طاقت کا فیشن ہوکہ میں سے اپن طاقت کا کہ کی تا وہ مجہ کو مزود اس کی سے زیادہ طاقت ورہے ۔ اگر میں سے اپن طاقت کا میں کیا تو وہ مجہ کو مزود اس کی سے زیادہ طاقت ورہے ۔ اگر میں سے اپن طاقت کا کہ کیا تو وہ مجہ کو مزود اس کی سے زیادہ کا دیے گا

مسلانوں ہیں جب الٹرکا خوت ہوتو ہرآدی تواضع کی نفسیات میں جی مہا ہوتا ہے۔ تواضع کی نفسیات میں جی مہا ہوتا ہے۔ نواضع کی نفسیات اس میں رکاوط بن جائی ہے کہ وہ دوسرے سے لولئے ، وہ دوسرے کو اپن طاقت کا مزہ حکھائے۔

اس کے برعکس جب مسلانوں میں الٹرکا خوف باقی مزرہے تو وہ سرکمٹی کی نفسیات میں بھینے سکتے ہیں۔ سرکٹی کی نفسیات ہرآدی کو بے لگام بنا دیت ہے۔ جب شخص کے باس بھی کوئی طاقت ہو وہ اپن اس طاقت کو دوسروں کے اوپراستمال کونا شروع کو دیتا ہے۔

خدا کے خوت سے امن کا سماج بنتا ہے، اور خداسے بے خوفی سے بے امن کا سماج۔

#### ونيا كاجورا

اورم فے زمین کو بھیایا ، نیس کیا ہی خوب بھانے والے ہیں۔اور م في مرجيز كوجورا بورا بنايا تاك ففروالل الله إن نكسم منه نذير مسين تم دهيان كوريس دورو التركي طوت ، من اس كى طرف سے ايك كھلا دركنے والا ہول -

وللارض فرضاها فنعم الماهدون - ومن كُلّ شيئ خلقنا زوجين لعسلكم ستذكرونا-دالناديات ١٨٠-٥٠)

اس دنیای مرچیز جوڑسے جوڑے کی صورت میں ہے۔ مرجیزاینے جوڑسے سے ل کرایئے مقد كى كيكيل كرنى سے \_\_\_ ایم میں منفی اور متبت ذرہ ، نباتات اور حیوانات میں نراور مادہ ،انان یں عورت اورمرد۔وغیرہ۔حی کہ فلکیاتی مشاہرہ کے مطابق ستارے می جوڑے جوڑے کی صورت میں ہیں۔ دنیا کایدنظام آدمی کو مویینے کی دعوت دیتاہے۔ اس کے سامنے برسوال آتاہے کہ اس کا نات من جب برجير كا جواله عن الم حواله الله الله عند الكرين فلا ك اندر ايك تنهاقه كالحريد دكهانى دى سے ـ ير آبا واور شا داب كره اكيلامنين موسكتا ـ صرور سے كداس كابھى ايك جوداموجودمو ـ قران اسع على تقاصنے كى تصديق ہے۔ قرآن سے مسلوم ہوتا ہے كدائٹرنے دنياكوهى، دومرى تمام جبیدوں کی طرح ، جوڑے کی صورت میں بنایا ہے۔ جنامخد بہاں ایک ارض الدنیا ہے، اور دوسری ارض الجنة دالزم ١٨٥) موجوده عالم دارض الدنيا ، مين انسان كا قيام برائے آزمائش ہے ، دومرسے علم دارس ابحت مي انسان كا قيام برائے انعام موكا وجوده دنيا است افروى بورسے كے ساخة مل كر است وجود كو

ايسامعلوم موتا مے كداللہ تعالى نے دوعالم بداكيے -ايك كامل اور دوسرا غيركامل - ايك باق اور دوسرافان -ایک اعلیٰ اور دوسراادن - ایک الامحدود دوسرامحدود - ایک عالم کو اس نے فرانسوں كانظام من دكها اود دوسرے كو انسانوں كے انتظام مي ديديا -

يهال أدى كا قيام برائے امتحان ہے ، اكل دنيابس اس كا قيام بطور انعام ہوگا۔ جولوگ موجودہ عالم امتمان میں ایت کو اہل تابت کویں گے وہ الکی کا مل اور معیاری دنیا میں جگہ یائیں گے۔ اور جو لوگ اِس عالم امتحان میں ناکام رمیں گے وہ ہمینٹہ کے لیے کائنال کور افار میں بھینک دیسے جائیں گے۔

مسران مي ابل ايسان كوحكم ديا كسياه كم الله تعالى كرمواجن كويد لوك بيكارت بي ان كو گالى ندود ورند يدلوگ مدسے گزر كربهالت كى بنا پر الشركو گالى ديں گے و ولانسبولاك دين يدعون

من دون الله فيسبوا الله عدول بغير علم الانسام ١٠٩

ایک طرف اس قرآن حکم کوسلمنے رکھیے۔ دوسسری طرف یہ دیجھے کررسول الترصقے الترعلیہ وکم نے مدیں جب اسلام کی وعوت بیش کی تو وہاں کے سرداروں نے آب پر یہ الزام سکا یاکروہ ہارے آباركوكالى ديية بي اور بارس معودول كوكالى دية بي د--- شهر اجاء فا وسب المهمتنا

میرة ابن شام ۱/ ۱۳۰

سي قرآن سے اس عمرے با وجود ، رسول اللہ صلے اللہ عليه وسم قريش سے اكابركو اور ان سے بنوں كو گال دیے تھے۔ ہرگزنہیں۔ عدیث الاسیرت کے بورے ذخرہ میں ایساکوئ کام آپ کی زبان سے منقول نبير - اصل ير ب كراب كالى نبير ديست عقد البتراب كى بات كووه كالى بتائة سعة تاكه آب كوسب تشتم اوردسشنام طرازى كا ذمه دار كهراكر آب كومطعون كري -

رسول الشرصلالشرعليدوسلم جو كجيه فرمات عق وه ابطال باطل مقاندكسب وتتم - آب ان ك جابلات مذمب ياان كے اكاب كے فلاف وستنام طرازى نہيں كرتے تھے، بلكه واضح ولائل سے ان كى ترديد كرتے عقے ـ آب ا ثبات عق اور ابطال باطل والاكام انجام ديے عقے ـ قريش يونكرآب كى دسياول كم مقابد مين كوئى دسيل البين باس بني يات كفر، اس ليد المفول في أب كم باره

مي كه دياكه آپ سب وستم كرتے ميں -

جب آدی کے غلط نظریہ کو طاقست ور دلائل سے رد کردیا جائے ، اس کے با وجود وہ اسینے غلط نظرنے کو چھوڑنا نہ چاہیے تو وہ داعی اور صلح کے اوپرسب وشتم کا الزام سگا دیتاہے۔ اس طرح وہ ظاہر کوتا ہے کہ اس نے جو دسیل دی ہے وہ کوئی دبیل بنیں ، وہ توصرف دستنام طرازی ہے اورمین دستنام طرازی کی بنا پر کیسے اپناموقف بل دون \_\_\_ جولوگ مال تنقید کو کیم اجهالنا كہيں الفيں سوچنا چاہيے كدوہ اسے آب كوكس كے ساتھ بركيط كردہے ہيں۔

## دوقسم کے انسان

والدنين اجتنبوا الطاغوب ان يعبدوها وانابوا الى الله لحدم البتوي ، فبشر حباد الدنين يستعون القول فيتبعون احسنه الله ين يستعون القول فيتبعون احسنه اولكاث الدنين هده الله واولكاث هدم اولعل الالباعب .

د الرفيس ١١-١٨)

اورجولوگ شیطان سے بچے کہ وہ اس کی عبادت کریں اوروہ اللہ کی طرف رجوع ہوئے، الن کے لیے خوکسٹ بندوں کونوشخری لیے خوکسٹ جری سے مندوں کونوشخری دیدو، جو بات کوغور سے سنتے ہیں۔ بھراسس کے بہرکی بیروی کرتے ہیں۔ بہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہا ایت بخش ہے اور بہی ہیں بوعل جن کو اللہ نے ہا ایت بخش ہے اور بہی ہیں بوعل

موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے۔ اس لیے یہاں ہر حبیب زبر شبہ کا پردہ پڑا ہواہے۔ مزیدیہ کوموجودہ دنیا میں جب کلام کیا جاتا ہے تو انسانی زبان میں کلام کیا جاتا ہے۔ اس بنا پر اس دنیا میں ہمیشہ یہ امکان رہنا ہے کہ کسی بات کا غلط مفہوم سکالا جاسکے۔

جوسمجدوا ہے لوگ ہیں اورجن کو النر کے خوف نے سنجیدہ بنادکھا ہے ، وہ جب کسی بات کو سنتے ہیں تو ہمیشداس کو اس کے میجے مفہوم ہیں لیتے ہیں. وہ الفاظ کو نہیں پیرط تے بلکہ کلام کے معانی کو دیکھتے ہیں ۔ ان کی بیصفت ان کو کلام کے میجے مفہوم کی طرف رمنان کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔

اس کے برعکس جن لوگول کا حال یہ ہوکہ ان کے دل فلا کے خوف سے خالی ہول، جور بائی حکمت سے جوم ہوگئے ہول ۔ وہ جب کسی کلام کو سنتے ہیں تو وہ اس کی خود ساخۃ تاویل کرتے ہیں۔ وہ کسی بات کو اس کے اصل مفہوم کے اعتبار سے بہیں۔ وہ کسی بیت بلکہ محف ظام ہری الفناظ کے اعتبار سے دی کو اس پر بولنا مضروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہیں یہ بیت بلکہ محف ظام ہری الفناظ کے اعتبار سے دیکو اس پر بولنا مضروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہیں یہ بیت بلکہ محف ظام ہری الفناظ کے اعتبار سے دیکو اس پر بولنا مضروع کر دیتے ہیں۔ یہ

اوک ہمیشہ ہایت سے حسروم رہتے ہیں۔ یہ شیطان کی بیروی ہے کہ آدمی کی کلام کو اس کے اصل مفہوم کے اعتبار سے مالے بواللہ کے سیتے بندھے ہیں وہ ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کلام سے متعلم کا اصل منتا کیا ہے۔ وہ کلام کو اس کے احسن مفہوم کے اعتبار سے لیتے ہیں مذکہ غیراحسن مفہوم کے اعتبار سے۔

#### غلط توجيه

اور انکارکرنے والوں نے کہاکہ اس کے اوپر بور ا قرآن کیوں نہیں اٹاراگیا ۔ ایسا اس لئے ہے تاکہ اس کے ذریعہ سے ہم تمہارے دل کومنبوط کریں اور ہم نے اس کو کھم کھم کوا تا را ہے۔

وقال السانين كفرول لولا سنزل عليه القران معملة العساة - كالألك، لنشت به في دلك وريت لمناه تريس الا

دالمنرفسان ۲۲)

قرآن بیک وقت کابی مجوعہ کی صورت میں نہیں اٹاراگیا۔ بلکہ تقور انتقور اکرکے ۱۳ سال کے وولان اٹاراگیا۔ اس واقعہ کو لے کر مکہ کے منکرین نے یہ کہنا کہ شروع کیا کہ اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ وہ فولان اٹاراگیا۔ اس واقعہ کو لے کر مکہ کے منکل نہیں کہ وہ ایک ہی وقت میں پوری کتاب بیجے دے وہ وہ فولاک کمت بنہیں ۔ فولاک بیجے دے یہ مشکل نہیں ، ان کے لیے البتہ بیک وقت پوری کتاب بیٹ س کرنا مشکل ہے۔ جنا بی وہ عرب کے کپھولوگوں کی مدوسے اس کا مقور المقور ا

یہ تا خرزول کی غلط توجیم بھی۔ فرایا کہ پورا قرآن بیک وقت سامنے ندلانے کا سبب تیاری کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ترتیل یا تدریج کا مسئلہ ہے وقال الوازی: الترقیل فال کلام ان بائی بعض مسئلہ نہیں ہے بلکہ ترتیل یا تدریج کا مسئلہ ہے وقال الوازی: الترقیل فال کلام ان بائی بعض مسئلہ الشریعض )

نزول میں تاخیر بجائے خود ایک واقع کھی۔ گراسس کی یہ توجیہہ ہے بنیاد کھی کہ اس کا سبب تیاری کا مسلا ہے۔ مگر یہ ہے بنیا د توجیہہ اتن پر فریب ثابت ہوئی کہ بہت سے لوگ اس سے مت از ہوگئے۔ حق کہ اللہ تقالی کو اس کی تر دید کرن پڑی۔ قرآن میں یہ بتایا گیا کہ تدریج کی مصلحت کی بنا پر نزول میں یہ تاخیر کی جاتی ہے مذکہ تیاری کی مشکل کی بنا پر ۔ نزول میں یہ تاخیر کی جاتی ہے مذکہ تیاری کی مشکل کی بنا پر ۔

یہ دنباآز النش گاہہے۔ بہاں حقائق پر النبائس واشتباہ کا پر دہہے۔ اس لیے بہاں ایک نتنہ پروشخص کے بیے ہمینٹہ یہ موقع رہے گاکہ وہ ایک میچے باست کی گراہ کن توجیہ کرسکے۔ وہ ایک نتنہ پروشخص کے بیے ہمینٹہ یہ موقع رہے گاکہ وہ ایک میچے باست کی گراہ کن توجیہ کرسکے۔ وہ ایک سیعی بات کو بیڑھی بات بنا کر میش کرسے۔

يموقع قيامت تك كهلاد مع كا- فبامت سے بہلے يموقع كسى سے جينا جانے والانہيں -

#### برجيزامتحان

كل نفس ذائفت قالم ونباوكم بالنتي برجان كوموت كامزه عجفنا م - اورم تم كوبرى حالت والنفس ذائفت الناس والمنا ترجعون - ساور الجيم حالت سے آن ماتے ہي پر کھنے کے

دالانبیاء ۲۵) کے اورتم سب ہاری طرف لوٹائے جا فیگے۔

قرآن کی یہ آیت انبان زندگی کے بارہ میں فدا کے منصوبہ کو بتاتی ہے۔ اس د نیا میں کسی کو راحت منتی ہے اور کسی کومصیبت کیمی ایسا ہوتا ہے کہ بسندیدہ صورت سال سے سابقہ ہیٹ آتا ہے اور کسی ناپیند برہ صورت حال ہے۔ گران مب کا مقصد صرف ایک ہے ، اور وہ از اکش ہے ۔ فداکسی کو ایک طرح کے حالات میں رکھ کر آزما تا ہے اور کسی کو دوسری طرح کے حالات میں رکھ کر آزما تا ہے اور کسی کو دوسری طرح کے حالات میں رکھ کر آزما تا ہے اور کسی کو جو حالات میں رکھ کر آزما تا ہے اور کسی کو دوسری طرح کے حالات میں رکھ کر ۔ یہاں اصل چیز ہے ہے کہ آدمی کو جو حالات میں اس نے کس قسم کا ردعمل بیش کیا ۔

اس دنیا بین کمی کوعزت اور کامیا بی دی جائی ہے تو وہ اسس کے بیے الغام نہیں ہوتا وہ مرن اس بیے ہوتا ہے کہ خلایہ دیجھے کہ آدمی عزت اور کامیا بی پاکھمنڈ میں مبتلا ہوا یا اس نے شکر اور تواضع کا رویہ اخت یار کیا۔ اس طرح جب کمی شخص کو بظام رہیتی اور ناکا می بیں ڈالا جاتا ہے تو یہ اس کے لیے سنزا مہیں ہوتی ۔ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ خلایہ و بچھنا چا ہتا ہے کہ بہتی اور ناکا می بیں مبتلا ہوکر اس نے مبر کا رویہ اخت یار کیا یا ہے صبری اور شکایت کا۔ اسی روعمل پر افرت میں آدمی کے ابدی انجام کا فیصلہ کیا جانے والا ہے۔

قرآن بی ہے کہ صفرت سیان کو جب آپنے می میں بعض غیر معمولی معمولی کا بچر بہ ہوا توان کی زبان سے نکلاکہ یہ برب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھ جانچے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری دانشک ہم کھن المن میں ایک طالب علم کو امتحان میں ۲۰ پر ہے ہے ہے ہے ائے ۵ پر جد دیا جائے تو وہ خوست ہوگا کہ مجھ کو صلی کو استان میں ۲۰ پر ہے ہے ہے ہے ہے ہے کہ میازو سامان ملے یا کم عہدہ دیا جائے تو اس کو سامت آسان آزمائش کا معاملہ کیا۔ ندیر کہ جائے تو اس کے رب نے اس کے رب نے اس کے مائے آسان آزمائش کا معاملہ کیا۔ ندیر کہ وہ اس کی بنا پر شکایت اور حسد اور مالوسی جیسے جذبات میں مبتلا ہوجائے۔

### دولول دوبگے

قرآن میں النّرتنالیٰ نے فرایا ہے کہ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے توئم اس کو عور سے سو۔
تم لوگ النّر کے مواجن کو بیکارت ہو وہ ایک کھی بھی پیدا نہیں کرسکتے، اگرچہ وہ سب کے سب اس کے یے
تم ہوجا ہیں۔ اور اگر کمی ان سے کوئی چیز جبین لے تو وہ اس کو اسس سے چیڑا نہیں سکتے۔ طالب بھی کمزور
ادر مطلوب بھی کمزور۔ اکفول نے النّر کی تدرز بہجا نی جیسا کہ اس کو بہجا نے کاحق ہے۔ بے شک النّد طاقت ور
ہے، غالب ہے ( ایکج ۲۰۷۲ - ۲۲۷)

اس معاملہ کی ایک دلیمیب مثال انگریزی اخبار طائمس آف انڈیا ( ۱۱ ماریج ۱۹۹۰) بین نظرسے گزری . حیدرآباد میں بدھاکی مورتی د امیٹیجی کا ایک مضور بنایا گیا ۔ اس پورے منصوبہ کی لاگت ۸۵ کرور ۸۵ لاکھ دو پہیسے گئی ۔ اس کا دو پہیسے گئی ۔ اس کا اکشور سن مورتی کی لاگریت ۸۰ لاکھ دو پہیسے گئی ۔ اسس کا انتزرنس سا محرور کے لاکھ دو پہیستا اور تیادی کے دوران مہار اسٹ طرکے چیت خرطر ڈاکٹر چیت اربیری دوزان اس کے معسائن کے بیا جائے گئے ۔ اس مورتی کا وزن تقریب اس می نامی اور وہ ۵ کا فط او پنی کھی۔

۱۰ ماری م ۱۹ کو بدهساکی یرمورتی حسین ساگر جمیل کے کنادسے ایک مفوص کشتی پردکھی گئی۔
اس کو جمیل میں آدھے کیلومیٹر کا مفرطے کرکے مقررہ معتام پر پہو سجنا تھا جہاں اس کو نفسب کرنے کے لیے
ایک مخصوص پلمیٹ فادم سنایا گیا تھا۔ اس کی نغیر بر ۲ کرود ۲۳ لاکھ دو بریہ کی لاگت آئی تھی۔ گرکشتی جب
جمیل کے درمیان بہو کمی تو وہ اندریان آجانے کی سنا پر دیا اورکسی وجسے و وسائی۔ مورنی سمیت
انٹھ آدی بھی سات میٹر نیجے پائی کی تہہ میں جھلے گیے۔

انسان ایک الشر کے موا دوسری چیزول کابت بنا تاہے ، وہ ان کومقدس مجتاہے اوران کو پوجا اسکال ایک الشر کے موا دوسری چیزول کابت بنا تاہے ، وہ ان کومقدس مجتاہے اوران کو پوجا ہے۔ مالال کر حقیقت پر ہے کہ یہ بت (اور اسی طرح صاحبان مزار) اجتا ندر کوئی طافت منہیں رکھتے . وہ دوسرے کی حفاظت کیا کریں گے۔ خود اپن حفاظت میں کریں گے۔

حقیقت یہ ہے کہ صرف ایک نطا ہے جوتمام طاقوں کا مالک ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اسسی کی پرستش کرسے اور اسی سے اپنی تمام امیدیں وابسۃ کرے ۔ الشرکے مواجوجیسے زیں میں وہ فود مختاج میں، وہ دوسیدں کی کیا مدکوسکتی میں۔

### وین کے نام پر دنیا

ابل کتاب ریم دونهاری کے اندرجو دین خرابیال بیدا ہوئیں ، ان کاقرآن می تفصیل کے ماتھ ذکر موجودہے ۔ ان میں سے ایک خرابی وہ ہے جسس کوقرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے بدلے دنیا خریدتے ہیں داشت وا بایات الله شمنا قلیلاً ، التوبه م) یہ بات قرآن ہی باربار بتائی گئی ہے۔ مثلاً البقرہ م، آل عمران ۱۸۷، المائدہ ممم ، وغیرہ ۔

اس قسم کی خرابی ہمیشہ بعد کے زمانہ ہیں ہیں اہوت ہے کیوں کہ دوراول ہیں کوئی ہیں ہوا ہیں ہوتا ہیں ہیں کہ کوئی شخص اس کو است میں ہوتا ہی ہمیں کہ کوئی شخص اس کو است میں ہوتا ہی ہمیں کہ کوئی شخص اس وقت فلسطین کے کسی شخص کے حصرت میں علیالسلام نے فلسطین میں بنوت کی۔ اس وقت فلسطین کے کسی شخص کے لیے یہ مکن منها کہ وہ " دین میں ج " کے نام پر دنیوی فائدہ عاصل کر ہے۔ جب کہ آج میے جب دی صحرت میں کے نام پر سادی دنیا میں بہت بڑا ذہبی کا روبار قائم کئے ہوئے ہے۔ بہنی براسلام صفالہ میں ہوت یہ نا قابل تصور مقاکہ کوئی شخص " دین محد" یا آب کی لائی ہوئی کما ہے نام پر ہم ہوئی مادی دنیا میں ایسا کیوں مے۔ یہ دراصل زمانی فرق کا معاملہ ہے۔ بہنی برکا دین اپنائی دور میں ایسا کیوں ہے۔ یہ دراصل زمانی فرق کا معاملہ ہے۔ بہنی برکا دین اپنائی دور میں ہوت کی زبان میں ، مغریب " ہوتا ہے۔ اس وقت انسانی ساج کے اندراس کی برلی بہنی ہوتے۔ اس کے مانے والوں کا کوئی موتیں۔ اس کی بیٹنت پر صرف نفظی دلیل کا زور موتا ہے ، اس کے سواا ور کمچے ہیں۔ وقت اس کی بیٹنت پر صرف نفظی دلیل کا زور موتا ہے ، اس کے سواا ور کمچے ہیں۔

مگربدکوصورت مال بدل جائی ہے۔ اب بینی برکو ملنے والے کورول کی تعدادیں سادی دنیا میں کھیل جاتے ہیں۔ بڑے بڑے ادارے اس کی عظمت کی تقدیق کرنے کے ہم طرف موجود ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے ادارے اس کی عظمت کی تقدیق کرنے کے لیے ہم طرف موجود ہوتے ہیں۔ کسی مذہب کا یہی دوسرا دورہ جب کہ اس کے مانے والوں میں وہ خوا بی بیدا ہوتی ہے جس کو قرآن میں دین کے بدلے دنیا خریدنا بتایا گیا ہے۔

### تزکیدکی ہے

تزکیر کامقصد کیا ہے۔ اگریموال کیا جائے تو الغاظ کے فرق کے سائھ تقریب اسب کا جواب ایک ہوگا۔
یعنی روح کو پاک کر کے اس کو اس قابل بنا ناکہ وہ فد الی قربت ماصل کر سکے۔ اس کے بعد اگریموال کیا
جائے کر تزکیر کے مقصد کو عاصل کرنے کی تدبیر کیا ہے۔ تو بیشتر لوگ یہ جواب دیں گے کہ اس کی تدبیر ہے کسی
شیخ (دلی) کے جاتھ میں اینا ہاتھ دینا۔ مگر بیلا جواب جناصیح ہے ، دوسرا جواب اتنا ہی غلط ہے۔

تزکیر بلاشبر ایک قرآن مطلوب ہے۔ بلکر تزکیر ہی پر آخرت کی کامیا بی کا نحصار ہے ( دلات جُزَاء مُ مَن مُؤکِدی مگر تزکیر کے عمل کا شیخ یا ولی سے کوئی تعلق نہیں۔ کوئی شیخ یا ولی کسی آدمی کا تزکیر نہیں کرسکا۔ تزکیر صرف آبی ذاتی محنت اور الٹرکی توفیق سے ہوتا ہے۔ کسی اور کا اس میں کوئی دخل نہیں ، اور دکوئی تفسی تصرف کے ذریع کسی کو تزکیر کے مقام پر مہنے یا سکتا ہے۔

تزکیرکا فرریع حقیقت ہے کہ روح کونوراک بینیان جائے۔جم کی ایک نوراک ہے۔ بینوراک جم کو بہنیان جائے جم کی ایک نوراک ہے۔ بینوراک جم کو بہنیان جائے جا کے ایک نوراک ہے۔ بینوراک جسب روح کو بہنیان جائے جا ہے توروح صحت مندی کا درجہ حاصل کرکیت ہے جس کوصنی اورمزی کیا جاتا ہے ۔

روح کی خوراک تفکیر (آل عمران ۱۹۱) ہے۔آدی کے گرد و پیش ہروقت کچروا تعات بین آر ہے

ہیں۔ سماجی ، تاریخی ، کا کنائی ، ہر سطح پر ہران ان کاظہور ہوتارہتا ہے۔ ان وا تعات سے عرت اور نصیحت

لینا ہیں روح کی خوراک ہے۔ جوشخص اپنے شعور کو اتنا ترتی دے کہ اس کو گرد و پیش کے وا تعات میں حندائی

کرشے دکھائی دیں ، جو اس کے لیے خدا کو یا دولانے کا فریع بن جا کیں ، تو ایسے خص نے اپنی روح کے لیے

رزق ربان کا ایک دسم خوان حاصل کرلیا۔ اس کی روح اس دسم خوان سے اپنی صحت مندی کی خوراک

لیتی رہے گی ، یہاں کے کہ وہ اپنے رب سے جالے۔

تزکیر کا ہم ترین فدید ہے کہ اپنا ند عرت پذیری کے مزائے کو جگایا مائے۔ عرت پذیری گویا تزکیر کی ذمین ہے۔ یہی وہ ذمین ہے جس پر تزکیر کی فصل اگتی ہے۔ کسی اور مگر اسس کو اگانا ایسا ہی ہے جیسے پتھر کی چنان پر ایک ہر ابحرا ورفعت اگانے کی کوششش کی جائے۔
تزکیر کا فریع رزق رب ہے ذکر رزق شیع ۔

#### عقل كاأتحان

قرآن میں بتایاگیا ہے کفرعون کے دربار میں ایک صاحب (رجل مومن) ستے جو حفرت موئی پر ایکان لائے ہوسئے ستے مگرا کھول سنے اپنے ایکان کوظا ہرنہیں کیا تھا۔ اُ فرایک موقع پر جب فرعون نے کہا کہ اس کا ارادہ ہے کہ وہ موئی کوقت کر دے ، اس وقت وہ فاموش ہزرہ سکے۔ انھوں نے فرعون اور تمام اہل دربار کے ماضے حضرت موئی کی حایت میں تقریر کی ۔ بیعت ریر قرآن کی سورہ نمبر بم میں تفصیل کے ماتھ موجو دہے۔

قرآن میں اس رطب مومن کی تقریر کونقل کر تے ہوئے ایک مقام پریرالف اظ میں: وقال السن کا آسن یا قوم اتبعون احد کم سبیسل المرشاد (اور جوشخص ایمان لایا تھا اس نے کہاکہ اسے میری قوم ، تم توگ میری ہیروی کرو ، میں تمہاری رہنائ مبدسے راسستہ کی طرف محرر ماہوں ، المومن ۱۸۰۸

دونوں کے درمیان تیز کرے۔ دیل میں بوافاظ آئے ہیں ؛ قال خرعون ما اُردیکم اِلا سا اربی و ما العدیکم الا سبیدا الدرشاد (فرعون نے کہا کہ میں تم کواپی سوچ ما اُردیکم اِلا سا اربی و ما العدیکم الا سبیدا الدرشاد (فرعون نے کہا کہ میں تم کواپی سوچ کی دونوں فرعون کی چیزیت رجل کا فری تقی مگراس نے بی و رجا ہوں ۔ اس سے معلوم ہواکہ اس نے کہا کہ میں تم کومیل الرفاد (راہ راست) کی طرف رہا فائی کرر ہا ہوں ۔ اس سے معلوم ہواکہ اس کے موالے سے اپنی بات بیتی کرتے ہیں ۔ وونوں صداقت کے موالے سے اپنی بات بیتی کرتے ہیں ۔ وق کا مملغ اگر دلائل مق کے حوالے سے اپنی بات کہت کہت ہوئے ہیں ۔ دونوں صداقت ہے تو باطل کے مبلغ بی بطالم ردائل مق کے حوالے سے اپنی بات کہت کہت کہت کے دوالے کے اپنی بات کہت کہت کے دوالے کے دونوں کے درمیان تیز کر سے ۔ وہ شوش اور حقیقت کے فرق کو سمجھے۔ وہ مغالط اور دلیل کوالگ کرکے دونوں کے درمیان تیز کر ہے ۔ وہ شوش اور حقیقت کے فرق کو سمجھے۔ وہ مغالط اور دلیل کوالگ کرکے دونوں کے درمیان تیز کر ہے۔ وہ شوش اور حقیقت کے فرق کو سمجھے۔ وہ مغالط اور دلیل کوالگ کرکے دونوں کے درمیان تیز کر ہے۔ وہ شوش اور حقیقت کے فرق کو سمجھے۔ وہ مغالط اور دلیل کوالگ کرکے دونوں کے درمیان تیز کر ہے۔ وہ شوش اور حقیقت کے فرق کو سمجھے۔ وہ مغالط اور دلیل کوالگ کرکے دونوں کے درمیان تیز کر ہے۔ وہ شوش اور حقیقت کے فرق کو سمجھے۔ وہ مغالط اور دلیل کوالگ کرکے

كامياب بوگا-اور جوفف فداى دى بوئ عقل كواستوال فركسك وه بهال ناكام ونام اد بوكرره جاست كا-

دیکھے۔وہ الفاظب گزر کرمعانی کو بہانے ۔ چیخف فداکی دی ہوئی عقل کو بچے طور پراستعال کرے وہ

#### مِرايت كاقانون

قرآن میں ارشاد ہواہے: دین کے معالم میں کوئ زبر دستی نہیں۔ ہم ایت گراہی سے الگ ہو بچی ہے۔ بیں بوشخص شیطان کا انکار کر سے اور النہ پر ایمان لائے ، اس نے مضبوط ملقہ بچر لا یا جو تو منے والا نہیں ۔ اور النہ سننے والا ، جانے والا ہے۔ النہ ایمان والوں کا مدد گار ہے ، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر اجا ہے کہ طرف لا تا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان سے مددگار شیطان ہیں ، وہ ان کو اجا ہے سے نکال کر اندھیروں کی طرف ہے جا ہے ہیں (البقرہ ۲۵۷)

كلام بدايت كى فلط تا ويل كرك اس كالثامفهوم نكالا جاسك \_

#### آزمائش كاقانون

قرآن میں الترتعالی نے فرمایا ہے ، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ محض یہ کہنے برجور ویے جائيں گے كہم ايان لاسے اوران كوجانجانہ جائے گا۔ اور ہمنے ان توگوں كوجانجا ہے جوان سے پہلے ستے۔ بیں الٹران لوگوں کو مان کررے گاجو سے ہی اور وہ جوٹوں کوجی عزور علوم كرك العنكبوت ١-٣)

مومن فدا کامطلوب بندہ ہے۔ مومن کے لیے فدا کے بہاں ابدی جنتوں کے دروازے کو ہے جائیں گے گرون کی نسل گروہ کانام نہیں اور رزبانی اقرار سے کوئی تخص مومن بن جاتا مون اس سے فدا پرست کا نام ہے جس کی سیائ مالات سے امتحان میں ثابت شدہ بن می ہو۔ایک تنخص جب یہ کے کہیں مومن ہوں تو وہ ایان سے دروازہ ہیں داخل ہوگیا۔مگریرکہا آغازہے مركد اختتام - اس كے بعد حالات كاعلى امتحان شروع بوتا ہے - اس امتحان كے دوران يرتابت ہوتا ہے کرو مخص اپنے دعویٰ میں سچاتھا ، یا وہ سچانہیں تھا۔ اس امنخانی مرحلے سے گزرنے کے بعدی فدا کے بہاں اس کام تبہ منعین ہوتا ہے ، اس سے بہلے نہیں۔

سچائی کا علان اگر ایک معروف اور سلم شخصیت کرے تو یہ امتخان کی بات نہیں ہوگی۔ کون ہوگا جوالی شخصیت کا انکار کرے۔اس لیے سچائ کا اعلان ہمیشہ غیرمشہ ورا ورغیرمسلم شخص سے ذربع کرایا جاتا ہے۔ اب جو لوگ سیائ کوسیائ کے اعتبارسے بہا نے کا ا دہ رکھتے ہوں وہ فوراً اس کا اقرار کرے امتان میں پورے اتریں گے۔ اورجو لوگ سیائ کوشخفیت سے واسطريبي نفي كامزاج ركيس، وه اس كانكار كردي محداس طرح وه امتحان بين ناكاً

حق سے ساتھ ادی نفع کو حذف کر دیا جاتا ہے تاکہ جو تحف صرف حق کا طالب ہو وہ اس کو ہے ۔ اور جوفس ادی نفع کا طالب ہے وہ اس کوچوڑکر ٹابت کرے کروہ حق کا سجا طالب ہیں۔ دین کے ساتھ مقبولیت ملی ہو توہرا دی ایسے دین کی طوف دور پڑے گا۔ اس لیے دین تھے ساتھ اجنبیت کوجردیاجاتا ہے ۔ ناکمعلوم ہوکرکون فی الواقع حق کا طالب ہے اورکون فی کا طالب ہیں۔

# زمانه كى قتىم

وَالْعَصَبِ، إِنَّ الْإِنْسَانَ كَفِى نَصَى - إِلَّا الْكَنِينُ المنوا وَعَبِلُواالصَّالِحَاتِ وَتَواصَوُا بالحقِّ وَوَاصَوُ اللَّهِ بِالصَّبْرِ. قَم بِ زمان كي بين النان برائ خساره بين بيه ، سواان لوگوں كے جوايمان لاك اور الفول نے الجھے كام كيے اور الك دوسرے كوئ كي نفيحت كى اور الك دوسرے كومبر كي نفيحت كى اور الك دوسرے كومبر كي نفيحت كى اور الك دوسرے كومبر كي نفيحت كى عركام طلب ہے گزرا ہوا ذماند . "گزرتے ہوئے "زمان بين النان ايك " محمم محمم ملاب ہے گزرا ہوا ذماند . "گزرتے ہوئے "زمان بين النان ايك " محمم مولائ " مخلوق ہے وہ بقيہ كائنات كي سرگرم قا فلد كے سائة لادى طور پر بندها ہوا نہيں ہے ۔ النان زندگى كى يہ آزاد وہ بقيہ كائنات كے سرگرم قا فلد كے سائة لادى طور پر بندها ہوا نہيں ہے ۔ النان زندگى كى يہ آزاد وہ بيت بتاتى ہے كہ اس دنيا بين كاميا بى كے ليے آدى كو بالاراده كوششش كرنا ہے ، جب كر ناكامى اس كى طرف البيئة آپ جى آر ہى ہے ۔

ایک بزدگ نے کہا کہ سورہ عصرکا مطلب ہیں نے ایک برت بیجے والے سے سمجا ہو بازاد میں آواز لگارہا تفاکہ لوگو اس شخص پر رحم کر وجس کا اٹانڈ گھل رہا ہے ، لوگو اس شخص پر رحم کر وجس کا اٹانڈ گھل رہا ہے ، لوگو اس شخص پر رحم کر وجس کا اٹانڈ گھل رہا ہے ۔ اس کی پکارکوسن کر ہیں ہے اپنے ول یں کہا کہ جس طرح بر ون بچھل کر کم ہوتا رہم اہے اسی طرح انسان کو کمی ہوئ کر ہوت کے اس کے دیا جائے تو انسان کو کمی ہوئ عربی تیزی سے گزر رہی ہے ۔ عرکا موقع اگر بے عملی یا بڑے کا مول میں کھو دیا جائے تو ۔ یہی انسان کا گھا ٹاہے ( تعنیر کہیرا مام دازی )

النان اپئ عمردواں کے ساتھ آخرت کے ابدی انجام کی طرف جلاجارہاہے۔ وہ ایسے فیصلکن مستقبل کی طرف بڑھ دہاہے جہال کامیا بی حرف استحقاق مستقبل کی طرف بڑھ دہاہے جہال کامیا بی حرف استحقاق بیدا کیا ہو۔ جوشخص عمل استحقاق کے بغیروہاں بہو بنے اس کے بیے آخرت کے دن ابدی بربادی کے موا اور کھے نہیں ۔

موجوده دنیا ایک انتهائ کمل دنیاہے۔ یہاں انتهائ بامئ قیم کی سرگریاں جاری ہیں۔ اودیرس کی ایک بابند نظام کے تحت ہور ہاہے۔ وسیع کا تنات اپنے بے شار اجزا سے ساتھ ایک زبر دست خدائ قانون ہیں جکڑی ہوئ ہے۔ مرچیز بھیک وہی کرنے پر مجبورہے جس کے لیے اس کو بنا یا گیا ہے۔ گر انسان کامعاط بالکل مختلف ہے۔ النان کامعاط بالکل مختلف ہے۔ النان کا فلاح بھی تمام تراسی ہیں ہے کہ وہ بھیے کا تنات کا ہم سفر بن جلئے۔ تاہم کا تناق فریھ کوافقیار

كه يا د كري كامعامله تمام تراس كى اين مرضى پرمخصر به ، وه چا ب تواس كو ايناكے اور چا ب تو مذاينائے۔

کائنات کے مقابلہ میں النان کی مثال ایس ہے جیے ٹرین کے مقابلہ میں اسٹینٹن پر کھرفے ہوئے مسافرکی۔ ٹرین اپنے تمام اجزار سمیت ابنن کے ساتھ بھاگی جلی جارہ ہے۔ رٹرین کا ہر ڈبۃ ابنن سے بندھا ہوا دیل کی پٹری پر دوٹر ہاہے۔ گرما فراور ڈبۃ میں یہ فرت ہے کہ ڈبۃ تو ابنن سے بندھا ہوا ایسے آپ بلا جارہ ہے۔ گرانان اس وقت ٹرین کا مسافر بنتا ہے جب کہ وہ بالفقد اپنے کو اس کے اس کا شرکی سفر بینے پر راضی ہوجائے۔ گویا ہم کوٹرین کا ہم سفر بینے کے لیے تو ادادی علی کی صرورت بنیں۔ بچرف کے لیے تو ادادی علی کی صرورت بنیں۔ بچرف کا واقعہ لین ارادی علی کی صرورت بنیں۔ بچرف کا واقعہ لین آپ ہور ہاہے۔ گراس کو آپ ہور ہاہے۔ گراس کو نیس سے نفیخ ماصل کرنے کے لیے بالفقد عمل کی صرورت ہے۔ یا جیسے کی طالب علم کے امتان ٹی ناکام ہونے کے لیے تومر ون اتن بات کا تی ہے کہ وہ کہ درک ۔ لیکن اگر وہ کا میاب ہو ناچا ہتا ہے تو صرون اتن بات کا تی ہے کہ وہ کوشر کی کرے اور ان تقاضوں کو پورا کرے جو تیلم صروری ہے کہ وہ امتحان کے نظام میں اپنے آپ کوشر کی کرے اور ان تقاضوں کو پورا کرے جو تیلم کے ذمہ داروں ہے کہ وہ امتحان کے نظام میں اپنے آپ کوشر کی کرے اور ان تقاضوں کو پورا کرے جو تیلم کے ذمہ داروں ہے کہ وہ امتحان کے نظام میں اپنے آپ کوشر کی کرے اور ان تقاضوں کو پورا کرے جو تیلم کے ذمہ داروں ہے کہ وہ امتحان کے نظام میں اپنے آپ کوشر کی کرے اور ان تقاضوں کو پورا کرے جو تیلم کے ذمہ داروں ہے مقر کیا ہے۔

اننان کی زندگی کاذیادہ برا احصہ وہ ہے جوموت کے بعد شروع ہونے واللہ موت سے پہلے کی زندگی اس کے پورسے حصر حیات کامحن ایک ابتدائ و قفہ ہے۔ یہی مفقر وقت اننان کا اصل سرایہ ہے کیوں کہ اس کے پورسے والی طویل ترزندگی کا فیصلہ ہونا ہے۔

اس مخقروقت کومیم طور پر است تعال کمنا انتہائ حزودی ہے۔ اس پیں معولی فغلت بھی نا قابلِ تلافی نقصان کی صورت ہیں النان کو بھگتن پڑسے گی۔

اس منقروقت کومیح استنال کرسے والاکون ہے۔ یہ وہ شمف ہے جوموج وہ دنسیایں تین الم باتوں کا بنوت دسے سکے۔ ایک وہ جس کو ایسان کہا جا تاہے۔ بین مقیقت کا شعورا وراس کا احتراف ۔ وسرے عمل صالح ۔ یعن عین وہی کرنا جو کرنا چاہیے اور وہ نہ کرنا جو نہیں کرناچاہے۔ بین حقیقت کا اوراک است گہرا ہوکہ آدی اس کا واعی اور مسلخ بین جلے ۔

### الندكى ضمانت

دعوت الى الدُركاكام جب مى كى پيفرنے كيا ، إس كى قوم نے اس كوستايا \_ يى معاطر پيفراسلام كى الله عليردسلم كامتا-آپ نے اپن قوم كو توميدى دعوت دى تووه آپ كے دشن ہوگئے ۔ كم ميں جى آپ كوادرآپ کے ساتھیوں کوت یا جاتارہا اور مدینہ میں جی مزید شدت کے ساتھ آپ کی مخالفت جاری رہی۔اس سلمیں النرى طون سے آپ كو دائے ضانت دى كئ ۔ ايك آيت يہ ا

يا ايما السرسول بنغ ما أنزل اليك من الميغير، وكي تم الدين ما انزل اليك من المينير، وكي تم الدين المين ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالتد ساتراب اس كومين ود اوراگرتم في ايرادكيا توتم في النرك بيفام كونهي بينيايا ود النريم كو لوگوں سے بچائے گا۔ اللہ يقين الكاركرنے والول كو

والله يعصمك سن الناس - ان الله لايهدى القوم الكافسرين

دعوت کاکام فالص فدائ کام ہے۔ یہ الندے منصوبری تھیل کے طور پر انجام دیا جاتا ہے (النمار ۱۲۵) اس مے یہ بالک فطری ہے کہ اس معالم میں داعی کو الٹرکی مددماصل ہو۔ اسٹ مشکل کام میں الٹرکی مدد کان اناتعجب خيزے منكداللوكى مددكاأنا۔

پیغمراسلام ملی السُرطیہ وسلم کے بعداس دعوتی کام کی ذمر داری اہل اسلام برہے۔آپ کے بعدا پ ک امت کوده کام انجام دینا ہے جو آپ نے اپن زندگ بس انجام دیا تھا۔ (الج ۸۵) دم داری کی اس توسیع كا قدرتى تقاضا تقاكر حق مين بى توسيع كى جائے۔ چنانجر النّد تعالىٰ في قرآن ميں اعلان فرما ياكروه ما اوگ جواس معامل میں پیفراسلام کی بیردی کریں گے وہ اپنے دیمنوں کے مقابلہ میں الٹری حفاظت میں رہی گے : یا ایھا النبی حسبت الله ومن اتبعث سے اے نبی النّرتم الدے کے کافی ہے اور دومنین کے ليح بفول في تمهارا ساته ديا ب-( ألانتال سه) اس ایت کے دومطلب بتائے گئے ہیں۔دوس امطلب یہ ہے کا اندیمارے لیے کافی ہے اورال کے لیے جفول في تمارا اثباع كياروالمعنى حسبك وحسب من التبعث الله) التغير العمرى ١١٠/١١ موسین کے لیے اس نعمت کا ذکر قرآن میں مختلف مقامات پر فتلف انداز سے کیا گیا ہے۔

### الحمان شهادت

قدیم عرب میں بہود بڑی تنداد میں آباد سے۔ مامنی کی دوایات کی بنا پر ان کو اپنے ماحول میں سردادی حاصل سی ۔ رسول النرصلے النرطیہ و لم فے جب قرآن اور اسلام کی دعوت بیش کی تو بہود آپ کے مخالف ہوگیے ۔ انھوں نے یہ ثابت کرناسٹ روع کیا کہ ہم دین پر بہیں اور محد دین سے دور ہو گئے ہیں۔ اس کی وج رہمتی کہ بہود کے نزدیک دین نام مقا دینِ اکابر کا ۔ اس کے برعکس رمول النہ صلے لئے ہیں۔ اس کی وج رہمتی کہ میج دیے نزدیک دین نام مقا دینِ اکابر کا ۔ اس کے برعکس رمول النہ صلے لئے میں مولی کے بیت سے بیش کرتے تھے ۔ اسس فرق کی بنا پر وہ لوگ آپ کے دشمن ہوگیے ۔

ام میر شمی طاہری تقی میں دیا ہے علم کے مطابق ابھی طرح جانتے تھے کہ ان کے اکابراکس دنیا کے فعانہ میں بلکہ فعا اس دنیا کا فداہے ۔ سپا دین وہی ہے جو آدی کو فعد لسے جو ڈروہ جو آدی کو فعد لسے جو ڈروہ جو آدی کو انسانی اکا برسے وابستہ کرے ۔ میہود کا دل رسول الشرصط الشرطید ولم کے بینام کی صدافت برگواہی دیتا تھا گر دنیا کے فائد سے اور قیب دت کی صلحتیں انفیس روکتی تھیں کہ وہ اپنے دل کی بات کو زبان پر لائیں ۔ وہ سپائی کوسمیائی جانے ہوئے اس کے اعسالان واظہار سے بازر ہے ۔ میہود کی اس مجو مان خاموشی پر تنبیہ کرتے ہوئے قرآن میں کہا گیا ہے :

ومن اظلم مسمن كتتم شهادة عنده اور كسس سير اظلم اوركون بوكا بواس كواي مسن الله دابعتم منها دة عنده كوجيك بوالشرى طون سي اس كي إس مي مسن الله دابعتم منه ال

جب آدی کا دل ایک بات کی سپائی کا استرار کرے تو گویا اس کے پاس خدا کی گوائی آگئی۔
یہ گوائی خدا کی ایک مقدس امانت ہے۔ آدی کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس گوائی کا اعلان کرے۔ جو
شخص اسس خدائی گوائی کے بیے نہ اسطے وہ خل الم ہے ، ایسے ظالموں سے خدا کہی دامنی ہنیں ہوسکا۔
وہ خدا کے معاملہ میں غیر جا نب مار ہوگیے ، اس بیے خدا بھی ان کے مساطہ میں غیر جا نب دار ہوجائے
گا ، اور جس کے مساطہ میں خدا غیر جب نبدار ہوجائے اس کا زمین و آسمان میں کوئی تھکا دنہیں۔
سپائی موجودہ دنیا میں خدا کی نمائندہ ہے۔ جولوگ سپائی کا ساتھ نزدیں ، انھوں نے خدا کا مائھ نزدیں ، انھوں نے خدا

### شعوراورعمل

قرآن میں بنی اسسرائیل کے بارہ میں بتایا گیا ہے کہ انھوں نے حصرت موسی علیا اسلام سے کہا کہ ہم کوجنگ کا حکم دیجئے۔ گرجب ان کوجنگ کا حکم دیا گیب تو مقور سے لوگوں کو جھوڈ کر ان کی اکثریت جنگ کر سے کہا تیارنہ ہوئی (البقرہ ۲۳۷)

اس كے برعكس بيني براسسلام صطالته عليه ولم كے اصحاب كے بارہ بيں ادمت دم واہے كجب ان كوجنگ كا سامنا ہوا اور ان سے لاسنے كے ليے كہا گيا تو وہ فوراً مقا بلر كے ليے تيار ہو گيے۔ انفوں نے كہا كہا كہ يہ تو وہ ى جيسے نہ جس كا خدا اور رسول نے ہم سے وعدہ كي سفا (الاحزاب ٢٢)

اس فرق کی وجریہ ہے کہ حضرت موسی کے ساتھ جولوگ تھے وہ بیدائش موسی تھے۔ جب کہ بیغبر اسسلام کا ساتھ دینے والے دہ لوگ تھے جوشعوری انقلاب کے بعد موسی بین ہے ۔ یہی وہ فرق ہے جس نے دولوں کے کردار میں اتنا بڑا فرق بیداکر دیا۔ علی کا معاملہ لازمی طور پرشور کے ساتھ وابستہ ہے۔ آدمی کا شعور جتنا گہرا ہوگا اس کا عمل بھی اُست ہی گہرا ہوگا۔ اور اس کا شعور جتنا گہرا ہوگا اس کا عمل بھی اُست ہی گہرا ہوگا۔ اور اس کا شعور جتنا گہرا ہوگا اس کا عمل بھی اُست ہی گہرا ہوگا۔ اور اس کا شعور جتنا سطی ہوگا اس کے عمل ہی ہی ہی سطیت آتی جل جائے گی۔

اس فرق کو دوسسرے لفظول میں اس طرح بیان کیا جاسکتاہے کہ عمل کے بیے عرف کو کی بہیں کی عکم کو قبول کرنے کے اسی درج کاشور بھی لازمی طور پر در کارہے۔ جسٹنے مس کو حکم دیا جارہ ہے ، اس کاشوری ارتفت، اگر حکم سے کم تر درج کا ہو تو وہ حکم کی معنویت کو پوری طسرح سمجد نہ سکے گا۔ وہ اس کو اپنے د ماغ میں وہ اہمیت دیے سے قاصر رہے گا جو باعتبار حقیقت اسے دینا جا ہے۔ اسس کا نیتج یہ ہوگا کہ وہ نغسیاتی طور پر اس کی تعمیل کے لیے بھی تیار رہ ہوسکے گا۔

ہمیت ایسا ہوتاہے کہ ابتدائی دور ہیں جولوگ ایمان قبول کرتے ہیں وہ سنور اور ارادہ کے سخت ایمان قبول کرتے ہیں ان کی بعد کی نسلول ہیں یہ سنور مرحم بڑجا تاہے یا ختم ہوجا تاہے۔ اب صرونت ہوئی ہے کہ دوبارہ ان کے شور کو جگایا جائے، ان کے تقلیدی ایمان کو ادادی فیصلہ کے تحت اختیار کرنے والا ایمان بن دیاجائے ۔۔۔۔ جوجودہ زمانہ کے مسلانوں کی اصلاح کا یہلا قدم یہی ہے کہ ان کے اندستوری ایمان کو جگانے کی کوشش جائے۔

### اجتماعيم

مستران بین ابل ایمسان کی به خصوصیت بتانی گئی ہے کہ وہ جب دسول ( بالفاظ دیگرامودسلین کے ذمر داری کے سائھ کسی امر جامع پر ہوں تو بلا اجازت و بال سے ایک کر نہیں جاتے ، یہاں امر جامع سے مراد اجتماعی معاملہ ہے ۔ یعن دین کا ایسا کام جس کے یہ مشرکہ عمل حزوری ہو۔ اور " اجازت "کا ذکر بطور " متی دافقہ کے ہے ۔ مطلب بہ ہے کہ دین کے اجتماعی کام سے آدمی کو اسی طرح گہری و ابستگی ہونی جو اس کو اپنے ذاتی کام سے ہوتی ہے۔

جس کام سے آدی کے ذاتی فائدے وابتہ ہوں ،جس کا تعلق براہ راست اسس کی شخصی مسلمتوں سے ہو۔ وہاں ذاتی فائدہ خود ہی وہ طاقت ور کوک بن جا تاہے جو آدی کو اس کام سے جو اُدی وہ اس سے جدانہ ہوئے دے جب تک اس کو یہ یقین نہ ہوجائے کہ جو کام مطلوب تقا وہ انجام پا چیکلہے ۔ ذاتی کام کو آدی اپی ذمسہ داری سمجتاہے اس ہے آدی اس کو کے بغر نہیں چپوڑتا۔ گرجس کام کا تعلق مشترک اجتماعی معاطلت سے ہو اس کو آدی دوکر وں کی ذمہ داری سمجہ لیتا ہے۔ ایسے کام کے لیے آدی کے اندرطافتہ ورشخص محرک نہیں ابھرتا۔ اس کے فام آدمی اس کو ایس کو ایس کو ایس کو اوری ہے کہ ایک کام کے اندرطافتہ ورشخص محرک نہیں ابھرتا۔ اس کے فام آدمی اس کو ایس کو ایس کو در ہو۔ وہ اجتماعی مفاد کو اسی طرح اہمیت دسے مگے جس طرح وہ ذاتی مفاد کو اسی طرح اہمیت دست میں خرک ہیں تاہم در تاہم کا دو اسی طرح اہمیت دست سے سے داتی مفاد کو اسی طرح اہمیت دست سے ۔

مومن سے یہ مزاع مطلوب ہے کہ جب بھی اسلام کاکوئی اجھاعی تقامنا ہوتو دہ دل کی پوری آبادگی کے ساتھ اس کے لیے دوڑ بڑے ۔ وہ آخر وقت تک بھر لورطور بر اسس میں شریک رہے ۔ ایسا آدی جب امیراجھاع سے اجازت مانگت ہے تو وہ فرار کے جذب کے تحت بہیں ہوتا۔ بلکہ حقیقی سبب کے تحت ہوتا ہے ۔ اس یے فر مایا کہ اگر ممکن ہوتواسس کو اجازت دسے دو۔ تاہم اجازت دینا اور اجازت مانگن دولوں اس دول کے ساتھ ہونا چا ہیے کہ دولوں ایک دوم رہے میں دھاکرتے ہوئے ایک دولر سے جدا ہوں۔ دولوں کی زبان سے وہ دھائیہ کلمہ شکلے جو حقیقی خرخوا ہی کا تقامنا ہے ۔

#### اصلاح كاطريقيه

ایک ہے برائی کو براسمجھنا اور ایک ہے برے ادمی کو براسمجھنا - دونوں بیں ظاہری الفاظ کے اعتبار سے معمولی فرق نظر آ ہے۔ مرحقیقت کے اعتبار سے دونوں بیں اتنا فرق ہے کہ ایک اسلام بن جاتا ہے اور دوسرا غیراسلام ۔ ایک خداسے ڈرنے والاطریقہ ہے اور دوسرا طریقہ ان لوگوں کا ہے جو خداسے بے نون ہوچکے ہوں۔

قرآن پی ہے کہ شیطان انسان کا ڈیمن ہے (ان الشیطان لانسان عل دحبین ، یوست ۱۲) دوم می طرت فریا اکر آخرت کے عذاب سے وہ لوگ محفوظ دہیں گے جولوگوں کو برائی سے دو کتے تھے (انجعینا الذین پنھون عن السوم ، الاعران ۔ ۱۹۵)

اس سے معلوم ہواکس آدمی کونشانہ بناکراس کے خلاف جم چلانا شیطانی فعل ہے۔ اس کے برعکس آدمی اگر برائی کونشانہ بنائے اور برائی کو (نہ کہ برے آدمی کو) مٹانے کی کوششش کرے تو یفعل خداکو آتنا پہند ہے کہ اس کی وجہ سے وہ آدمی کو آخرت بیں بخش دے گااور اس کوجنت کے باغول میں داخل کرے گا۔

ائے اگر مسلم معاشرہ کو دیکھئے تو ہر حگر آپ کو یہ منظرد کھائی دے گاکہ لوگ برائی کو مٹانے کے نام پر ایک یا ذیا دہ آ دمیوں کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں۔ کوئی خاندان ہویا کوئی محلہ، کوئی قوم ہویا کوئی ملک ہر حگر کچھا فراد لوگوں کی مخالفانہ کارروائیوں کا نشانہ ہنے ہوئے ہیں۔ لوگ برائ کے نام پر کسی شخص خاص کومٹانے کے لئے اپنی مساری توجہ لگائے ہوئے ہیں۔

اگر برائ کو ممّانے کا ذہن ہوتوا دی کو برائ سے دشمی ہوتی ہے نہ کسی خص خاص سے جس کو برامشہور کو دیا گیا ہو۔ اگرکسی آ دی ہیں برائی پائی جائے تو ایسااً دی صرب معلوم برائی کی صد تک اس کو براسم حصا ہے۔ جب کہ دو سرے ذہن کے لوگ ایک برائی کی بناپراس کی پوری شخصیت ہی کو قابل نفرت سمجھنے لگتے ہیں۔ برائی کو برا سمجھنے والوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اگر براک دی ابنی اصلاح کرے تو اس کے بعد وہ ان کا دوست بن جا تا ہے جبکہ دو سری قسم کے لوگوں کو اس کی اصلاح سے کوئی ول جبی بنیں ہوتی ۔ وہ اس کی فات کے دشمی بن جاتے ہیں اور اس وقت تک مطلب نہیں ہوتے جب تک اس کو بلاک ذکر لیں ، اس طرح برائی کو براسم حضے والا اپنے اور فیر میں سنسر قاس میں کرتا ۔ مگر جشخص برے فرد کو نشا نہ بنائے کا مزاج رکھتا ہو وہ اپنے صلقہ کے آ دی کو ایک نظر سے دیکھ گا اور دوسرے صلقہ کے آ دی کو دوسری نظر سے دبرائی کے خلاف اس ہے خلا میں اس وقت ہی برے آدمی کے دوسری نظر سے دبرائی کے خلاف اس ہے خلا میں اس وقت ہی برے آدمی کو دوسری نظر سے دبرائی کے خلاف اس ہو ہے جب کہ وہ اس کی برائی کو ممانے کی کوششش کر رہا ہو۔

### كاب ، ور

قرآن کی سوره منبر۲۵ پس ارشا دمواہے:

وقال الرّسول بلرب ان قومى اتغذ واهذا القرآن اوركم ارسول نه اسير سرى قوم ن عيراديا مهجولا دفرقان ـ ۳۰)

اس آیت سے اولاً وہ لوگ مرا دہیں جن کے سامنے قرآن آ تاہے گروہ اس پرایان نہیں لاتے جیا کوکی دور ہیں قریبشس نے کیا۔ تاہم اس نفیبات کاعملی مظاہرہ کہی ان لوگوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے جو بظاہر قرآن کو باننے والوں کی قہرست ہیں د اخل ہوں۔ مولانا شہیر احمد عثمانی اپنی تفسیر قرآن میں آبیت کے فریل میں لکھتے ہیں:

"آیت بی اگرچه مذکور صرف کافرول کا ہے۔ تا ہم قرآن کی تصدیق ند کرنا ، اس بی تدبر ندکرنا ، اس کی تدبر ندکرنا ، اس کی تلادت ندکرنا ، اس کی تصبیح قرآت کی طوف نوجه ندکرنا ، اس سے اعراض کرکے دو سری لغوبایت یا حقیر چیزول کی طرف متوج ہونا ، برسب صور تیں ورجہ بدرج ہجران قرآن کے تحت داخل ہوگئی ہیں ،

قرآن کے مانے والوں کے لئے قرآن کو "کا بہور" بنانے کی پیشکل بھی نہیں ہوتی کہ اس کا احترا اوتفدس ہوتوں کے دلوں ہیں باتی مذرہے۔ برکت اور تقدس کا نشان ہونے کی جیثبت سے وہ ہینشہ اس کولیے فاق کی زبیت بنائے رہتے ہیں۔ البتہ وہ اس سے فکری رہنا کی لینا جھوڑ دیتے ہیں۔ خدا کی کنا بیں ان کے لئے دہنی غذا نہیں ہوتی۔ وہ ال کی حقیقی زندگی کا سوایہ نہیں بنتی۔ وہ ال کی دنیا پرستا مذر ندگی کے لئے "برکت کا تعوید" تو صرور ہوتی ہے گرآخرت کی رہنا کتا ہی جیثیت سے ان کی زندگی میں اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ یہ مطلب ہے خدا کی کتا ہو "کتا ہے ہور" بنادیے کا۔

جولوگ قرآن کوندمانیں ان کے کے قرآن کا چوڑنا یہ ہے کہ وہ اس کوخداکی آنادی ہوئی کتاب ماننے ہے انکار کر دیں۔ اور جولوگ قرآن کو ملنتے ہوں ان کے لئے قرآن کا چوڑنا یہ ہے کہ وہ زبان سے قرآن کو خدا کی کتاب ہیں اور اپن زندگی کو اس کے خلاف چلائیں۔ وہ قرآن کو عفیدۃ مانتے ہوئے عسلا اسے چوڑ دیں۔

جب سلانوں کا حال یہ بوجائے کہ وہ قرآن میں عور وفکر نہ کریں۔ وہ اپنے سائل کا حل قرآن ہیں علی خور وفکر نہ کریں۔ وہ اپنے سائل کا حل قرآن ہیں علی خور وفکر نہ کریں۔ وہ اپنے سائل کا حل قرآن نہ ہوں۔ ان کی مرکز میوں کی بنیا د قرآن نہ دیے۔ ان کی مرکز میوں کی بنیا د قرآن کو تھے والے ان کو با انفوں نے قرآن کو کا بہجور منا دیا۔

### كيسے اليچھے ساتھی

ومن يطع الله والرسول فاولنك مع البذين انتم الله عليهم من النبين والصديعتين والشهداء والمشلحين وحسن اولئك رنيقار ذلك الفضل من الله وكفي بالله علما نساء .>

اور جوشخص النّرا وردول کی اطاعت کرے گا توا ہے
ولگ ان کے ساتھ موں گئے جن پرا للّہ نے ابنا انعام کیا۔
انبیار، صدیقین ، شہدار اورصالحین ۔ اوردہ کیسے ابھے
ساتھی ہیں۔ یفنس ہے اللّہ کی طرف سے الدائلہ کا علم
کا فی ہے۔

التركاندام بافته بندك كون بير بده نيك روحين بي بي بى كودنيامين اطاعت خدادندى كة قت زندگى گزار نے كى توفيق كى ده اس دين پرقائم رہے جس پرتمام زين و آسمان قائم ہيں ۔ جنھوں نے اپنے كو خدا كے اس خليقى منھوبہ ميں شائل كرديا جس ميں كائنات كى تمام چيزين اپنے كوشائل كئے ہوئے ہيں ۔ قرآن ميں ارشاد ہوا ہے "كيادہ الله كے دين كے سواكو كى اور دين چاہتے ہيں ۔ حالاں كداسى كى فرمان برداد ہيں زمين و آسمان كى تمام جينري (آل عمان ) گويا انسان سے ميں دين كو اختيار كرسنے كامطالبه كيا جارہا ہے وہ كوئى نيا يا كائنات سے على دين نہيں واللہ كيا جارہا ہے وہ كوئى نيا يا كائنات سے على دين نہيں

ہے ، بلک وی دین ہے جس مرساری کا گنات قائم ہے۔

کائنات کا دین کیا ہے۔ کائنات کا دین اطاعت اہلی ہے۔ ینی اللہ کی مقرد کی ہوئی عدول کے اندراپی مرکزمیاں جاری کرنا۔ ورفت زمین کے اوپر کھوا ہوتا ہے۔ گروہ اپناسایہ زمین پر بچھا دیتا ہے۔ ہوائیں علی ہی مرکزمیاں جاری کرنا۔ ورفت زمین کے اوپر کھوا ہوتا ہے گروہ چھوٹے ٹرے میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ بادل مگروہ کسی سے ٹکواکہ نہیں کرتے اپنی روشنی بھیرتا ہے گروہ چھوٹے ٹرے میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ بادل بادش برساتے ہیں مگروہ اپنے اورغیرمیس تمیز نہیں کرتے۔ چڑیاں اور جیوٹیاں اپنے اپنے درق کی المسٹس مصرون ہوتی ہیں مگروہ ایک دوسرے کا حصر نہیں چھیٹیں۔

یہ کا گنات کا دین ہے اور اسی دین برانسان کو بھی رہناہے۔ اللہ کے مجبوب بندے وہ بین جو دنیا بی درخت کے سایہ کی طرح متواضع بن کررہے۔ جو دومروں کے درمیان اس طرح گزرے جیسے ہوا کے لطبعت جونے کو کو کے سایہ کی طرح متواضع بن کررہے۔ جو دومروں کے درمیان اس طرح گزرے جیسے ہوا کے لطبعت جو دکوں کے درمیان سے گزرجاتے ہیں۔ جن کا فیصل اور جن کی جہریا نیاں بارش کی طرح ہرا یک کے ایم عام ہوں۔ جو دریا کے پانی کی طرح مرا یک کو اجا سے کا دریا ہے جانے کی طرح مرا یک کو اجا سے کا تحفہ دیا۔ جنھوں نے بینی کی طرح مرا یک کو اجا سے کا تحفہ دیا۔ جنھوں نے بینی مرکز میوں کے دوران اس بات کی احتیا طرحی کران سے کسی کو تعلیقت نہ ہے ہے۔

ابیارای دین کی تعیل بی کمال کے درجر پر ہوتے ہیں۔اس کے بدصدیقین کا درجر ہے، پھرشہ دارا ور پھر صالحین کا درجر ہے، پھرشہ دارا ور پھر صالحین کا دجنت انھیں پاک روحول کا معاشرہ ہے۔ جنت وہ نفیس اور لذیذمقام ہے جہاں آ دی کوا ہے پڑوسی سے بھولوں کی مانندخوشبوطے گی اور ہڑ ہوں کے جہیے جیسے بول سننے کو لیس گے۔ جہاں ایک کا دو سرے سے ملت لطیعت ہوا کی سے ملے کی طرح ہو گا ۔ کیسی تحیب ہوئی جنت ا درکیسا بحیب ہوگا اس کا پڑدس ۔

# ایمان کی آزمائش

قرآن میں بتا یا گیا ہے کہ مومن بینے کے بیے صرف اتناکا فی نہیں کہ آدمی اپنی زبان سے کہد دے

کہ " میں مومن ہوں "۔ اقرار ایمسان کے بعد حالات میں ڈال کرآدی کی آذبائش کی جا فتہ ۔ اورجب
آدمی آذہ انسٹس کے بعد اپنے ایمان پر قائم رہم ہے تب اس کا ایمان الٹر کے نز دیک قابل اعتبار قرار
پاتلہے اور وہ حقیقی معنول میں وہ مومن بنتا ہے جس کے بیے خدلنے جنت کے محل تسیاد کر دیکھے ہیں۔
ایمان لانا دوک رے نفطول میں الٹر کو اپنا بڑا بنا ناہے ۔ آز ماکش اسی سے ہوئی ہے کہ یہ
معلوم ہوجلئے کہ آدمی نے فی الواقع الٹر کو اپنا بڑا بنا یہے ۔ یا حقیقی طور پر اکسس کے نز دیک بڑا
کو فی اور ہے اور وہ صرف نربان سے خدا کی بڑا بن کے الفاظ بول رہا ہے ۔ آدمی جب حالات کی
اُزماکش میں پڑتا ہے اس وقت فور المعلوم ہوجا تا ہے کہ اس کے نز دیک بڑا دہر ہم کی کون ہے۔
اُزماکش میں پڑتا ہے اس وقت فور المعلوم ہوجا تا ہے کہ اس کے نز دیک بڑا دہر ہم کے قابل نہیں سمجتا ۔

طالات باربار آدمی کو ایسے موٹر پر لاتے ہیں جہاں ایک طرف فدا کے تقامنے ہوتے ہیں اور دوسری دوسری طرف دوسری جزوں کے تقاصنے۔ ایک طرف فدا اور اسٹ کا دین ہوتا ہے اور دوسری طرف آدمی کا ما دی مفاد، اس کی دنیوی معلمتیں ،اس کے بیوی اور نیچے ، اسٹ کا نفس اور اس کی انا ، ایسے مواتع ہی پرمعلوم ہوتا ہے کہ آدمی کیسے اور کیا ہنیں ہے ۔

اب ایک انسان وہ ہے جو تمام چیزوں کو نظرا نداز کرے فداکو بچرا ہے۔ اس کے مفا دات مجروع ہوں اکس کے مفا دات مجروع ہوں اکسس کے انسان وہ ہجوت کی آرزد کیں ذکح ہور ہی ہوں اکسس کی اناکا بت ٹوٹ رہا ہوگر وہ ان مب کونظرا نداز کر دے اور فدا پر امیسان کا جو تقا ضاہے اس کو پوری طرح افست ارکر ہے۔ مب کونظرا نداز کر دے اور فدا پر امیسان کا جو تقا ضاہے اس کو پوری طرح افست ارکر ہے۔

دوسراانان وہ ہے جو نازک مواقع پر خداکی پکارکو بھول جائے۔ وہ ایمسان کے تقاصنوں کو نظر انداز کرکے اپنے مفادات کی طرف اور اپنے بیوی بچوں کی طرف جبک جائے۔ وہ اپن ذاتی مصلمتوں کو بجب نے کہ فاطر خدائی مصلحتوں کو فراموسٹس کر دے۔ یہ دوسری ہم کے نواہ نوائ مصامتوں کو فراموسٹس کر دے۔ یہ دوسری ہم کے نواہ نوائن سے انفوں نے کشف ہی نواہ ویا ہو۔ اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کسی ہو۔

# رسول کی خلافت ورزی

قرآن کی مورہ بمبر مہ ۲ سے آخر میں رسول کی اطاعت کی اہمیت بیان ہوئی ہے اور اسس کو دنیا اور آخرت کی سعادت کا ذریعہ بتایا گیاہے۔ اس سلسدیں ارشا دمواہے:

تم لوگ اپنے اندر دسول کے بلانے کو اس السرو كا بلانا نسمجوس طرح تم أيس مي ايك دوسرك كو بلات مورالترئم مي سان لوگوں كوجانام ماتے ہیں ۔ بس جو اوگ رسول کے حکم کے خلاف كرسته بي ، ال كو درنا جابيد كه ان يركوني أرنائش آجائے یاان کو دردناک عذاب پرالے۔

لانتجعلوا دعاء الرسول بسينكم كدعاء بعظم سعضاء فتديم المتهادة بن يستدون سنكم لواذا- فليحذ ذاللذين يخالفون عنامن ان تقييم فتنة اويعيبه ج ايك دوكسرك كالطيع موت جيك عصيط عذاباليع رالور ١٢)

اس آیت میں وعاد کامطلب وہی ہے جوسورہ الانفال دآیت مم ، میں دعاد کامطلب ہے۔ ین بیغام . ناه عبدالقاور و اوی اسس کی تغییریں تکھتے ہیں : حصرت کے بلانے سے فرمن ہوتا تھا مامز ہوناجس کام کو بلائیں۔

اس آیت یں ایک ایری حکم دیاگیاہے۔اسسے معلوم ہوتاہے کہ مسلانوں کے لیے کا میابی كاطريقة صرف ايك ہے۔ اوروہ ہے ، اسے ہرمعاطيس رسول كے بتائے ہوئے طريقة كوافتياركونا ماكر انعول في ايدار كياتواندليث مي كدوه دنيا مي كسي سخت معيبت مي كينس جائيس اور آخرت بي می بازیرس سے دوجارہوں۔

رمول نے جہاں اندام کی تلقین کی ہو و ہال کمی مسلحت کی بنا پر اقدام نہ کرنا، جہال آپ نے مبراور اعراض کا حکم دیا ہو وہاں بے صبری اور مکماؤکا مظاہرہ کرنا، جہاں آب نے داخلی اصلاح کی تاکید کی ہو و إلى خارج اصسلاح كے مشكلے كوليے كونا، جهال آب نے سبندگی اور حقیقت لیندی كا طریقہ افتبار كرسف برزور ديام و وال عفر ذم دارى اورجذ باتبت كالانداز اختياد كرنا ، يرسب اس بن شامل بس ـ اس قسم كى مرروش سے مسلانوں كے ليے اسى خرابى كا اندليشہ جس كا اور كى أيت بيس ذكر موا۔

#### منقب ، نزاع

قرآن میں داعی کو اس سے منع کیا گیا ہے کہ وہ اپنے دعو (مخاطب) سے نزاع کرے۔ واعی پر لازم ہے کہ وہ دعوی نریاد تیوں اور اس کی اشتعال انگیز یا توں پر یک طرفہ طور پرصبر کرے۔ وہ ہرگز ردعمل کا انداز اختیار مذکرے ۔ یہ جابیت اس لیے دی گئ ہے تاکہ واعی اور مدعو کے درمیان وہ معتدل فعنا برہم نہونے یا سے جو دعوت کی کامیا ہی کے لیے عزوری ہے۔

وہ کون می نزاع ہے جس سے داعی کو پر ہیز کرنا ہے۔ قرآن کے مطابق وہ دوقتم کی ہے۔ ایک یے کہ ادی چیزوں کے معالم بین مدعو سے حبگراکیا جائے۔ مثلاً مدعو سے معاشی حقوق کی جنگ چیڑنا۔ مدعو سے مطالبہ کرنا کہ تم ہمار سے فعلا مت نعرہ ہزلگا کہ ، اور اگر وہ مخالفان نعرہ سگائے تو اس سے لرا پڑنا۔ مدعو کو نقصان پہنچا کر اسس کو مغلوب کرنے کی کوششش کرنا ، وغیرہ ۔ داعی کو چاہیے کہ اس طرح کے معاملات میں وہ خو دصبر کرلے ، وہ مدعو کے فلاف احتجاجی مہم یا حقوق طلبی کی سے باست نہ چلائے۔

اس سلسد ہیں دوسری چیزیہ ہے کہ مدعو کو خطاب کرنے ہیں سب وشتم یا مناظرہ و مجا ولر کا طریقۃ اختیار نہ کیا جائے۔ بلکہ واقعات و حقائق کی زبان ہیں کلام کیا جائے ، واعی کا جدال ہمیشہ جدال احسن ہوتا ہے۔ واعی اپنی بات کو ولائل پرمبنی کرتے ہوئے بیان کرتا ہے۔

دائ کوس نزاع سے منع کیا گیا ہے ، اس کا کوئ نعلق تنقید سے نہیں ہے۔ کلمہ اسلام (الالا الااللہ)

میں شرک کی تردید پہلے ہے اور نوحید کا اثبات اس کے بعد ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تنقید ، دعوت کا الازی جزرہے ۔ یہ کن ہے کہ تنقید کی معلوم ہو۔ وہ تنقید کوس کر جمنی ہے کہ تنقید کی مبتلا ہوجائے۔ لیکن اس کے باوجود دعوت میں تنقید کا اسلوب اختیار کیا جائے گا۔ کیوں کہ دعوت کا اصل مقصد احقاق تی اور ابطال باطل ہے ، ایسی مالت میں اگر تنقید کا انداز مذاخیا رکیا جائے تواس کے بعد دعوت کی وضاحت ہی نامکن ہوجا ہے گا۔

بی تنقیدا بی حقیقت کے اعتبار سے بھین ہے۔ وہ اپنے نقطہ نظری استدلالی وضاحت ہے۔ ایسی بھین اور وضاحت لازمی طور پر صروری ہے۔ اس کے بغیر مخاطب کے او برحق کی پیغا کی رسانی کا اتمام نہیں ہوسکتا۔

#### حرت كادن

قرآن میں مختلف مقامات پر بتایاگیا ہے کہ فیامت کا دن بہت سے لوگوں کے بیے صرت کا دن ہوگا۔
مثلاً ارشاد ہوا ہے: یقبناً وہ لوگ گھا لیے میں رہے جنموں نے الٹرسے ملنے کو جٹلایا۔ یہاں تک کرجب وہ گھڑی ان پر اچا تک آئے گی تو وہ سخت حمرت اور افسوس میں پڑجائیں گے اور کہیں گے کہ اس بس میں بر جائیں گے اور کہیں گے کہ اس بس بسی ہے ہوئے ہوں گے۔ دکھو، کیسابر ابوجھ نے کسی کو وہ اٹھائیں گے۔ اور دنیا کی زندگی توبس کھیل اور تماشا ہے اور اخرت کا گھربہت رہان لوگوں کے لیے جو تقوی رکھے ہیں ، کیاتم نہیں سمجھے (الانعام ۲۱–۲۲)

حسرت دراصل کھوئی ہوئی چیز پرغم اور ندامت کانام ہے (الخسسیة الفہ عنی مساحن سندہ والفہ الفہ عنی مساحن سندہ والفئ من علی مساحن سندہ منظ کا اور تمام حقیقیں بے نقاب ہو کرما منظ کے الفہ منظ کی اور تمام حقیقیں بے نقاب ہو کرما منظ کی اس وقت آدی پر کھلے گاکہ دنیا میں کتنا بڑا موقع اس کو الا تقام کر وہ اس کو استعمال (avail) نہر مرکا۔ اس نے ملے ہوئے موقع کو کھو دیا۔

اس وقت آدمی جانے گاکرمیرے لیے موقع تقاکر میں دنیا ہیں عمل کر کے آخرت ہیں اس کافیت انعام حاصل کروں گراسس وا حدموقع کو میں اپنے لیے کاراً مدنہ بناسکا۔ اب دوبارہ عمل کاموقع نہیں۔ اب ابد تک میرے لیے صرف برمقدر ہے کہ میں اپنی کوتا ہی کا انجام بھگنتا رہوں۔

میرے لیے موقع تھاکہ میں تق کے اعراف کاکر یڈیے لوں مگر میں نے مون تق کے انکار کا تبوت دیا۔
میرے لیے موقع تھاکہ میں فدا کے آگے جھک جاؤں مگر میں فدا کے آگے سرخی کرتا رہا۔ میرے لیے موقع تھاکہ میں نیجے انسانوں کا ساتھ دوں مگر میرا گھر نے ہے ان کا ساتھ دینے میں رکا دیلے بنا رہا میرے لیے موقع تھاکہ میں بیجے انسانوں کا ساتھ دوں مگر میں گھر میں جا ان کا ساتھ دینے میں رکا دیلے بنا رہا میرے لیے موقع تھاکہ میں جو لاگ سجائی کا حق اداکر دوں مگر میں جمیت مصلحت والی بتیں نکھتا اور بول آرہا۔ میں نے کھو دیا حالا نکہ میرے لیے پانے کا امکان پوری طرح کھلا ہوا تھا ۔ یوسرت بلاشہ سب سے بڑا عذاب ہے ، اور یہ عذاب ہم اس انسان کے لیے مقدر ہے جس برموت اس حال میں آئے کہ وہ اپنے دنیا کے مواقع کو اپنی آخرت کے لیے استعال می کردیا ۔

### روایت کو توریا

قرآن مِن قرآن مِن قران کوباتے ہوئے کہاگیا ہے کوب شخص نے کسی آدی کو بلاسب قسل کیا تواس نے گویا تام ادمیوں کو بچالیا دالمائدہ ۲۳۱) ادمیوں کو قران کا داللہ دور جس شخص نے ایک آدی کی زندگی کو بچپایا تواس نے گویا تام آدمیوں کو بچالیا دالمائدہ ۲۳۱) اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص جب اس قسم کا جرم کر تاہے تو وہ احترام جان کی روایت کو توڑ تاہے ۔ احترام جان کی روایت ایک قسم کی نفشیاتی دکا و طب ہے جو لوگوں کو اس سے دو کے دم تہ ہے کہ وہ کسی کی زندگی پر تما کریں ۔ گرجب کسی ساج میں یہ روایت ایک بار توڈ دی جائے تو بچر نفشیاتی رکا و طب کی دیوار گرجاتی ہے ۔ ایک شخص کے بعد دوسرے لوگ اس مجران عمل پر جری ہوجاتے ہیں ۔ اس طرح ایک آدی کا قسل سارے آدمیوں کے قست کی دروازہ کھول دیتا ہے ۔

اس معاملہ کو سیھنے کے بیے مسلم امپین کی مثال ہیجے۔ امپین کے مسلم عہد کے اُخر بین سلان ابن نااتف آئی کی بنا پر کمزود ہوگئے۔ اولاً وہ متفرق ریاستوں ہیں برط گئے۔ اور پھر ایک کرکے یہ ریاستیں ختم ہوگئیں۔ اُخر بین ایخوں نے سلطنت غرناطہ قائم کی جن کا بہلا سلطان نفر بن یومف کھا جو ابن الاحمر کے نام سے مشہود ہے۔ اس بادر شاہ نے فرناطہ ہیں مشہود مل الحمراء تعمیر کوایا۔

ملطنت عزناط کا تیمرا با دشاه محد محنوع کقا۔ اس کواس کے کھائی نفر بن محد نے ۱۰ هریں قتل کوادیا تاکہ اس کا کوئی سیاسی رقیب باتی مذر ہے۔ اس قتل نے شاہی محل کے اندراحر ام جان کی دوایت کو تو را دیا اور کھر با درت ہوں کے قتل کا ایک لامتنا ہی سلسلہ جل بڑا۔ اس کے بدرسلطان ابوالولید کو اس کے رفتہ دادوں اس کے بعدسلطان محد سخت پر ببیا۔ اس کو اس کے رفتہ دادوں نے سام یہ جن قتل کر ڈالا ۔ اس کے بعدسلطان یو سف سلطنت عزنا طرکا حرال ہوا۔ مگر دوا۔ اس کے بعدسلطان اس محلی نے سام یہ میں قود اس کے بعدسلطان اساعیل شخت نشین ہوا۔ مگر ۲۱ مریس خود اس کے بعدسلطان اساعیل شخت نشین ہوا۔ مگر ۲۱ مریس خود اس کے بعدائی نے اس کے وقتل کر دیا۔

عزمن اس طرح ایک کے بعد ایک بادمث ہوں کا قتل ہوتا رہا یہاں تک کہ ۱۹۸۹ میں خودملطنت عزنا طرکا فائمتہ ہوگیا۔ روایت کا تحفظ انسانیت کا تحفظ اسے - اور روایت کو تو فرنا انسانیت کو تو فرنا ۔ انسانیت کو تو فرنا ۔

### اليكايث

قرآن کی سورہ نمبرہ میں ارست دہواہے کہ یہ خدائے عزیز دکھیم کی طرف سے اتاری ہوئی کتا ہے۔ اور زمین واسمان میں بھیلی ہوئی منت نیاں اس کی تقدیق کورہی ہیں۔ گرجن لوگوں کے اندر گھمنڈ کامزاج ہو،وہ اس سے نفیعت یلینے سے قاصر دہتے ہیں۔ اس ملس دمیں کہاگیا ہے :

وَاذَا عَسِبِهُ مِسِنُ الْمَا بِسَا اللَّهِ مِنْ الْمَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ ال

قرآن کی آیتوں میں ہیز مکو پانا اور اس کو لے کر قرآن کا خراق اڑا ناکیا ہے ، اس کی ایک مثال یہ ہے کہ قرآن میں بتایا گیا کہ جہم کے اور 10 فرشتے ہوں گے دالمدرّ ، س یہاں منکرین نے یہ کیا کہ ساری باتوں کو جھوڈ کو صرف مون مون مون مون میں تو میں اکیلا ہی ان کوگرادوں گا دان کا فالنست عشر جنانا السقاهم صحدی الحبائع الحکام القرآن ملقوظی ، 11/ 100

بے ص اور تنگبرلوگ عام طور پر سیان کو ند ملنے کے لیے یہی طریقہ افتیار کرنے ہیں۔ وہ آیات کو چھوٹر کرشن کو ہے لینے ہیں۔ وہ حقائق کو نظر انداز کردیتے ہیں اور شوستہ کوسلے کرصاصب میں کا مذاق اراستے ہیں۔ ایسے لوگ فداکی نظر میں بدترین محسب مہیں۔

من کوماننا ہمیشہ این نفی کی قیمت پر ہو تاہے۔ تن کو ماننے کے ادمی اپنے آپ کو ہانا ہمیشہ این نفی کی قیمت پر ہو تاہے۔ اس کے بیے مزود ت ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ہڑائی کے مقام سے آنادے اور لینے آپ کو جھوٹا بنانے پر راصنی ہوجائے۔ اس جہاد عظیم کے لیے آدمی تیار نہیں ہوتا۔ اس کے ساتا دوہ یہ بھی نہیں چا ہما کہ اس کو ممنکر حق کہاجائے۔ اس لیے وہ حق کے بین میں شوشہ لنکال کر اس کا استہزاد کر اس ہے تاکہ یہ ظاہر ہوکہ جس چیز کو وہ نہیں مان رہاہے وہ اسی قابل ہے کہ اس کو نہ مانا جائے۔ اس جو لوگ خلائی صدافت کورد کریں وہ خود آخرت میں رد کر دیئے جائیں گے۔ اور جن لوگوں کو فدار د

بررف موں مورد رہادی کے مواکون اور انحب مقدر نہیں۔ کودے ان کے لیے بربادی کے مواکون اور انحب مقدر نہیں۔

#### اله ورست

اورلوگوں میں کوئی ایساہے جوان بانوں کا خریدار بنتا لوگوں کے بے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔

وَي النَّاسِ مَن يَشْرَى لَهُ وَالْحَدِيثِ لِيضِ مَ عَسن سَبِيل اللهِ يِعَسَيْرِ عِلْمَ مِهِ عَافل كرنے والى بن اكه الله كى ماه سے گراه وَيُتَّخِ نَهَا هُ مُنْ أُولَيْكُ لَعْمُ عَدَايِكُ كرد بنيرس علم كر، الداس كي منى المائد اليه شهيئن دلعسان ٢)

جب حق کی دعوت اللّی سے تو ایک طبقہ برھ کو اس کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ وہ لوگ میں جن کے اندر مجلیگ ہوتی ہے۔ جونفسیاتی بیسیدگیوں میں مبتلامہیں ہوتے۔ جو دنیا کی صلحوں میں آتھے ہوئے مہیں ہوتے۔ حق كابينام ان كے ليے ان كے دل كى آواد تابت ہوتا ہے۔ وہ نوراً اس كو ابناليتے ہيں ۔اور الشركى توفيق سے التركيم مقبول بندول بين سشامل موجلت مي -

دومراطبقة وهسه جوكر كمرض بي مبلا موتلب - اسكااحساس برترى اس مي ركاول بن جاتا ہے كروه تق كے بینام كوتبول كرے - وہ بے يروان كے سائقاس كونظرانداذكر ديتاہے - اس كويہ بات اپنے مقام سے فرور نظر آن ہے کہ وہ ایک ایسے بیغام کو قبول کرے سے مالا عظمتوں کی روایات شامل نہیں، جس بیں اس کو بیٹھنے کے لیے او کی گذیاں دکھائی نہیں دیتیں۔

یہ لوگ مرف اس پرنس مہیں کرتے کوئ کے مینام کو افتیارہ کریں ۔ اس کے ما اعدوہ یعی جائے يس كه وه اين روش كو جائز اورمعقول ثابت كرير - اس مقصد كي يه ، مذكوره آيت محمطابي وه لهو عديث كاطريقة ايناتي بي - وه كوستش كرية بي كركراه كن باتين بييلاكر لوگول كوح سيمتوحش كردي -

الهو حدیث مصراد وه گراه کرنے وال باتیں ہیں جن کووہ حق سے ملنے کے لیے لوگوں کے درمیان مجيلاتے ہيں \_\_\_ دائ تن كى اصل بات كا جواب ديسے كي بائے اس كى ذات يرطعه زن كونا - دلائل كمقابدي عيب جونى كاطريقذا فتياركرنا - داى كيبينام مي سوشف كالكراس كوفيرم زابت كيفى كوشش كرنا - دامى كى بات كو غلط شكل مي بيش كرك اس كونشان المامت بنانا - حقائق اور بينات ك جواب مي طنزوتفنيك كي مهم جلانا، وغيره

ية تدبيرس اسى طرح ب فائده بي جس طرح بان كرسيلاب كوروكف كري ديواد-

### مطالعيسران

قرآن میں بہود کے بارہ میں بتایا گیا ہے کہ بغیراسسام مسلے اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بہلے وہ ایک " نجات دہندہ " کے آنے کا انتظار کور ہے تھے ۔ وہ کہتے تھے کرجب وہ آئے گا توہم اس کا سائھ دے کومٹر کوں سے لئیں گے اور کھر دوبارہ اپنا غلبہ قائم کویں گے۔ گرجب محد بن عبداللہ کی صورت میں وہ آنے والا آیا تو بہود نے آئے کہ کہ منت ترین دشمن بن گیے دابقرہ دکوع ۱۱)

اس کی کیا وجہ ہے کہ جو لوگ ایک می آنے والے مسے منتظر ہے ہیں ، جب وہ آنے والا آتا ہے تو یہی لوگ اس کے مسئورہ تے ہیں۔ اس کا جواسب قرآن کے خرکورہ مصر کا مطالعہ کرنے سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔

اس انکاد اوردشن کامبسب ہوائے نفس دالبقرہ ، ہے۔ یہ انتظار کونے والے سمجھتے ہیں کہ انتظار کونے والے سمجھتے ہیں کہ انتظار کو دائے نفس کے مطابق ہوگا۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی ہوائے نفس کی تائیب دنہیں کرد ہاہے توبہ پان لیسے نکے باوجود وہ اس کے مسئر اود مخالفت بن جائے ہیں۔ اپنے آپ کو بدلنے کے بجائے وہ فدا کے فیصلہ کو بدلنے کی کوشش کونے گئے ہیں۔

آئے والا ہے آیر تی کو لے کر اکلے ، جب کہ وہ ملاوط والے ی کو ابنائے ہوئے ہوتے ہیں۔
انے والا فلاک ٹران کو بیان کر تلہ ، جب کہ وہ اپنے اکابر کی بڑائ کو مجو ب بلئے ہوئے ہوئے ہیں۔ آنے والا افران کو بیان کر تاہے ، جب کہ وہ قومی دین کو ابنائے ہوئے ہوئے ہیں۔ آنے والا افرت کے ممائل کو مب کچی ہوئے ہوئے ہیں۔ آنے والا افرت کے ممائل کو مب کچی سمجھے ہوئے ہوئے ہیں۔ آنے والا ذندہ دین کی طرف پیکا دتاہے ، جب کہ وہ جا مددین کی بنی ویرگڈیاں سنجائے ہوئے ہوئے ہیں۔ آنے والا اشباع عولی ہوئے ہوئے ہیں۔ آنے والا اشباع کی داعی ہوت ہیں۔

یونسرق اُنے والے کوان کی تظریر سیخت مبغومن بنا دیرت کے۔ وہ اپنی اصلاح پر آمادہ بہیں ہوتے،
کیوں کہ اس ہیں انفسیں اپنی پوری ڈندگی کا دھس بنچ بگرا تا ہوا نظرا تا سے۔ اس لیے وہ آنے والے کو
غلط تا بست کرنے کی جو نام مہم سنسروع کر دیتے ہیں۔ وہ نود ا پینے مطلوب کو نامطلوب
بنا دیتے ہیں۔

#### ایک آیت

قرآن میں مختلف قسم کے گن ہوں کا ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ جوشف ان گنا ہوں میں بتلا ہو گااس کے لیے فدا کے بیاں مختلف اور رسوائی ہے۔ اس ذیل میں ارشاد ہوا ہے :

مگرخوتی توبرکرے اور ایان لائے اور نیک کام کرے توالٹرایے ہوگوں کی برائیوں کو مجالئیوں سے بدل دے گا۔ اور الٹر پخشنے والا ہم بان ہے۔ اور ج شخص توبرکر سے اور نیک کام کرے تو وہ در مقیقت الٹرکی طرف رجوع کررہا ہے۔ إلى من تاب وآمن وعمن عملاصالحاً فاولبُك يسبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله خفورا رحيه الموناب وعمل صالحاً فاند يتوب الماللة متابا (الغرقان ١٠-١١)

دین بین کسی عمل کوج انچنے کا معیار اس کا ظاہری پہاؤنہیں ہے بلکہ اس کا نفسیاتی نیتجہ ہے۔ ہردین عمل ک کا ایک ظاہری صورت ہوتی ہے مگر کسی الٹر تعالیٰ کو اصلاً جوچیز مطلوب ہے وہ یہ کہ اس عسل کے دوران اُدمی کے اندر دوران اُدمی کے اندر تواضع کی نفسیات بیدا ہو۔ اگر عبادت کر کے بڑائی کی نفسیات پیدا ہوجائے تواہبی عبادت انعام کے بیاے موافذہ کا مبیب بن جائے گی۔

انسان فرست تنہیں ہے ، انسان کے اندنی کی وریاں موجود ہیں۔ اس بنا پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان بر باراس دنیا ہیں کیسل جاتا ہے۔ اس سے بار بار خلطیاں ہوجاتی ہیں۔ اب اگر انسان تصداً کوئی گاہ کرے اور گناہ کر کے اس پر قائم رہے تو وہ الٹرکی نظریں سخت مجم ہے۔ وہ قیاست کی بجر ہے نیج ہیں سکتا۔ دوسرا انسان وہ ہے جس سطعی کمزوری کی بنا پر علی ہوجائے مگر قلطی کے بعد وہ فوراً متنبہ ہواس کے اندر شرمندگی اور توبہ کا احساس جا گے۔ وہ فدا سے معانی مانگے اور آئندہ کے لیفلطی مذکر نے کا عمراً کہ سے تو ایسا آدمی الٹرکی نظریس قابل انعام بن جاتا ہے۔

اس کی فلطی اگرچرابتدار فلطی می می کونیجر سے اعتبار سے وہ توبراور انابت میں دھلگی۔ اسس نے آدمی کے اندر ایمان اور عمل می اندر ایک اور ان اور عمل می اندر ایک اور ان اور عمل می الح کا نیا احساس جمال یا یہی وہ برائ ہے جو بظاہر برائ ہونے ہے باوجود فلدا کے بہاں نبی سے نماز میں لکھ دی جات ہے کبوبحہ وہ آدمی کو ایک نبی تک بہنچانے کا سبب بن ۔

### جب بگاثراتا ہے

قرآن میں ارشا دہوا ہے کہ جنت کا طن فرسلمانوں کی تمنا کول پر ہے اور نہ مہود کی تمنا کول پر جونے کا در نہ مہود کی تمنا کول پر تحقی تھی کوئی برائی کرے گا اس کواس کا پر لہ ضرور دیا جائے گا دلیس با مانیکم ولا احانی اھل اسکت میں معنی معمل سوء یعبن ہدہ ، نساء ۱۲۳) بعنی فول نے جو دنیا بنائی ہے وہ عدل کے اصول پر بنائی ہے ۔ یہ عدل کا اصول ہے ۔ عل اور انجام میں مطابقت ریباں کسی کے ساتھ فطلم ہے اور نبجانب دادی ۔ مبال ہرا کی کو ٹھیک وہی ملنے والا ہے جواس نے کیا ہے ۔ نہ کئے پرکسی کے لئے مزانہ میں اور کئے پرکوئی جوڑا جانے والا نہیں ۔ ایسی ایک دنیا میں اگر کوئی گروہ یہ جھے ہے کہ اس کے ساتھ خصوصی معاملہ کیا جائے گا جس تراز و پر دو سرے لوگ تو ہے جانے والے ہیں تو یہ صرف اس کی اس کو اس نزاز و پر نبیاں تو لا جائے گا جس تراز و پر دو سرے لوگ تو ہے جانے والے ہیں تو یہ صرف اس کی جھوٹی تمنا کول کے لئے یقنی طور پر کوئی جھوٹی تمنا کول کے لئے یقینی طور پر کوئی جھوٹی تمنا کول کے لئے یقینی طور پر کوئی جھوٹی تمنا کول کے لئے یقینی طور پر کوئی جھوٹی تمنا کول کے لئے یقینی طور پر کوئی جھوٹی تمنا کول کے لئے یقینی طور پر کوئی جھوٹی تمنا کول کے لئے یقینی طور پر کوئی جھوٹی تمنا کول کے لئے یقینی طور پر کوئی جھوٹی تمنا کول کے لئے یقینی طور پر کوئی جھوٹی تمنا کول کے لئے یقینی طور پر کوئی جھوٹی تمنا کول کے لئے یقینی طور پر کوئی جھوٹی تمنا کول کے لئے یقینی طور پر کوئی جھوٹی تمنا کول کے لئے یقینی طور پر کوئی جھوٹی تمنا کول کے لئے یقینی طور پر کوئی جھوٹی تمنا کول کے لئے یقینی طور پر کوئی جھوٹی تمنا کول کے لئے دول کے لئے کہ کوئی کوئی کوئی کے دول کے لئے دول کے لئے دول کے لئے دول کے دول کے لئے دول کے دول کوئی کوئی کے دول کے

کسیگردہ کو آسمانی کتاب کا حاس بنانا اس کو دیگر قوموں کے مقابلہ میں خصوصی مقام دیا ہے۔
اس منی میں پہلے سپر دکو انفنل الا مم (بقرہ یہ) کہا گیا تھا۔ اور ای می میں امت عمل کو خیرالا مم (آل عمولا ۱۱۰)
کہا گیا ہے۔ ہوگردہ اس مقام انفنلیت پر کھڑا کیا جائے اس پر دنیا میں فدا کے خصوصی انعامات ہوت ہیں اور آخرت میں اس کے لئے جنت کی بٹنازیں دی جاتی ہیں۔ گریا انعامات کسی نسل یا قوم سے تعلق کی بنیا دیر نہر تے ہیں۔ بعد کے دور میں اس گردہ کے افراد اس کر فرق کی بنیا دیر بر جرتے ہیں۔ بعد کے دور میں اس گردہ کے افراد اس فرق کو بحول جاتے ہیں۔ بیا کہ افراد اس کردہ کے افراد اس کردہ خواہ مل کریں یا نہ کریں خلا کے وعدے ان کے تی میں صفر در پورے کے جائیں گے۔
دہ خواہ مل کریں یا نہ کریں خلا کے وعدے ان کے تی میں صفر در پورے کے جائیں گے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمانی کتاب کی حال کمی قوم کی صحبت کیا ہے اور اس کا مرض کیا ۔ اس کو اثر آج کل کی زبان میں بیان کرنا ہوتو یہ کہنا درست ہوگا کہ امیں قوم جب صبح ایمانی حالت پر ہوتو اس کے اندر حقیقت بیندی کا مزاج ہوتا ہے اور حالت ہم ض بی ہوتو خوش خیالی کا۔

آخرت کی سرفرازیاں جن لوگول کو جھوٹی تمناکول اور نوش خیالیول کی بنیا دہریل رہی ہول وہ عین ابنی نفسیات کی بنا پر دنیا کے معاطات میں بھی نوش خیال ہوجاتے ہیں۔ ان کی سیاست نوسش خیال کی راہ پر چل بڑت ہے۔ وہ اپنی فرضی کا در دا سُروں سے چرت انگیز طور پر بڑے بڑے نتائے کی امید کرنے گئے ہیں۔ دہ حقیقتول کی اس دنیا میں ایک نوسش خیال گردہ بن کر رہ جاتے ہیں۔

### تقوى نهكة شوروغل

قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ مکہ کے مشرکین مجد حرام کے والی بننے کے لائق نہیں۔ اس کے والی توصرت وہی لوگ ہوسکتے ہیں جوشتی ہیں۔ مگراکٹر لوگ نہیں جانتے۔ اور ان مشرکین کی نماز کھر کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں کہ سین کے سوا کچھ نہیں کہ سین کے سیال کے ساتھ کے ساتھ اور ان مسئی اس بھانا اور تالیاں بجانا۔ میں عذاب مجھولینے انکار کے سبب سے دانفال ۲۵ – ۲۲س)

اس کامطلب یہ بہیں ہے کہ مکہ کے مشرکین خانہ کہ بیں تجے ہوکر صرف میٹیاں اور تالیاں بجائے تھے، اس کے سواکچھ اور نہیں کرتے تھے۔ وہ دراصل اپنے دعوے کے مطابق ابراہیم ادراسماعیل کی عبادت کرتے تھے۔ البتہ انھوں نے اس عبادت پر تالیوں اور سیٹیوں کا اضافہ کرلیا تھا۔ یہ چزیں ان کی کل عبادت نہ تھیں بلکہ ان کی است انھوں نے اس عبادت کا جزوتھیں۔ جیسا کہ آئے بھی گہراہ فرقوں اور قوموں میں عبادت کے ساتھ ساتھ تالی بیٹنے اور گھنٹی اور ناقوس بجائے کا روائے ہے اور ان چیزوں کو وہ اصل عبادت کا حزودی حصہ سمجھتے ہیں۔ قرآن نے مشرکین اور ناقوس بجائے کا روائے ہے اور ان چیزوں کو وہ اصل عبادت کا حزودی حصہ سمجھتے ہیں۔ قرآن نے مشرکین کے عبادتی مراسم کو تالی اور میدی کے عبادتی مراسم کو تالی اور میدی کے تا ہے کہ دیا اور تہدیدی انداز میں کہا کہ انھوں نے میڈی بجائے اور تالی پیٹنے کو عبادت سمجھ لیا ہے۔ رحالاں کے عبادت تقویٰ کا نام ہے نہ کہی قدم کا شور وفل کرنے کا۔

مشرکین مکرکاطریقه به تفاکرجب وه کعبه کاطواف کرتے تونیم برمبذ ہوجائے۔ وه کعبہ کے گرداسی طسرت گھوٹے تھے حیں طرح آئے کوئی حاجی گومتاہے۔ گراس کے ساتھ وہ یہ کرتے کہ اپنے دونوں ہا تھول کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں با ندھ کراس میں بھوٹے عیں سے میٹی کی سی آ واز تھی را نہم کا نوا بطونون بالبیت عما آ وهم مشبکون بین اصابعهم بصف ون فیھا ویعہ فقون، تفید نسفی اسی طرح جب وه نماز بڑھتے تو وہ بی عام نمازیوں کی طرح سجدہ میں جائے گراس وقت وہ اپنے زصار زمین پررکھ دیتے اور اس کے ساتھ آلیال بی اندھ کی اوائی کے ساتھ دوسری آ وازین نکالے زانہم کا نوا یضعون خدد دھم علی الادض دیصف فیون دیصف ون وہ استان کی اوائی کے ساتھ ووسری آ وازین نکالے زانہم کا نوا یضعون خدد دھم علی الادض دیصف فیون دیصف ون دیصف فیون دیصف ون دیصف ون دیسے میں الادض دیصف ون دیس و تعدال دیس دیصف ون دیصف ون دیصف ون دیصف ون دیصف ون دیصف ون دیس و تعدال دیسٹر این کی دوسر و تعدال دیسٹر این کی دوسر و تعدال دیسٹر این کی دوسر و تعدال دوسر و تعدال دوسر و تعدال دیسٹر این کی دوسر و تعدال دیسٹر این کی دوسر و تعدال دوسر و تعدال دیسٹر این کی دوسر و تعدال کی دوسر و تعدال دوسر و تعدال دوسر و تعدال دیسٹر این کی دوسر و تعدال دیسٹر این کی دوسر و تعدال دی دوسر و تعدال و تعدال دوسر و تعدال و

موجودہ زمانہ میں عبادتی مواقع پرحس طرح الاؤڈ اسپیکروں کا شور بلند ہوتا ہے اور حس طرح دھوم دھام کے ساتھ دینی تقریبات منائی جاتی ہیں ان پرجی قرآن کے یہ الفاظ پوری طرح صادق آتے ہیں ران مواقع ہر اگرچ حسب قاعدہ کچھ عبادتی افعال بھی کے جاتے ہیں مگران کی عبادت پر ان کے جنگا ہے اس طرح غالب رہتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ایک وردمند شخص کہرا شخص کا :
" ایفوں نے شور وغل کو اسلام سجھ لیا ہے "

#### گراوط کاآخری درجه

قرآن ہیں ہیج درکے بارسے ہیں کہاگیا ہے کہ انٹرنے ان کی بڑلی کی منزایس ان کومسخ کر دیا ۔۔۔ "کہو کیا یس ان لوگوں کے بارے ہیں بتا کر سی کا انجام خلاکے پیاں فاسقوں کے انجام سے بھی زیادہ برا ہے۔ وہ جس پر خلاتے لائے اندیس براس کا غصنب ہوا۔ اور جن ہی سے بندرا ورسور بنا دے گئے (ما نکرہ ۲۰۰)

بندرا درسوربناف سے مرا دبندرا درسور کی شکل کا بنانانہیں ہے بلکہ بندرصفت اورسورصفت بنانا ہے رقال مجاهد جسخت قلوبھیم ولمہ بمیسیخواتی دکا ، تفسیر ابن کی شرا بدا دل صفحہ کا جب اومی خواکی دی ہوئی عقل سے کام نہیں لیتا اور خواکی تعلیمات سے فیسے تنہیں بچر شاتو دھیرے دھیرے دہ انسان کے درجہ سے گرکر حیوان کے درجہ برآجا آ ہے۔ اب اس کی موبی حق اور ناحی کے اعتبارسے کام نہیں کرتی بلکھیمی تقاضوں اور حیوان خواہ شات پر طیف ملکی ہے۔ یہ دہ حالت ہے جس کو حیوان بن جانے سے دیرکیا گیاہے۔

سور کی صفت کیا ہے ۔ سخری چیزوں کو چیوڈ کرگندی چیزوں کو اپنی خوراک بنانا ۔ سورصفت انسان دہ ہے حس کوصالح فکراہی ہزگرے۔ البتہ فاسد فکر سائے اے تواس کی طرف نیزی سے دوڑ بڑے۔ جائز علی ہیں اس کولذت خسک وصالح فکراہی ہزگرے۔ البتہ فاسد فکر سائے حصد لیتا ہو۔ یہ دہی چیزہے جس کو دوسرے مقام بر قرآن میں ان ان ما مان میں بیان کیا گیا ہے ۔ ان کا صال یہ ہے کہ اگر وہ ہدایت کی ماہ دیجیس تواس کون ابنائیں اور میں ان ان کا صال یہ ہے کہ اگر وہ ہدایت کی ماہ دیجیس تواس کون ابنائیں اور

اگر گرایی کی راه دیجیس تواس کواینایس (اعرات ۱۲۸)

جولگ بگاڑ کے اس درجہ کو پہنچ جائیں ان کا حال یہ ہوجا تا ہے کہ ان کے ساخے قرآن دسنت کا طریقہ بیت کیا جائے توہ ہان کے ذہن کا جزر نہیں بنتا البتہ دنیا دار لیڈروں کے طریقے انفیں تیزی سے اپنی طرت تھینے تیں ۔
سیاست افقیاد کرنا ان کوشکل معلی ہوتا ہے البتہ لادنی سیاست کے لئے دہ توب ہوٹ د تو دش دکھاتے ہیں ۔
طاموش تعمری پردگرام میں انفیں دل چیسی نہیں ہوتی البتہ اکھڑ کچپاڑ کے پردگرام ہیں مصد لینے کے لئے دہ فور 17 مادہ
ہوجاتے ہیں۔ اپنی اصلاح کا پیغام انھیں منا ٹر نہیں کرنا البتہ دو مرد وں کے فلان شوروخل کرنا ہوتو ان کی بھیڑ کی
ہوجاتے ہیں۔ اپنی اصلاح کا پیغام انھیں منا ٹر نہیں کرنا البتہ دو مرد وں کے فلان شوروخل کرنا ہوتو ان کی بھیڑ ک
ہیں۔ اپنی فلطیوں کا اعترات کرنا ان کے نزدیک ہے عزتی کہ ہم عنی ہوتا ہے اور میک طرف طور پر دو سرے کو الزام دیسنا
ہوت وہ اتن تیزی سے لیکھ یو بیا ہوتا ہے میں کہ یا ان کو بے فائد ہ نظرا تا ہے اور نفر ت کے طریقے پر جیس اور قوا س کی
طرف وہ اتن تیزی سے لیکھ یا کی بیاسی میں سارے مسائل کا حل چھپا ہوا ہے۔ اصولی نقطہ نظران کے سائے لایاجا کے تو
ہوت کی ہے۔ ان کو ایسے واقعات سے دل جیسی نہیں تو دہ ان کو اس طرح لیں گے جیسے ان کو لذیذ ذہ تی غذا الم کے سینے اس کو لذیذ ذہ تی غذا ہوتا ت سے دل جیسی نہیں تو دہ ان کو اس طرح لیں سے جیسے ان کو لذیذ ذہ تی غذا والے کے دہ
ہوت شاق رہنے ہیں جو ان کو ایسے واقعات سے دل جیسی نہیں تو دہ ان کو اس طرح لیں سے جیسے ان کو ایسے واقعات سے دل جیسی نہیں ہوتا ہوت ہوتا ہوتا ہیں کو ان کو استاق رہنے اللہ کی کہانیوں کو سننے کے دہ

### یہ ایک کی ہے وضی کا امتحان ہے اور دوسرے کی فیاضی کا

الفقراوالن ين احصروا فى سبيل الله المستطيون من با فى الا رض يحسبهم الجاهل اغنياء من المتعفف تعزهم بسيم ملايستلون الناس الحانا وما شفقوا من خيرفان الله به عليم - الذين ينفقون اموالهم بالليل والنها رسم اوعلانية فلهم اجدهم عند ربهم ولا خوت عليهم ولا فلهم اجدهم عند ربقره مرد ٢٤٣)

دینا ہے ان ماجت مندوں کو جو گھر گئے ہیں المنری و ای من رہا ہے۔ ہیں المنری و عنی میں ۔ نا دافقت ان کو عنی خیال کرتا ہے۔ ہم ان کے چرہ سے ان کو ہیچان لوگے۔ وہ لوگوں سے لیٹ کرنہیں مانگئے ۔ اور جو مال تم خیا کردیگے وہ المنزی داہ میں ایٹ وہ النزی داہ میں ایٹ وہ النزی داہ میں ایٹ مال دات دل کھلے اور چھیے خریا کرتے ہیں ، ان کا اجر مال سے دی کے اس ہے ۔ ان کے لئے نیڈر ہے ناغ م

انفاق کے مکم کے ذیل میں اس آیت کامطلب یہ ہے کہ جن اوگوں کو انتدنے دست دی ہے ان کے لئے تحریب کی سب سے بڑی مدوہ اوگ ہیں جو دین کی خدمت میں گلئے کی وجہ سے ایسا گھر گئے ہیں کہ ماشی جدو جہد کے لئے وقت نہیں کال سکتے ۔ ایسے دوگوں کو خدا کا دین ایک طرف اس قابل نہیں رکھتا کہ وہ دوسرے دوگوں کی طرح معامل کی فراجی کے لئے دوٹر دھوپ کرسکیں ۔ دوسری طرف بی دین ان کے اندر توکل علی انٹر کا جو فرائی پیدا کرتا ہے ، وہ اس کے لئے مانع بن جاتا ہے کہ وہ اپنی ذاتی یا دینی صرور توں کے لئے ہم ایک سے کہتے بھری ۔ ان کی توکلانہ با ٹیں اکٹر لوگوں کو غلط نہی ہیں ڈال دی گئی ہیں ۔ وہ سمجھنے مگتے ہیں کہ وہ سمنعنی ہیں ، ان کو میسید کی صرور سنہیں ۔

تام دہ لوگ جن کو اللہ خاایان کی روشی عطائی ہے ، دہ ظام ری پر دوں کو پھا گر حذا کے ان بندوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ جان لیتے ہیں کہ ید نیا استحان کا مقام ہے۔ یہاں " لینے دالوں" کی بے فوضی کا استحان ہور ہے ۔ اور " دینے دالوں" کی فیرت میں اس طرح جو ذک " دینے دالوں" کی فیرت میں اس طرح جو ذک دے دالوں" کی فیرت میں اس طرح جو ذک دے دالوں " کی فیرت میں اس طرح جو ذک دے دالوں " کی فیرت میں اس طرح جو ذک سب سے بڑی دائی ذات کو نہیں بلکہ خدا کے دین کو سمجھے اور اپنی کمائی کو اس قسم کے خاوران دین پرت سر بان کردے ۔ ایک مدائی ذات کو نہیں بلکہ خدا کے دین کو سمجھے اور اپنی کمائی کو اس قسم کے خاوران دین پرت سر بان کردے ۔ ایک کو جان ہے ۔ ایک آگر اپنی تمام فوانا میوں میں مدائی طرف دوٹر رہا ہو تو دو سراخدا کی طرف دوڑ نے والوں کے پیچھے اپنا مربا یہ ہے کہ باہ ہو اور کی تعربا ہو سے دوئر ہو تو دو سراخدا کی طرف دوڑ نے والوں کے پیچھے اپنا مربا یہ ہے کہ باہ ہو تا ہو کہ دونا کی خات اور دون ، جن کی خلو تیں اور حق بی ہو تھے ہو جو اپنی ضرور توں کو دونا کی مردر توں کو جو ایک خول سے اہراکر ضدا کو دیکھ رہے ہیں ۔ وہ اپنی ضرور توں کو جو ساب گنا بر امردی کا مردی کی طرور توں کی الم توں کے جو اب کا دولاں کو ایس میں موائل دیتے ہیں ۔ ایسے دی کو اس سے اللہ کا وعدہ ہے کہ دونان کی الی قربا نیوں کا بے حساب گنا بر اردی کا اور دائوں کی الم تون ہو کرخوشیوں کی لازوال دیسے ہیں اوران کو ایس جو خون ہو کرخوشیوں کی لازوال دیسے ہیں ہو اوران کو ایسے میشر میں موائل میں سے محلی نہ چاہیں گے ۔

### ہم ان کو اچھاٹھ کانا دیں کے

والذي هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا لنبوئهم فى الدنيا حسنة ولاجوالا خسرة اكبرك كانوا يعلمون ما لذين صعبروا وعيل ربهم يتوكلون (نحل ۲۳)

بهت برا ہے، کاش ان کومعلوم ہوتا ۔ جھوں نے صبر کیا اور اپنے دب پر بھروسہ کیا ۔

اور حبھول نے ظلم سینے کے بعدا لڈ کے داسطے بجرت کی

ان کویم دنیامیں اچھاٹھ کا نادیں گے اور آخرت کا احر تو

ختک ہے آ ببرد عوت جب عی کھتی ہے تو دہ تمام ہوگ اس کے سخت خالعت ہوجاتے ہیں ہونا تی کوئی بناکر اپنی قیادت قائم کے ہوئے ہوں۔ اس عدوت ان لوگوں کے لئے اپنی حیثیت کی بنی کی مم منی بن جاتی ہے ۔ وہ اس کے خلات شوشے نکال کراس کو بدنام کرتے ہیں۔ وہ اس کے خلات شوشے نکال کراس کو بدنام کرتے ہیں۔ وہ اس کے خلات شوشے نکال کراس کو بدنام کرتے ہیں۔ وہ اس کے خلاف شوشے نکال کراس کو بدنام کرتے ہیں۔ وہ اس کے دو اس کی بڑا کھاڑ نے کے منصوب بناتے ہیں۔ وہ عوام کو اس سے ردکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حتی کہ دہ اس کے فلا من جارہ ان نام سے بھی باز نہیں آتے۔ ان مظالم کے مقابلہ ہیں تن کے داعیوں کے پاس جو سہا ما ہوتا ہے مقابلہ میں تن کے داعیوں کے پاس خوس میں اندراس امید بیا پنا سفر جاری رکھنا کہ وہ صورت عبر اور ان کی بار فرز مائے گا۔ مخالفین کے پاس ما دی اسباب ہوتے ہیں اور ان کے پاس وفرا کے دہ وعدے ہوتے ہیں جو اس نے حق کے داعیوں سے اپنی کتاب میں کئے ہیں۔ مخالفین کے پاس ونیوی طاقت یں مورت ہیں اور ان کی باس ونیوی طاقت یں مورت نا در ان کی باس وی میں کہ ایک فیمی نظام ہے اور یہ نظام صور در ان کی مدد کرے گا۔

قی کے داعیوں کوجب اپنے ابتدائی مقام پر کام کرنا نامکن بنا دیا جاتا ہے توالٹہ تعالیٰ ان کو اپن طرحت سے ایک حبہ ا سے ایک حبّہ ی و دی کھیکانا) فراہم کرتا ہے ۔ معنی ایک ایسی قبادل جگہ جوان کے ہے دعوتی مرکز کاکام دے ۔ جہاں اپنے قدم جہاکروہ زیا رہ موٹرا ندازیں اپنی دعوتی ہم کوجاری دکھ سکیس ۔ ابراہیم علیہ السلام کو مکمیس یہ مبوء دیا گیا ( ہے ۲۷) بہودے کے شام دفلسطین کی زمین کی میوم بنا دیا گیا ( یونس ۹۳) اور دسول الله صلی اللہ

علیدوسلم اور آپ کے اصحاب کو مدینہ کی صورت بیں مبوع فراہم کیاگیا (حشر ۹)

کہمی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جہریاں باپ اپن جیب سے بیسہ نکاتا ہے اور اپنے چوٹے بچے کے ہاتھیں بھڑاکر کہتا ہے کہ یہ فلال آدمی کو دے دو۔ ایسا ہی کچے معاملہ دورت تن کے لئے مبوء کی فراہمی کا ہے۔ یہ اگرچا یک خسدائی عطیہ ہے گرظا ہری طور پر کچھا نسا نول کے وربعہ اس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالی کسی کو اس فلیم نوش قسمی کے لئے چنتا ہے کہ اس کو دعوت تن کے ساتھ تعاون کرنے دالوں یں نکھے قووہ اس کے دل ہیں اس کام کی اہمیت گال دیتا ہے۔ ہجرت کے بعد مدید کے قبائل نے جس طرح با ہر کے مسلمانوں کو کھکانا دیا اور اپن جا نکر این اور مکانات ان کے لئے بیش کر دے وہ انسانی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے۔ یعظیم قربانی اس کے بغیر ممکن نہی کہ انتہ تعالی خصوصی طور بیران کے دلوں کواس طرف مائل کر دے۔

## ایک آیت

قرآن میں اہل نفاق کی ایک خصوصیت یہ بتلائ گئے ہے کہ وہ الٹر کے ساتھ دھوکہ بازی كامعالمكست بي- الات دموام : اورلوكون بي كيدلوك وه بي جوكية بي كرم إيان لائے الشريراور آخرت سے دن ير ، حالال كروہ بالكل ايان والے منبي ، مي ۔ وہ فريب ديت بي الشركوا ورايمان والول كو-اوروه ايين آب كے سواكس كو فريب منهي دينے . ليكن وه اسس كاشعود نهي در مصة ر دوسن الناس مسن يقول امنا بالله وباليوم الاخسر معاهد بستمنين - يخادعون الله والدنين أمنوا معايض عون إلا انفسهم وجایشعرون ، بعترہ ۸-۹) اسس آرت کی تغییرایک مدیث سے ہوتی ہے جس کو قرلبی نے ابى تفيريس ان الفاظمين بيان كيا ہے:

متسال رسول الله صلى الله عليه وسسلم لاتخادع الله مشانه مس يخادع اللشه يخدعه الله، ونفسه يخدع لويشعر مت الوا يا مسول الله وكيف يخادع الله صد اور وه تنخص خو واين آب كو دحوكاد قال تعمل بما امرك الله به وتطلب - الاستدم

رسول الشرصلى الشرعلية ولم ف فرمايا : تم الشركو دحوكان دوكيول كرحوالتركو دحوكا دسي كى كوسشش كرتاب لوالتراس كودهوكاديتا رباہے اگروہ جانے ۔ لوگوں نے کہا است خدا کے رسول ، کوئی شخص خداکو کیسے دھوکادتا ہے۔فرایا: الم وہ على كروجس كوكرنے كا فدلن عكم دياب اوراكس ك ذرايد فداك سواكس اورجيزك طلب ركهور

ایک آدی بظاہر اسسلای کام اور دین علی میں مشغول نظر آتا ہے۔ گراس اسلای کام اور اس دین علمی وہ اس لیے مشغول کے اس کے ذراید اس کوشہرت وعزت ماصل ہوتی ہے۔ ایساشخص گویا خداکود حوکا دیے کی کوشش کررہاہے۔ کیوں کہ اس کا اصل مقصود تودینوی منافع ہیں مگر بظاہردہ ایسے آپ کو دین کے خادم اور اسسلام کے مجامد کے روب میں بیش کرر ہے۔

# ایک آیت

رزین فرید بن کے باس ایک بیالہ میں یانی الیا گیا جس میں تنہد ملا ہوا تھا۔ حضرت عرف الشرعة نے ایک روز پانی مانگا۔ ان کے پاس ایک بیالہ میں پانی الیا گیا جس میں تنہد ملا ہوا تھا۔ حضرت عرف کہا کہ بیالہ میں بیالہ میں بیالہ میں بیالہ کہ قیامت میں کھے بدا جہا ہے۔ مگر مجھے قرآن کی آبت دالاحقا ف ۲۰) یا د آئی ہے جس میں بیایا گیاہے کہ قیامت میں کھے لوگوں سے کہا جائے گاکہ تم ابنی اچھی چیز یں دنیا میں سے چکے۔ اب آخرت کی اچھی چیزوں میں تمہادا کوئی حصر نہیں ۔ مجھے ڈرسے کہ بر وہی مذہو۔ حضرت عمر فرید کہا اور بیالہ بسے بغیروالیس کردیا۔ راتف بیرالمنظری)

نگوره آیت کے تحت اکثر تغیروں بیں اس طرح کے واقعات درج ہوتے ہیں۔ اس سے
بعن لوگوں نے یہ تا تر ہے یہا گویا دنیا کی طیبات کو استعال کرنا مطلق طور پر آخرت کی طیبات
سے محروی کے ہم مین ہے۔ گریہ صحیح نہیں۔ حصرت عرصی الشرعۂ کا ایک خاص موقع پر شہد کا تربت ا
مریف تذریب تا ترکی بن پر بخا۔ وہ شرعی حکم کے طور پر نرتھا بلکہ تفوی کے احساس کے تحت تھا۔
مدیث بیں آیا ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک متق کے درج کو نہیں پہونچ سکا جب سک
اس کا یہ حال نہ ہوجائے کہ وہ راجعن اوقات ، الی چیز کو بھی ججوڑ دے جس میں ہرج نہیں ہے ،
اس اندلیشہ کی بنا پر کسٹ اید اس میں ہرج ہو ( الایس لیے العسبد ان یکون مین المنتقین حسی
سے دع ما الا بائس سے حدن اُلما سے بائس )

حصرت عمر کے ذکورہ فعل کو اسی مدیت کے تحت دیکھنا چلہے۔ یہ وافقہ ان کی بڑھی ہوئی متقیانہ حماسیت کی بنا پر بیش آیا نداس ہے کہ دنیا کی ابھی چیزیں اہل ایمان کے لیے قابل نزک ہیں۔
اگر دنیا کی ابھی چیزوں کو مطلقا قابل ترک سمجھا جائے تو یہ نظریہ قرآن کی ان آیتوں سے گراجائے گاجن ہیں طیب اور پاک چیزوں کو مطلق طور پر اہل ایمان کے لیے جائز بتایا گیا ہے۔ حق کدارشاد ہوا ہے کہ کہو ، الٹر کی ذیرنت کو کس نے حوام مظہرا یا ہے جو اس نے ابینے بندوں کے لیے بیدا کی ہیں اور کھانے کی طیب دیاک، چیزیں۔ کہو کہ وہ دنیا کی ذنہ گی میں بھی ایمیان والوں کے لیے ہیں اور اور کھانے کی طیب دیاک، چیزیں۔ کہو کہ وہ دنیا کی ذنہ گی میں بھی ایمیان والوں کے لیے ہیں اور

### اصلى عىيار

قرآن میں بتایا گیا ہے کہ حضرت مریم کے بہاں جب حضرت سے کی ولادست ہوئی اور وہ اشارہ ربان کے مطابق بچے کوسے کر دہم ہو گیے۔ اشارہ ربان کے مطابق بچے کوسے کر میہو دبوں کی بستی میں آئیں تو بہودی سلاران کے گر دہم ہو گیے۔ انھوں نے کہا کہ اے مریم ، تم نے بڑا طون ان کر ڈالا۔ اے ہارون کی بہن ، نرتم ادا با ب کوئی برا آدی تھا اور نرتم باری ماں برکار تھی دمریم ، ۲۷۔ ۲۸)

یہودی علاد کے اسس کلام سے بظاہرابیامساوم ہوتا ہے کہ وہ فداپرست اور حق پسند وگر ہے۔ وہ نواپرست اور حق پسند وگر ہے۔ وہ نوگوں کو برائ سے روکے والے اور اکھیں نیک کا حکم دسینے والے کھے۔ اس کے با وجود وہ الٹرکے بہاں فداپرست اور حق بیند مانے نہیں گیے ، اور ند انھیں امر بالمعروب اور نہی عن المنکر برعل کرنے والا قرار دیا گیا۔ اس کے بجب ائے وہ فداکی نظر بیں ملعون کھی سے اور عذا سب کے مستق قرار یا ہے۔

اس کی وج رہمتی کہ انھوں نے " حفرست مریم " کے خلاف تقریر کرنے ہیں توحق پبندی کا مظاہرہ کیا تھا۔ گرجب نود اچنے آپ کوحق پبند بنانے کا وفنت آیا نؤوہ اچنے آپ کوحق پسند بنانے پر راصی نہ ہوسکے۔ دو مرسے کے معاملہ ہیں وہ بنظا ہر صبلح سمتے ، گرا پی فاسسے معاملہ ہیں وہ بنطا ہر صبلح سمتے ، گرا پی فاسسے معاملہ ہیں وہ بنطا ہر صبلے ۔ اور مفہد بن سکیے ۔

ان کی ذات کا یدامتان اس وقت ہوا جب کہ حصرت سے ، جوکہ ابھی نومولود بچر کی حیثیت سے ماں کی گود میں سخے نی اپنی کے تحت بول پڑسے اور اپنے بارہ میں سپے نبی ہونے کا اعلان کیا ۔ اس معزان وافغ سفے حضرت مریم کی برأت اور حضرت میں کی نوست دونوں کو آخری حد تک تا بست کر دیا۔ گریم و دی عسلا دف نہ حصرت مریم کی پاک دامن کا اعتراف کیا اور نہ حضرت میں کی بُوت کا ۔

دو کسروں کے سامنے تقریر کرنے بین مسلح اور تی بیسند ہونا کسی کومسلح اور حی بیسند نہیں است مسلح اور حی بیسند نہیں بست ایا مسلح اور حی بیسند بست ایا مسلح اور حی بیسند بار مسلح اور حی بیسند ثابت ہو۔

# جب عقل جين لي جائے

> لهم تلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبص ون بها ولهم اً ذان لا يسمعون بها اولئك عالانعسام بلاح اصل اولئك هم الخفلون

جن سے دہ نہیں دیکھتے۔ان کے کان ہیں جن سے دہ نہیں سنتے۔دہ چیا یوں کی طرح ہیں بلکہ دہ ان سے بی زیادہ

ان کے دل ہیں جن سے وہ نہیں مجھتے۔ان کے آنھیں ہیں

بے داہ ہیں۔ یہ غافل لوگ ہیں۔

(اعرات ۱۲۹)

جب کوئ قوم اس سطح پر پینے جائے تو کوئ دلیل اس کو دلیل نظر نہیں آئی۔ دلیل کا دزن آدی ابئ عشل سے تحجہ اہے اور عقل کو کھوکر وہ پہلے ہی اس سے محروم ہوچکا ہے۔ کھلے کھلے دلائل کے مقابلہ بیں وہ اپسے الفاظ کا سسہا دایا لے گا جواس کے اپنے ذہن سے باہر اپنی کوئی قیمت ندر کھتے ہوں۔ اس کے منصوبوں کا غلط ہونا تخربات سے باکل ثابت ہور ہا ہوگا گر برترین ناکامی سے دوچا رم و نے کے بعد وہ اسی ناقص منصوبہ کو از سسر نو دہرا نے کے گھڑ ا ہوجائے گا۔ کوئی منقول بات اس کی بچھ بیں ندائے گی کیوں کمی بات کی منقول بات اس کی بچھ بیں ندائے گی کیوں کمی بات کی منقولیت کو سجھنے کے لئے منظول بات اس کی بچھ بیں ندائے گی کیوں کمی بات کی منقولیت کو سجھنے کے لئے منظول من ورت ہے۔ البت غیر معقول بات کو دہ فوب سمجھے گا کیوں کہ اس کو تھینے کے لئے بے منقل کے صوالی اور چیز کی ضرورت نہیں۔

#### مر ہوورٹ کے

مفسرقرآن مولانا شبیراحد عثمانی سوره ما کده (آیت ۲۷) کی تفسیرکرتے ہوئے لکھتے ہیں "بن اسرائیل کو جب بہ حکم دیا گیا کہ ظالموں اور جابروں سے قتال کرو تو وہ نون زدہ ہوکر کھا گئے ۔ داس کے مقابلہ میں ) متعق اور مقبول بندوں کا قتل ہو شدید ترین جرائم میں سے ہے اس کے لئے پہلعون ہمیشہ مستعدا ورتیار نظراتے ہیں۔ پہلے بھی کتنے نبیوں کو قتل کیا اور آج بھی فدا کے مب سے بڑے بین بیغمبر کے خلاف ازراہ بغف وحسد کیسے کیسے منصوبے گا نہتے ہیں۔ گویا ظالموں اور شریروں کے مقابلہ سے جان جرانا اور ہے گناہ معصوم بندوں کے خلاف قتل و مزاکی سازشیں کرنا بہ قوم (بہود) کا شیوہ رہا ہے اور اس پر بخت بنام الله داحباری کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں صفحہ میں ا

مولانا عثمانی کا مذکورہ آفتباس ایک اہم قرآنی حقیقت کو بتارہا ہے۔قرآن میں بہود کو ملعون قرار دیا گیا ہے۔ یہ ناپر ہے۔ مزید قرآن میں یہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ مناپر ہے۔ مزید قرآن میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اس کا تعلق صرف بہود سے نہیں ہے۔ نام نہا ڈسلمان اگراسی قسم کے کر دار کا نبوت دیں قوان کا انجام بھی دہی ہوگا جو بہود کے لئے مقدر کیا گیا ہے دلیس بامانیکم دلا احسانی اہل احل الکتاب من یعمل سور گرا بجذب کہ النسار ۱۲۳)

یہودکا ایک کردار، فرآن کے مطابق یہ ہے کہ آدمی کا یہ صال ہو کہ شریق ہم کے لوگوں سے معاملہ بیرے تو وہ بزدل بن جائے اور سیدھ سا دے نیک لوگوں کے لئے وہ بھیڑیا ثابت ہو۔ خلاکا نوون اس کے ہاتھ اور یا وُل کو نہ روکے گرجب معاملہ طاقت ورقسم کے لوگوں سے ہوتو وہ فوراً دامت ہوجائے۔ حق اور انصاف کی بات اس برا ٹرانداز نہ ہو گرڈ نڈے کی منطق سامنے ہوتو وہ فوراً ماہ راست پر آجائے۔

اس قسم کاکردار بہودی کردار ہے۔ وہ خواہ غیر بہود بول سے ظاہر مو، اس کا انجام فداکے بیال وہی ہے جمعروف بیود بول کے لئے مقدر کیا گیا ہے۔

### انساك كورب بنانا

قرآن میں میردونساری کے بارے میں کہاگیا ہے کہ انھوں نے اپنے اجدار علمار) اور دہبان دستائے)
کو النّہ کے سوا اپنارب بنالیا اور بے بن مریم کوئی، حالانکہ انھیں صرف ایک مجود کی عبادت کاحکم دیا گیا تھا۔ اس کے
سواکوئی معبود نہیں ، وہ یاک ہے ان چزوں سے جن کویہ شرکے کھراتے ہیں (انتویہ ۱۳)

امام احدا درا مام ترمذی نے عدی بن حاتم سے روایت کیا ہے۔ دہ زمار جا ہلیت یں عیسانی ہوگئے تھے ہجرت کے بعد اسلام قبول کیا ساتھوں نے اس آیت کے بارے میں رسول انڈھلیا دسلم سے سوال کیا اور کہا کہ میہود و نصاری نے اجار ورم بان کی عبادت توجی نہیں کی ۔ آپ نے فرمایا :

بلیٰ إنهم خرموا علیه هم الحلال واحلوالهم بال ال کیملارومتنائخ نے ال پر مطال کو حوام کیا الا الحدوام فا تبعوهم فذ الم عبادتهم ایاه سم الحدوام کوان کے لئے ملال کیا۔ توامفول نے ال کی بیروی کی۔ الحدوام فا تبعوهم فذ الم عبادت ہم ایا ہم کوان کے لئے ملال کیا۔ توامفول نے ال کی بیروی کی۔ وتفیہران کیٹر) ان کا بی فعل علمار ومشائع کی عبادت ہے۔

عبادت کی تیم کوئی او تھی نہیں۔ اس کو آج تھی آب ہر جگہ دیجہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور بر ہار الیہ قت کہ ایک بزرگ کسی تفق سے بڑھ جائے اور اس کے خلاف اُتقا فی کارروائی کرے تو اس کے تمام متقدین اس ہیں اس کا ساتھ دیں گے۔ حالا نکہ خلاکی شریعت میں یہ توام ہے کہ کوئی مسلمان دو سرے مسلمان کے خلاف اُتقا می کارروائی کرے۔ اس کے بعداس بزرگ کے تمام معتقدین اس کو جائز بھی لیں گے کہ اس تخف کو ہر طریقہ سے ستائیں۔ اس کو بدنام کرنے کے لئے جوٹی باتیں شہور کریں۔ اس تفف کی بارے میں خدا کے ان تمام احکام کو بھول جائیں جو انسان کے حقوق یا مسلمان کے احترام کے بارے میں دئے گئی ہیں راسے صورت بیش آنے کے بعدوہ اپنے بزرگ کو توش کرنے والے دین پر۔ اس کے لئے دہ حوام کو حلال کریں گے اور حلال کو حسرام مائیں گے اور ملال کو حسرام بنائیں گے اور اخلی کو توش کرنے والے دین پر۔ اس کے لئے دہ حوام کو حلال کریں گے اور حلال کو حسرام بنائیں گے اور اخلی کی خیال مک نہ آئے گا کہ وہ خلا کے سواکسی اور کو اینا در ب بنانے کی غلی کر رہے ہیں۔

کسی بزدگ سے آدمی کو اتنا شدیقیلی کیوں ہوتا ہے کہ اس کی خاطروہ خدا کے احکام کک کو بھول جاتا ہے ، اس کا داداداتی ندم ہے دراصل ندم ہے گدی بن جانے افزاداداتی ندم ہے ۔ دراس ندم ہے گدی بن جانے کا دو سرانام ہے ۔ جس طرح جا نداد کے درائتی نظام میں ایک شخص محض اس لئے ایک بڑی جا نداد کا مالک بن جاتا ہے کہ وہ اس کو دراشت میں مل گئی ہے ۔ اس طرح ادادتی ندم ہے میں ہے می جانے کہ ماضی سے بزدگوں کی جو ایک گدی جل آدمی ہے ، بس اس کی اس اہمیت ہوتی ہے ۔ اور بی تخص اس گدی پر بیٹھ جائے دہ ندکورہ گدی کا گدی شین ہونے کی وجہ سے بات میں اس کی اس اس میں ایس ہے جود دائی طور پر اس گدی ہے بارے میں ماضی سے جل آدمی ہیں ۔ وہ تا میں مان کا حال سم جدیا جاتا ہے جود دائی طور پر اس گدی کے بار سے میں مانسی سے جل آدمی ہیں ۔

## الكثابيث

قرآن میں ارشا دہوا ہے ۔۔۔۔کیا تم نے ان ہوگوں کونہیں دیکھا جن کا گمان ہے کہ وہ قرآن پر اور خداکی دوسری کتا ہوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ مگر وہ چاہتے ہیں کہ طاغوت ہے اپنے معالمہ کا فیصلہ کر ایکن رکھتے ہیں۔ مگر دہ چاہتے ہیں کہ طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان انھیں بھٹ کا کرمبہت دور کردینا چاہتا ہے۔ دالنسار ۲۰)

پی لوگ اس آیت کی تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ " یہاں صریح طور پر طاغوت سے مراد وہ حاکم ہے جو قانون اللی کے سوا دو سرے قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہو۔ اور وہ نظام عدالت ہو مذتو الشرک اقتدار اعلیٰ کامطیع ہوا ور دہ اللیٰ کا ب کو آخری سند ہاست ہو۔ لہٰذا یہ آبیت اس می بیس بالکل صاف ہے کہ جو عدالت طاغوت کی جیشیت رکھتی ہو اس کے پاس اپنے معاملات فیصلہ کے لئے لے جانا ایمان کے منافی ہے۔ خداا ور اس کی کتاب پرایان لانے کا لازی تقاضا یہ ہے کہ آدی ایی عدالت کوجائز تسلیم کرنے سے انکار کو دے یہ اس تشریح کے بعد فور آیہ لوگ دو سرانینج یونکال لیتے ہیں کہ سہان کے لئے اس کے سواکوئی جارہ نہیں کہ مشرکان اور کا فوار خطام حاکمیت کو توڑھے اور اسسلام کی بنیا دیرحاکم بیت کا نظام قائم کرے تاکہ اس کے ساکھ ان کا اس کے لئے اپنے معاملات ہیں خدائی قانون کے مطابق فیصلہ لینا مکن ہوسکے۔

اس تسم کے دو انقلابی " نظریہ کا اس ایت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ فران کے ایک سادہ اور مام مکم کو غلط طور پر سیائی عنی پہنا ناہے۔ حفیقت یہ ہے کہ یہ ایت مسلانوں کے انفرا دی دین تقاصوں کو سیان کر دای ہے دنکہ مذکورہ معنی میں اجماعی انقلاب کا سیاس سبن دین رہی ہے۔ ہندستان کے پی منظر میں اس اس است میں دین رہی ہے۔ ہندستان کے پی منظر میں اس اس اس

کونہایت آسانی کے ساتھ بھھا جا سکتاہے۔ تاج سے گل مصورت حال ہے کے مسلانوں کم در میان آپی چھگڑھے سریا ہیں۔ کو لی ک

آج ہر جگہ بیصورت مال ہے کہ مسلما نول کے درمیان آبی تعبگرے برپاہیں۔کوئی بستی اورکوئی تعلم
اس قسم کے باہمی مجگرہ وں سے خالی نہیں ہے۔ ان جھگر وں کو نبیا نے کے لئے مسلما نوں کا طریقہ کیا ہے۔
وہ یہ ہے کہ ہرا کیہ پہلی فرصت ہیں اپنے جھگر ہے کو ملک کی علالت ہیں لیے جاتا ہے جس کو وہ اپنے عقید کے مطابق کا فرا ورمشرک عدالت محجتا ہے۔ گراس سے بے پرواہ ہوکہ ہرا کی انھیں عدالت کی طون
معالک دیا ہے۔ اور اس میں اپنے وقت اور اپنے مال کا بہترین مصد فرچ کر دیا ہے۔
وقد اس میں ان لوگوں پرنکیر ہے جو فدا

کر کتاب کے آگے نہیں جیکتے البتہ طاقت کے آگے جیک جاتے ہیں خواہ وہ طاغوت ہی کیوں مزہورہ

# ذاتى عيناك

جب ادی کے ذہن پر کسی چیز کاسٹ میظبہ ہوتواس کو ہرچیب میں و ،ی چیز نظراتی ہے۔ ایک شخص مجوکا ہے اور دونی کے لئے تراب رہاہے۔ اس سے اگر بوچیاجائے کہ دواور دو س کے کتے موت بي تو ده كه گاك چار روهيال- حني كه وه سورج ا ورجاند كى طرف ديج گاتوان كى گولائى يى يى اس كورونى كى صورت دكھائى دے گى۔ اى حقيقت كونظير اكبرة بادى فيان الفاظين نظم كيا ہے ؛ م توندحیا ندمجین نسورج بین جانت با با بین توید نظراتی بین روشیال

بي صورت دين بن مجي سينس آتي ہے۔ مثلاً قرآن کا ايك آيت ہے:

با أيهاالرسولب تغماانول المرسول جوي تهادب دب كاطرن اتراب اليك من ركبك وان لوتفعل فسما اسكوم في دو-اوراكرتم ن اياني كياتوتم فاس بلّغت رسالته والله بعصاف من الناس كرسالت نبي بنيائ اورالله مُ كولوكول عبيات كاد

شیع جصرات کے ذہن پرچھنرت علی کھن النت کا غلبہے۔ وہ ای کوسب برا دین سکر بائے ہوسے ہیں۔ چا بچہ اکفول نے حب یہ آیت پڑھی توفور اُ ان کے ذہن نے کا کہ اس آیت یں حضرت علی ک خلافت بلافعل کابیان ہے۔ شیعظ ارکا کہنا ہے کہ اس آیت یں جس چیزی سبیلغ کا حکم ہے وہ حضرت علی خلافست ہے۔ آپ کوخدانے وی کی کولوں بن اعسان کردو کرمیرے بعد على ابن ابى طالب سلطنت اسلاى كے خليف مول كے ۔ ان كے نز ديك اس آيت بي عام احكام دين كتسبيخ مرادنبي ب بكاعلى ك خلافت كتبلغ مرادب-

ای طرح ہرآدی کوئی نکوئی خیال این ذہن میں لئے موسے ہے۔ وہ جب قرآن کویڑھتا بة تواس كوا بناخيال قرآن كے صفیات بي لكھا ہوا تطرآ تاہے۔قرآن يى لكھا ہوا ہوكرو كرو " تو دهاي طرف سے نظارہ مار مجدلیا ہے کہ فلاں کام کرو۔

- ہی شال ان توگوں کی ہے جن کے ذہن ہی ہے باہواہے کہ اسلام کا مقصد اسلامی حکومت قام کرناہے. وه قرآن مي برطسط بي كروين قائم كرو (ا قيموالدين) ان كانتن ان الفاظ سفوراً يمعنى نكال بياب كردين حكونت فالمحرو- مالا بحريبال دين كالفظ اجماعى نظام ميمنى ينهيس ب بكانفرا دى تقاضول كے بارسے يس ہے۔ نعن اس كامطلب يہ ہے كہ \_\_\_\_ايان اور اظلاس كى زندگى افتيار كرو- اين ذاتى زىدى يى فداكى مرمنى بربورى طرح قائم موجا و-

# اوروه غالب، وكم

قرآن میں ارست دہواہ، اے ایمان لانے والو ، تم لوگ اللہ کے ددگار ہو ہیاکہ عیلی ابن مریم نے حواریین ہے کہاکہ کون اللہ کے لئے میرا مدگار بنا ہے۔ حواریوں نے کہاکہ کون اللہ کے لئے میرا مدگار بنا ہے۔ حواریوں نے کہاکہ میں ان ترکے مددگار۔ پس بن اسسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ سنکر ہوگیا۔ بھرہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے ذشموں کے مقابلہ میں مدد کی اور وہ غالب ہوگئے (الصف ما)

مگروا قات بہت ہیں کہ مومین سیح بہت تھوڑے اور کمز ورشے اور مالفین بہت ذیادہ اور طاقت ورسے ہے ہیں کہ مومین سیح بہت تھوڑے اور کمز ورسے ہوا ہو ہے کہ حضرت میسے کی دعوتی جدوجہد کی تکیل کے بعد بہو دکے منکر طبقہ نے آپ کے ساتھوں کو دبالیا اور بزعم خود بینی برکوسولی پر چڑھا دیا۔ بھرسوال یہے کہ فاصبحوا ظاہر بین کا واقع کہ اور کیوں کر بیش آیا۔

قصد یہ ہے کہ وقتی طور برتومنگری ہے کاگروہ فالب آگیا۔ انھوں نے حفرت میسے کوسوئی بر چڑھانے کی کوشش کی گرآپ کو فعل نے عزت کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا۔ گرفدا کا قانون یہ ہے کہ اتما ا عجت کے بعدانکارکو وہ معان نہیں کرتا۔ چنا نچہ جو کام میسے کے ابتدائی موشین نکر سے تھے اسس کو دومروں کے فریعد لیا گیا۔ منتہ ہیں روئی شہنتا ہتیت نے پروشنے پرچلا پر کیااور نما لین سے (یہود) میں کچھ کو ہلاک کیااور کچھ کو ذمیس کر کے ان کے مرکز سے نکال دیاجس کے بعدوہ تتر بعر ہوگا۔ دومری طرف میسے کے اسنے والوں (نصاری) کو یہ وقع طاکروہ سے عیم بہت سے لوگوں کو عیمائی میں ہے ہے۔ وہ روئی شہنتا ہمیت میں داخل ہوتے۔ انھوں نے اپن شہیئے ہے بہت سے لوگوں کو عیمائی بنا یا۔ توسیح سے بیت کا یہ حسب اری رہا۔ یہاں بھک کہ روئی شہنشا ہی شاخطین ( ۱۳۵۰ - ۲ مرئ میک یہ تبول کرئی۔ یہ ان اسس مٹل دین موجم کا زیاد تھا۔ روئی شہنشا ہی ہوئی ہو میں کے بعداس کی بوری ملکت میں مشرق سے مغرب کی میجیت پھیلے آئی۔ حضرت میسے کے دف کے بین سوسال بعدیہ حال ہواکہ روئی شہنجا ہیے میں کھڑے ہمتی کی موجودہ اسرائیس کھی۔

## مرده پکی

قدیم صریس جب وہاں کے سرداروں نے حضرت موسی کا ایکارکر دیا نوخودان کے درمیان کاایک شخص درجل ومن) اطاعس نے اپن توم کو درد منداندانی نبیعت کی۔اس رجل مومن کی تقرير قرآن كى چالىدى سوره يى درج ب-اس تقرير كاايك جلديب،

ولقدجاء كم يوسف من قبل بالبينات فما زيتمى شك مملجاءكمربه حتى ادا هلك قلتم لى ببعث الله من بعد ورسو لا كذالك يصل الله من مومسرت مرتاب ( المهن ۲۳)

اوراس سے پہلے یوسف تہارے یاسس روسسن نشأنيول كسائقاً ئے ميم جو كچه وہ لاسے تھاس ک بابت تم فک ہی یں بڑے سے بہاں تک کوب وہ خم ہوگئے توتم نے کہاکہ ان کے بعد التہ ہرگز (ایسا) رسول نه سیج گا اس طرح الندان کو بھ کا دیا ہے جو مدے گزرنے والے اورشک کرنے والے ہیں۔

یعی حضرت یوسف جب تک زنده نهارے درمیان موجود تھے توتم ان کی صدا تت پرشک کرتے رہے۔اورجب وہ دنیاسے بطے گئے توم ان کے فائل ہوگئے۔ گرصرف یہ کہنے کے لئے کداب ایسا رسول فدا

تديم كمه كے لوگ حضرت ابرا ہم كی عظمت كا علان كرنے بيں فخر فسوس كرتے تھے۔ مگرو دم تى جس كى ا مامت می معرت ابرا بیم نے بیت المقدس میں ناز اواک اس کودہ اس کی زندگی میں ناچنر کئے ہوئے

تے۔ حق کہ اس کو ندقم کھتے تھے۔

يمزاج اوكون لين برزماني يا ياكيا ب- اوك بميشدا بخمرده اشغاص كے تصيدے بره صفي ب حی کہ وہ ان کو بوعا نے کے لیے جھو مے فقے کمانیاں کھوتے ہیں ، گراپنے زندہ اشخاص کے لئے دہ ہے واتعات بمی سننے کے لئے تیا رہیں ہوتے ۔ وہ گزرے ہوئے لوگوں کو مبالغدا میزور تک بڑا سمجتے ہیں جگرجو افرادان كمامن بي ان كى برائى تسليم كمن كے لئے تيارنہيں ہوتے۔

قوم جب زندہ ہوتووہ اپنے زندوں کی قدر کرتی ہے۔ گرمردہ قوموں کواس کے سواا در کھنیں معلوم کدوه این مدون کی خیالی تصویر بناکران کو پدیج رہیں۔ زندہ توم زندہ لوگوں کی تدرکرتی ہے اورم ده تومم ده لوگول کی -

#### فطرت کی تصدیق

مطلب پرکہ انسان خلاحبیں ایک بھی کا تنازیا دہ مختاع ہے کہ دہ اس سے کسی حال میں خالی نہیں رہ سکتا ہے گا کہ خسد ا فی الواقع موجود نہ ہوتو وہ خودسے اپنا ایک معبود گھڑے گا اور اس کو خداکی طرح پیکارے گا۔ تاکہ اپنی نظرت میں تجھیے ہوئے چذبات کوتسکیں دے سکے۔

توحیدکامطلب یہ کہ اُدی ایک النّدکو اپنا مرکز توجہ بنا ہے۔ مگر جب بگاڑا آنا ہے تو کچھا شخاص لوگوں کا مرکز توجہ بن جاتے ہیں۔ ہرگر دہ کسی زندہ یا مردہ شخصیت کے گردج مع ہوجا تا ہے۔ ہرگر وہ فضل و کمال کا ایک ایسا معیار بنالیتا ہے جس ہیں اس کی اپنی مجوب شخصیت سب سے زیادہ اوپی دکھائی دے ۔ اس طرح ہرگر وہ کے گرد فرضی فوش خیا یوں کا ایک ظعہ تیار ہوجا تا ہے جس میں پنا ہ ہے کر وہ مجھتا ہے کہ اس نے اپنی دنیا و آخرت کو محفوظ کر دیا ۔ اب خدا پرستی کے نام برانسان برتی دین میں داخل ہوجاتی ہے اور اس کے ساتھ دو مسرالازی نتیج یہ ہوتا ہے کہ ایک دین محرک کی دینوں میں تقسیم ہوجاتا ہے ۔ اور اس کے ساتھ دو مسرالازی نتیج یہ ہوتا ہے کہ ایک دین محرک کی دینوں میں تقسیم ہوجاتا ہے ۔

### بگاڑ کاسب کیا ہے

دنیایں بگاڈیوں ہے۔ اس کا وجھرت ایک ہے۔ یہاں کوئی ایس طاقت نہیں جولوگوں کو صدفی صدابی گرفت میں مدسکے۔ ہرطاقت، خواہ وہ حکومت اور قانون کی ہویا کوئی اور ، اس کی گرفت انسانی زندگی میں ایک حدیم جا کوئی ہے اس کے بعد آ دمی کا اپنا ارادہ مشروع جوجا آ ہے۔ آ دمی کو صدفی صدابی گرفت میں لینے والا دو میں سے کوئی ایک ہی ہوسکتا ہے ۔ ۔ ۔ می کو صدفی صدابی گرفت میں لینے والا دو میں سے کوئی ایک ہی ہوسکتا ہے ۔ ۔ ۔ اللہ یا آ دمی کا اپنا ارادہ ۔

آخرت الله کی گرفت کے ظہور کامقام ہے۔ اور دیاا نسانی ارادہ کی گرفت کا امتحان سے آخرت میں تمام انسان براہ راست خواکی کمل گرفت میں آجائیں گے کسی کوادنی ورج میں جی ذاتی اختیار باتی نہیں رہے گا۔ یہ کیفیت موجودہ دنیا میں بھی اللہ تا با کو مطلوب ہے۔ جو دافتہ آخرت میں براہ راست خدا کی طرف سے مونے والا ہے ، اسی کو دنیا میں خودا پنے ارادہ سے اپنے اور بطاری کرناہے ، اسی کا نام ایا ن ہے۔ جنت اسی کے لئے ہے جو دنیا کی زندگی میں اپنے ارادہ سے اپنے آپ کو صدنی صداللہ کی گرفت میں دے دے ۔ باتی دہ لوگ جو آخرت میں خدا کی گرفت میں آئیں ، ان کا گرفت میں دے دے ۔ باتی دہ لوگ جو آخرت میں خدا کی گرفت اور کی کرفت اور کی کی درجہ میں دیے دہ کرفت میں درجہ میں ان کے کام آنے والی نہیں ۔ پر گرفت اور کی کرفت اور کرفت میں دیا جائے ۔ دہ کرم بھی درجہ میں ان کے کام آنے والی نہیں ۔ پر گرفت اور کی کرفت اور کی کورک کی کرفت میں دھکیل دیا جائے ۔ دہ کرم بھی درجہ میں ان کے کام آنے والی نہیں ۔

اس بات کولیل جی کرسکتے ہیں کہ اسلام نام ہے اپنے آپ کو حقیقت دا تعد کے مطابق بنانے کا۔ یہ ایک واقد ہے کہ اس کا کنات میں ہر سسم کا اختیار دا قترار عرف خدا کو حاصل ہے ۔ انسان کو بطا ہر جواختیار حاصل ہے ، وہ محض عارضی ہے اور موت آتے ہی کمل طور پر چھین جا آہے ۔ انڈر کے مقابلہ میں اپنی اس عاجز انہ چینیت کو موت سے پہلے مان لین اور اپنے آپ کو مہر تن اس پر ڈوھال لینے کا نام اسلام ہے ۔ جس نے حالت غیب میں اپنے ارا دہ سے ایسا کر لیا دہ بنی ہو اور جو فدا کے ظاہر ہونے کے بعد اس کا عراف کرے اس کے لئے ابدی دموانی کے مواا ورکھی نہیں :

يوم نقول لجهم هل امتلئت وتقول هلمن هن يد - واذلفت البجنة للهتقين عنير بعيد - هذا اما قعد ون مكل اواب حفيظ -می خشى الرجن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلمذ لك يوم الخلود - لهم ما يثادُن فيها ولدينامنيد

(ق ۲۰-۲۵)

جس دن م دورخ سے کہیں گے کیا تو بھر گئے۔ وہ اولے گی کھھ اور کھی ہے۔ اور حبت ڈروالوں کے قریب لائی جائے گئ کہ کچھ دور ندر ہے گئ ۔ یہ ہے جس کا دعوہ فقا ہم ایک رجوع کرنے والے یا در کھنے والے ہے۔ بود فالے یا در کھنے والے ہے۔ جو ڈرا النڈ سے بن دیکھے اور لایا دل جس میں رجوع ہے۔ جو ڈرا النڈ سے بن دیکھے اور لایا دل جس میں رجوع ہے۔ دن ہے۔ جہیئے ہر ہے کا ۔ ان کو جنت میں سب کھے ہے گا جو دہ چا ہو اور مارے یاس زیادہ بھی ہے۔ اور مارے یاس زیادہ بھی ہے۔

## بگاڑ کیسے آتا ہے

یہود کی گرای کیا تھی جس کی وجسے وہ خلاکے فقنب کے ستی ہوگئے ، وہ پر ہتی کہ انھوں نے دین کا تام لینایا دی مراسم بھل کرتا جھوٹر دیا تھا۔ ظاہری دین داری ان کے بہاں بڑے ہیا نہ پر جاری تھی ۔ ان کی گرای قرآن کے بہاں خوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی دبقرہ ہم) ان کے بہاں خدا کے نبول کا چرجا تھا اور خدا کے دین کے نام پر مہنگا مے جاری تھے۔ گر یہ سب کھی آخرت کے لئے نہیں بلکہ دنیا کے لئے تھا۔ وہ جب بند حس کو در دین کے نمائش کا مول مے دنیا ماصل کرنے کا سستا سو دا بنایا تھا۔ وہ دین کے نمائش کا مول کو مرابی تھیں تی گر اندگی میں دنیا کو ترجیح دے ہوئے ۔ کا مظاہرہ کرتے تھے گراپی تھیں تی گر ندگی میں دنیا کو ترجیح دے ہوئے ۔

یهود کی قدیم ندبی کتابول بس ان کی جوتصویر کتی ہے وہ اس قرآنی بیان کی بوری تعنیر ہے۔ تورات بی بہود کی قومی ترائی ہوں کا جوتصویر کتی ہے وہ اس قرآنی بیان کی بوری تعنیر ہے۔ تورات بی بہود کی قومی ترائی کا میابی اور ناکا می کا در کر نہیں سے گا۔ ان کی مقدس کتابوں کا فلاصہ صرف پرنظر آتا ہے کہ سیسے ندہب کے طریقہ برجیو تاکہ تم کو دنیا کی کا میابی حاصل ہو، قوم کواقت دار ہے۔ بہود ایک معززا در سر مین دقوم بن جائیں۔

یصرف بہود کی خوابی نہیں۔ کتاب اسانی کی حاص کسی قوم میں جب بگاڑا تا ہے تواس کی حالت ہی موجاتی ہے۔ اس کے افراد کی ذاتی زندگی اور اس کی جماعتوں کی عوص مرکز میاں دنیا کے دخ پر جل پڑتی ہیں۔ گراسی کے ساخف خدا ورمول کا جرجا اس طرح جاری دمہما ہے گو یا پرمیس کھے صرف اخرت کے لئے کیا جارہا ہے۔ ساخف خدا ورمول کا جرجا اس طرح جاری دمہما ہے گو یا پرمیس کھے صرف اخرت کے لئے کیا جارہا ہے۔

ان کے دین کا بے حقیقت ہوٹا س وقت باہل واقع ہوجاتا ہے جب کدان کی اپنی وات کی سطے ہران کی اس کو دین داری کا تجربہ کیا جائے۔ وہ اگر چ خوالی کتاب کے توا نے سے دومروں کوئی کی نصیحت کر رہے ہوتے ہیں گر ان کے افراد کی بین و تذکریاں اس نیکی سے خالی ہوتی ہیں (بقرہ ہم) ۔ ان کا ایک واعظ وکوں سے کہے گا کہ خدا سے دور دین جب اس کا معاملہ کسی ایستی فس سے ٹرجائے گا جہاں خوداس کو خداسے ڈرنا چا ہے تو وہ اس کے ماتھ ایسا معاملہ کرے گا جیسے کہ اس کا دل باس ال انترک خود نے سے خالی ہے۔ اس کا ایک مقرد دو سروں کو اخلاق اور ا نسانیت کا سبق دے گا دیکن اگر ایک شخص مقرر پر تنقید کر دے تو وہ فورا گرط شے گا اور اپنے ناقد کے خلاف ہرقتم کے غیران ان ملک کو اپنے جو اور خلاکے وین کے سلوک کو اپنے جائز قرار دے ہے گا۔ اس کا ایک مسلح دوسروں سے کہے گا کہ فدا کے دین کے لئے جو اور خلاکے وین کے سامتی با ہوا ہے اور فرضی طور پر خلاکا درس دی دیا ہے۔ ان کا قائد مظلوم است کے سائی کا کرنظوم فرد کی داور ہی سے اس کو کوئی دار ہی ہے۔ ان کا قائد مظلوم است کے سائی کوئی داور ہی نہ ہوگی۔ سامتی با ہوا ہے اور فرضی طور پر خلاکا ورس دی در ہے۔ ان کا قائد مظلوم است کے سائی کرنے کے لئے پر شور تقری ہوگی۔ سامتی با ہوا ہے اور فرضی طور پر خلاکا ورس دی در ہی نہ ہوگی۔

ہایت پرمرف و متخف ہے میں نے اپنے آپ کو ہدایت کی لگام دے دکھی ہے ۔ جود ومرول سے کوئی بات کہنے سے پہلے اپن بے لاگ محامد کو دکھتا ہے کہ کیا وہ ٹو د اس پر قائم ہے جس کی توجہ افریت کی طرف ہے نہ دنیا کی طرف ۔

### كين اوركرنے كافترق

قرآن یی شاع دل کے بارے یما کہا گیاہے کہ دہ ایسی بآیں کہتے ہیں جن کو دہ کرتے نہیں (شعرار ۲۲۹) شاع ی کے طور پر بات کہنے کی پر کرور کھی فو دائل دین ہیں پیدا ہوجاتی ہے۔ دہ دین وملّت کے بارے ہی تقریب کرتے ہیںا ورک ہی جھاہتے ہیں، مگر دین ان کا حقیقی علی فیصلہ نہیں ہوتا ۔۔۔ "اے ایمان والو اسبی بات کیوں کہتے ہوج تم کرتے نہیں۔ ان کرون کی بات کیوں کہتے ہوج تم کرتے نہیں وصف س) انتہ کے نز دیک بربات بہت نارامنی کی ہے کہ اسبی بات کہوج تم کرونئیں وصف س)

آدئى جب بوت ہے الى دو تو تى ہوت ہے الى كا اظہار موتى ہے يا دھوال كى على بوك الفاظ اسى كا تيتى على زندگى كا يك الفہار موں ، مس طرح كيا ہے گرم بيا فى كا اظہار موتى ہے يا دھوال كى على بول جي كا ايك نيتى ہوتا ہے ۔ ايساا دى جب بوت ہے تو دہ اپنے اندر دن كو انديل رہا ہوتا ہے ، اس كے الفاظ عام معنوں يں صرف الفاظ نہيں ہوتے بلكر يہ اسى كہا ہى تہ بيد الله بحق ہے جو لفظوں كى صورت ميں دھول رہ ہوتى ہے ۔ اس كا يك نتي ہے ہوتا ہے كہ اس كے الفاظ على انتہائى دا تھيت بيدا ہوجاتى ہے ۔ وہ صنوى تصوير كى فرايوں سے پاك ہوتى ہے ۔ اس كے بيانات بيركيم و كو فوكى طرح تيتى على كى شائنا ہاتى ہو بات ہے ۔ دو مرى طون يہ ہوتا ہے كہ دو ہو كھى بوت ہے ۔ اس كے بيانات بيركيم و كو فوكى طرح تيتى على كى شائنا ہاتا ہو بات و الما كو الما كو المناق ہوتى ہے ۔ دو مرى طون يہ ہوتا ہے كہ دو ہو كھى جو بات ہوتا ہے ۔ دو مرى طون يہ ہوتا ہے كہ دو ہو كھى جو بات ہوتا ہے ۔ دو مرى طون يہ ہوتا ہے ۔ دو ہوتى ہوتا ہے ۔ الما تو من عالى كا كم شائنا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے ۔ الكو دو المناب بين طالا تا بت ہوتا ہے ۔ اگر دہ بات بين كا بي تين كر د ہا تھا تو جب امتحان كا دفت آتا ہے تو دہ تو دھى عہد د بيان كو بينا كر نے دالا تا بت ہوتا ہے ۔ اگر دہ بات بين كا بي جو تو دھى معاملہ كے د تت انسان دا در دسان ادر المناب بين طالا ہو ۔ الكو دہ المن بين مالا ہو ۔ الكو دہ المن بين مالا ہو د تت انسان دا در المناب بين طالا ہو ۔ الكو دہ المناب بين المناب بين المناب بين المناب بين موالا ہو ۔ الكو دہ المناب بين المناب بين المناب بين موالا ہو ۔ المناب بين ہوتا ہو ۔ المناب بين موالا ہو ۔ المناب بين ہوتا ہو ۔ المناب بين موالا ہو ۔ المناب بين ہوتا ہو ۔ المناب بين ہوتا ہو ۔ المناب بين موالا ہو ۔ المناب بين مولا ہو ۔ المناب بين مولا ہو ۔ المناب بين مولا ہو بين مولا ہو المناب بين مول

# قرال كاامم ترس حصة

پروفیسرفلپ بی نے اپنی کتاب ہسٹری اُف دی عربس ہیں قران کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھیا ہے کہ قران کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھیا ہے کہ قران کے سب سے زیادہ پر اڑ جھے دہ ہیں جو اُخرت کے معاملات سے بحث کرتے ہیں۔ (صفح ۱۳۰)

The most impressive parts of the Koran deal with eschatology

جن غیرمسلوں نے قرآن کو پڑھا ہے وہ عام طور پراسی قسم کے ناٹر کا اظہار کرتے ہیں مگر عجیب
بات ہے کہ سلمانوں کو سب سے کم جو چیز قرآن ہیں ملتی ہے دہ بہ اخرت ہے ۔ مسلمان ہر جیز قرآن میں ملتی ہے دہ بہ اخرت ہے ۔ مسلمان ہر جیز قرآن میں سب سے زیادہ بلکہ ہر ہر صفحہ مربھیلی ہوئی ہے ۔
بالیتے ہیں مگراسی چیز کو نہیں باتے جو قرآن ہیں سب سے زیادہ بلکہ ہر ہر صفحہ مربھیلی ہوئی ہے ۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر مسلم عام طور پر فالی الذہ ن ہو تا ہے ۔ وہ صرف یہ جاننے کے لئے
پڑھتا ہے کہ قرآن ہیں جو کھے لکھا ہے وہ کیا ہے ۔ جینا نچہ جو کچھ قرآن ہیں لکھا ہے وہ اس کو کسی کی
بیشی کے بغیر پالیتا ہے ۔ مگر مسلمانوں کا معالم اس سے مختلف ہے ۔ مسلمان زیادہ تر دوجذ ہے
سکے تحت قرآن پڑھتے ہیں ۔ یا تو اب کے لئے یا فیز کے لئے ۔

کچھ لوگ قران کو سے ڈیادہ مقدس کتاب سمجھ کربس اس کی " تلادت "کر لیے ہیں تاکہ اس کا قراب انھیں مل جائے ۔ اس کے بعد کچھ لوگ وہ ہیں جو قرآن کو اپنا ایک قومی فخر سمجھتے ہیں اور فخری نفسیات لے کرقرآن کو پڑھے ہیں۔ ایسے لوگ قدر نی طور پرقرآن کو زمانہ کی رفضی میں دیھنے گئے ہیں۔ زمانہ میں جن چیزوں کو اہمیت عاصل ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پرفر کتاب منروراس کا مجموعہ ہوگی۔ اب جس کے ذہمن ہیں سوشلرم سب سے بڑی چیزہے وہ قرآن میں سوشلرم کو بڑھنے گئا ہے ۔ جسس کے ذہمن ہیں سائنس کی اہمیت ہے وہ و قرآن کی عظمت کو سے انس کی صورت ہیں پالیتا ہے ۔ اسی طرح جس کے ذہمن ہیں سیاست اور کی عظمت کو سے انس کی محمورت ہیں پالیتا ہے ۔ اسی طرح جس کے ذہمن ہیں سیاست اور قان میں جو سب سے است دریا فت کرتا ہے وہ سیاست اور قانون ہو تی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ قرآن آخرت کی کتاب ہے۔ قرآن اس لئے آیا ہے کہ وہ آنے والے دن سے پہلے آنے والے دن کے بارہ میں لوگوں کو خبردار کرد سے۔ قرآن ما دی صور سے پہلے آنے والے دن کے بارہ میں لوگوں کو خبردار کرد سے۔ قرآن ما دی صور بے ہولوگ مادی صور بے جو لوگ مادی صور سے جاگ جائیں ہے ان کا جاگنا کچھ کام نہ آئے گا۔

# المحمولادين

بأنبل يس بيود كے بگاڑ كے باره يس يرالفاظ آتے ہيں:

" یہ بائی لوگ اور جبو نے فرزند ہیں۔ جوفداکی تربیت کوسنے سے انکار کرتے ہیں۔ بین بین بین انکار کرتے ہیں۔ بین بنروں سے کہم پر چی بنو ہیں ظاہر نہ کرو۔ ہم کونوشگوار باہیں سناؤ۔ اور ہم سے جبونی بنوت کرو۔ بس امرائیل کا قدوس یوں فرما تاہے کہ چونکہ تم اس کلام کوحقیر جانتے ہوا ورظم اور کچ روی پر بجروسا کرتے ہوا وراسی پرقائم ہو ، اس لئے یہ برکرداری تمہارے لئے ایسی ہوگی جیسے جبی مولی دیوار جو گراچا ہی ہے۔ وہ اسے کھار کے برتن کی طرح قورڈالے گا اسے ایسی ہوگی جبائی بیار کے اس کے کوروں ہیں ایک شیکرا بھی ایسانہ ملے گا جس میں چو کھے پرسے آگ یا حوض سے بیانی لیاجاتے۔ (یسعیاہ باب ۳۰)

یہود کا بگاڑیہ نہیں تھاکہ النہوں نے دین کو چھوڑ دیا تھا۔ ان کا بگاڑیہ تھاکہ وہ فورسافتہ دین پرتھے اور اس کو فدا کا دین بتاتے تھے۔ فدا کے جو سبدے انہیں سے دین کی طرف بلاتے ان کو وہ حقیر جانے تھے اور ان کو نظر انداز کرتے تھے۔ اس کے برعکس جو لوگ جھوٹی کرامتوں اور گھڑی مونی سبنا رتوں کے نام براخیں بلاتے ان کے گرد وہ جو تی درجوتی جع ہوجاتے

یبود کو ایسادین نیسندنی اُنامقا جو ان کی زندگیوں میں تبدیلی کا تقاصا کرتا ہو۔ وہ ایسے دین کو بیسند کرتے تھے جس بیں اپنی زندگی کا ڈھاپنے تورٹنانہ ہو۔ بس کچھ اوبری اور نمائشی کام کرے جنت کی ضمانت مل جائے۔ مگر اسس قسم کا دین الٹر تعالیٰ کو بیسندنہیں۔

فدا کے کلام کو حقیہ جانا اور ظلم اور کے روی پر بھروس کرناجس میں بہود مبتلا تھے وہی آئے اور کا طی مسلمانوں کے جو مادی تھ کڑھے ای الن میں برجیز سب سلمانوں کے جو مادی تھ کڑھے ای الن میں برجیز سب سے زیا وہ نما بال ہے ۔ ان جھ کڑوں میں فدا کے بتلے طریقہ بر جانے کا فائدہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا - البتہ ظالمان مقالم اور جو کی سرگرمیوں میں وہ خوب اپنا وقت اور مال خریج کرتے ہیں ۔ اس قسم کی سرگرمیاں فداکی نظر میں 'د برکرواری'' بال اور ان کا نیتجہ ان کے حق میں بھی وہی فتسم کی سرگرمیاں فداکی نظر میں نکلا۔ بہکرواری'' بال اور ان کا نیتجہ ان کے حق میں نکلا۔ بہکران کا گھر بھٹی ہوئی دیواد کی طرح گربڑے اور وہ مٹی کے برتن کی طرح تورہ والے جائیں۔

### سیاسی احکام کی نوعیت

ایک مسلمان کمیونسٹ نے کہاکہ رسول الله صلی الله وسلم تاریخ کے سب سے بڑے اللہ آئی تھے ان کے نزدیک بیغ براسلام کا مشن یہ تھاکہ دنیا سے معاثی استعمال کا خاتمہ کریں۔ اور زبین پرمواشی انسان کا نظام قائم کریں۔ اپنے نقطہ نظر کو ثابت کرنے کے لئے ان کو قرآن کے بہت سے توا نے ل گئے ۔۔۔

زبین اللہ کی ہے (اعرات ۱۲۸) دولت کا اجتماع بلاکت کا باعث ہے (الہم ہ ۲) صرورت سے زیادہ مال رکھنے کاکسی کو حق نہیں (البق ہ ۲۱۹) سروایہ دار انہ سماج پر خدا اپنا عذاب نازل کرتا ہے (الاسرار ۱۱) دولت صرف سرمایہ دارطبقہ میں نہیں دہنا چاہئے (الحشر ع) خدا کا مطلوب سمات وہ ہے جس میں ایک طبقہ کے لئے دوسرے طبقہ کو لو شنے کا موقع نہ ہو (ہود ہ ع) دولت کے زور برج لوگ دوسروں کا انتصال کرتے ہیں ان سے جنگ کرو (البق ہ ۲۵۹)

مذکوره کمیونسٹ اپنے نقط نظر کئی میں اس طرح کے قرآئی دلائل بیٹی کرتے رہے۔ آخسہ میں میں نے کہا کہ بیغ برکامشن اگرو ہی ہے ہی آپ نے بیان فرمایا تو قرآن میں ایسی کوئی آیت ہوئی چلہ ہے جس کامفہوم یہ ہوکہ " اے بیغ برمم نے تم کو اس لئے بھیجا ہے تاکہ تم دنیا سے معاشی اوٹ کوختم کروا درزمین پر معاشی انصاف کانظام قائم کرو یہ اگر آپ ایٹ دعوے میں برق ہیں تو قرآن سے ایسی کوئی آیت نکال کر دکھائے موصوف نے مذکورہ بالاقسم کے معاشی حوالے تو بہت دے گردہ ایسی کوئی آیت بیش نہرسکے حس

کے الفاظ سے براہ راست طور پرینک اُہوکہ پینمبرکامٹن دنیا ہیں معاشی انقلاب بر پاکرنا ہے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن ہیں بہت ک معاشی آیتیں ہیں۔ گریہ حقیقت ہے کہ قرآن میں کوئی
ایک بھی اسی آیت نہیں جس کے عبارت النص سے ذکورہ بالاقسم کامعاشی نصب العین نکلتا ہو۔ یہ نسرت

نابت کرتا ہے کہ معاشی احکام اگر جے قرآن ہیں موجود ہیں گرمعاشی احکام کا نفاذ ہی وہ چیز نہیں جو پینر فرا ا

یم مالمدسیاسی احکام کا ہے۔ قرآن میں یقینًا سیاسی نوعیت کے احکام بھی ہیں۔ گران احکام کی بنیاد پرایک نظام قائم کرنا ہی وہ اصل نصب النین نہیں جس کے لئے پیغبر کی بعثت ہوئی ہو ہی دجہ ہے کہ قرآن ہیں النی ایسی کوئی ایک آیت نہیں جس کا النی ایسی کوئی ایک آیت نہیں جس کا مفہم یہ ہو کہ "اسی جن برتھا رانصیب النین یہ ہے کہ تم قرآنی احکام کی بنیا د پر ایک کمل سیاسی نظام قائم کردہ قرآن معانی نصب النین کی آیت سے بھی خالی ہے اور سیاسی نصب النین کی آیت سے بھی۔

### دین کے نام پر ہے دئی

قرآن کی تین سور توں (الاعراف، طلہ الشعرام) میں یہ بات کہی گئے کہ حضرت موسیٰ کو خدا نے پیغیر بنایا۔ اس کے بعد وہ خدا کے حکم کے مطابق شاہ مصر فرعون کے دربار ہیں گئے۔ انھوں نے فرعون کے سامنے اپنی دعوت بیش کرتے ہوئے کہا کہ بنی اسرائیل کو مصریت کل کر میرے ساتھ صحرائے میں ایس جانے دے دارسل معنا بنی اس ائیل اس کے جااب میں فرعون نے اپنے دریار یوں کے ماشے جو تقریر کی اس میں اس نے کہا کہ موسیٰ جا ہے دریار یوں کے ماشے جو تقریر کی اس میں ان کے کہا کہ موسیٰ جا ہے دریار دیں (یدیوں ان مخترجہ من ارضکم)

حضرت دولی نے اپنی قوم کوساتھ کے کرخود ملک مصرسے کل جائے گی بات کی تھی ۔ گرفرعون نے لازم کے صیفہ کو متعدی کا صیف بنادیا ۔ اس نے کہا کہ دولی ہم لوگوں کو مصرسے کال دینا چا ہتے ہیں ۔ فرعون نے اپنی قوم اور اپنے دربادیوں کو موسی کے فلات بھڑ کانے کے لئے آنجناب کی طرف وہ بات منسوب کر دی جو آ ب نے خود تہیں و نسرمائی تھی ۔

فرعون کاکلہ واضح طور پر شرارت کاکلہ تھا۔ یہ دیساہی تھا جیسے ہوج دہ زمانہ کے ظالم حکمال ہے کرتے ہیں کہ اگر وہ کسی شخص سے نا راض ہوں تو دہ اپنی خفیہ پولیس کے فریعہ اس انحشا سے کا اعلان کرتے ہیں کہ دہ حکم اس کو مت پر قبیفہ کرنے کی سازش کر رہا تھا۔ اس طرح دہ ا بینے اس عمل کے لئے جواز دندا ہم کرتے ہیں کہ اس شخص کو بغا دے کا مجرم قرار دے کر باک کردیں۔

فرون شرک ادر کفر کاعلم بردارتھا۔ گرموج دہ زمانہ میں اسلام کے ایسے علم بردار پیدا ہوئے ہیں ہو قرآن سے فرعون کے الفاظ دہر میں ان مجند ہی من ارضکم ) نے لیتے ہیں۔ اور کھر کہتے ہیں کہ حضرت موسیل کی دعوت عام معنوں میں صرف ایک دینی دعوت نرحقی ملکہ وہ سیاسی انقلاب برپاکرنے کا منصوبہ تھا۔ حضرت مولی اس نے اس محفول میں صرف ایک دیا تقدار کے تخت سے بے دخل کرے اس برقبضہ کریں اور ملک میں حکومت الہٰیہ کا نظام تا کا کریں ۔ وہ کل کری کے بائے کا کہ فرعون سے بینیر کا مشن برآ مدکر دہے ہیں ۔

فرعون کا کلم صرف اس قابل ہے کہ اس کومٹرارت کے خاندیں جگہ سلے ۔ مگر جولوگ فرعون کے کلمہ سے پینیر کامٹن برآ مدکر رہے ہیں ان کے تول کو آخرکس خاندیں رکھا جائے۔

### وليل مين الحاد

قرآن کی سورہ نمبراس کے پانچویں دکوع میں خداکی ان نشانیول کی طرف توجد دلائی گئی ہے جو زمین وا سمان میں بھری ہوئی ہیں ۔ رات ، دن ، سورج ، چاند ، بانی ، سبرہ ، دغیرہ ۔ بھرارشاد ہواہے :

بولوگ ہماری نشانیول بیں الحادکرتے ہیں وہ ہم سے
پھیے ہوئے نہیں ہیں۔ کیا وہ تخص بہتر ہے جو آگ ہیل ڈالا
جانے والا ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن کے ساتھ
آک گار جوجی چا ہے کرو، خدا تھا رے اعمال کو توب
دیکھ رہا ہے۔

إن الذين يُلحدون في آيا تنالا يخفون عليث انمن ملقى في النادر خيرام من ياتى آمنا بيد م القيامة اعملوا ما شئم ان الما تعملون بصاير رحم سبحده ،م)

الحاد رضع الكلام على غير مواضعه ، تفسيران كثير) الالحاد دضع الكلام على غير مواضعه ، تفسيران كثير)

خداکارسول اپنے بینجام کی صداقت ثابت کرنے کے لئے زمین واسمان کی نشانیاں بیش کر تا قدمنکریں کہتے کہ بین ان کا تھارے بینا میں کی نشانیاں بیش کر تا قدمنکریں کہتے کہ بین ان کا تھارے بینا می کی صداقت سے کیا تعلق ۔ کہ بین ان کا تھارے بینا می کی صداقت سے کیا تعلق ۔ لیک واقع جس سے بی کی تقدیق نکل دمی میں اس کو کسی اور طرف بھیر کرا ہے آپ کوئی سے محروم کر لیتے۔

بہی معاملہ وہ دورس ولائل کے ساتھ کہتے تھے۔خداکارسول ایک واضح دلیل دیتا ہوعقل طور پر بوری طرح بھر میں معاملہ وہ دورس ولائل کے ساتھ کہتے کے بجائے النظر رخ برموردیتے۔وہ طرح کی نفطی عرب بھی نان کا کرین طام کرتے کہ یہ دلیل دلیل نہیں ہے۔اگروہ دلیل ہوتی تو وہ ضروراس کو مان لیتے۔

جب بھی کوئی کی دعوت الحقی ہے، دہ کھلے کھلے دلائل کی بنیاد پر اٹھی ہے۔ اس کے ساتھ النہ اس کی رہی ہوں ۔
تاثید کے لئے اس کے گرو و بیش مختلف نشا نیاں ظاہر کرتا ہے جو اس کے برحق ہونے کی تصدیق کررہی ہوں ۔
مگر فافل اور سرکس انسان طرح طرح کی تادیل و توجیب نکال کراپنے کومطمئن کر لیتا ہے ۔ جس واقعہ بیں فعدا نے اس کے لئے اقراد کا سامان رکھا تھا اس سے وہ الحاد و انکار کی غذا لینے لگرا ہے۔ وہ علم وعقل کا مدی بن کرعلم و عقل کا خاتمہ کرد متا ہے۔

اسع بیب ہے وہ محرمی جو کامیابی کے جراغ جلاکرماصل کی جاری مو۔

## استهزار اور گریز

آدمی کے سامنے جب ایک اہی سچائی آتی ہے جس کا توڑوہ دلائل کی زبان میں نیکرسکتا ہوتو اکثر وہ دو چیزوں کا سہارالیتا ہے ۔۔ استہزار اور گریز۔ استہزار کا مقصد داعی کے بارے میں یہ تا ٹر دین اسے کورہ اتنا حقیر شخص ہے کہ اس کی بات قابل اعتبار ہی نہیں۔ اس طرح گریز کا طریقہ آدمی اس وقت افتیار کرتا ہے جب کہ اس کے پاس اصل بات کی براہ ماست والیال موجود منہو۔ ایسے موقع پر وہ اوھر اقتصار کی بات ہو اس کے پاس جواب دینے کے لئے بہت کھے ہے، دبل کے اس جواب دینے کے لئے بہت کھے ہے، دبل کے کے میدان میں وہ خالی نہیں۔

بهنی چیزی ایک مثال قرآن کی سورہ نمبر ۲۰ یں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے جب اپنی دہ دعوت بیش کی جو قرآن کے مطابق تمام بینبروں کی مشترک دعوت تھی توقریش نے کہا "کیا ہم ایک شاعر دیوانہ کے کہنے سے اپنے معبود وں کو چیوٹر دیں " رائصافات ۲۰۱)۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مضبوط ولائل کا قریش کے پاس کوئی جواب نہ تھا اس سے اضول نے آپ کو شاعرا ور دیوانہ کہا تاکہ آپ کو ناچیز طابر کرے آپ کی بات کو مذاق میں اڑا دیں۔

دوسری جیزی مثال سوره نمبر ۳ یس بے درسول النرسی الندعلیه وسلم اوراب کے اصحاب اون کا گوشت اور دود دھاستعال کرتے تھے۔ یہود نے ان جیزول کو اپن شریعیت میں حرام کرر کھا تھا۔ چنانچ ہیج دیے یہ ناشروع کیا کہ محمد ابنے کو ملت ابرا یمی کا حال بتا تے ہیں حالال کہ وہ ان جیزول کو کھاتے ہیں جو ملت ابرا یمی ہیں حرام ہیں ۔ اس سے نابت ہوا کہ ملت ابرا ہی پر ہم ہیں نہ کہ محد اور ان کھاتے ہیں جو ملت ابرا ہی ہیں حرام ہیں ۔ اس سے نابت ہوا کہ ملت ابرا ہی پر ہم ہیں نہ کہ محد اور ان کے ساتھی۔ قرآن میں کہا گیا کہ اگر تم ہوتو اپنی مقدس کتاب تورات لاؤا ور دکھا کہ کہ اس کی کس آیت ہیں یہود نے تورات کی کوئی آیت بیش نہیں کہ البتہ وہ دو در مری دومری ابنی کہنے لگے۔ مثلاً یہ کہ یہ بات تو بائل معلوم و مشمور ہے ، بھراس کے لئے قرات کی کوئی آ بیت بیش کرنے کی کیا صرورت ۔ قورات کی کوئی آ بیت بیش کرنے کی کیا صرورت ۔

انسان کاحال ہمیشہ ہیں رہا ہے کہ جب وہ دلیل کے میدان ہیں اپنے کوخالی پاتا ہے تو وہ استہزار اورگریز کا طریقہ اختبار کرتا ہے۔ وہ آدمی کو نا قابل التفات ظاہر کرتا ہے یا غیر شعلق الفاظ بول کریے تاثر دیتا ہے کہ اس کے پاس کہنے کے لئے بہت کے موجود ہے۔ اس کی مثالیں چھلے دور ہیں ہی دیمی جاسکتی ہیں اور آج کے دور ہیں ہی ۔

قرافى استدلال

سورہ الرعد (آبیت ۱۰ ۸۰) میں ما دہ کے حمل سے خدا کے علم غیب اور فرشتوں کے وجو د پر استدلال کیا گیا ہے جس کی تشریح حسب ذیل ہے۔

ماطرکا پیٹانسان کی بیدائش کا کادمناد ہے۔ اس کادخانہ ہے ہو" پیداواد" بن کوکھتے ہو جرت انگیز طور پر باہر کی ضروریات کے جن مطابق ہوتی ہے۔ چنا پخہ با ہر کی دنیا ہیں عورت اور مرد کی تعداد کے دریان ہوتنا ہے وہ ہزاروں برس سے سلس نائم ہے۔ دونوں صنفیں انی تعداد میں تیت اد کی جاتی ہیں کہ تفرید کے فیصور دا در تقریب ناہ ہی فیصد عورت کا تناسب برقراد ہے۔ ای طرح تمدن کا نظام چلانے کے لئے مختلف صلاحیت کے افراد در کا رہیں۔ مزدورا در ذبین ا دیب ا ور انجنیر ، لیڈرا در عوام ۔ چا پخہ اس کی فیس کھی ہم صلاحیت کے انسان ای تعداد میں تیاد کر کے باہر ہی جمہور کے داروں کے افراد در کا رہی ناد کر کے باہر ہی جمہور کی کھورت کے مناز کی دنیا میں ان کا تناسب بروا درعورت الگ الگ صورت کے ساتھ پیدا کئے جا دے جی ۔ ایسا معلوم انگ الگ مورت کے ساتھ پیدا کئے جا دے جی ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیت کی فیس کٹری کوسلس نے نے اول فرا ہم کئے جارہے ہیں اور ان کے مطابی وہ کردوں افراد اس طرح تیار کر رہی ہے کہ ہرا کی کا نقشہ دوسرے سے مختلف ہو۔

یرایک شاہرہ ہے۔ اس سے نابت ہوتا ہے کریباں کوئی ایسا ناظم ہے جس کی نظر بیک وقت پریٹ کے باہر بھی ہے اور بہیٹ کے اندر بھی۔ وہ باہر کی دنیا کودیکھ کرضوریات کی تفصیل مرتب کرتا ہے اور بھر نہایت مع اندازہ کے مطابق بہیٹ کے اندر پیدا وارتیاد کر اربہہے۔ و نیایس اس می کا نظام ہونا یہ نابت کرتا کراس کے پیچے ایک ایسی ہستی ہے جوالم الغیب والسشم ادہ ہے۔ اگر ایک ایسی ہتی بہاں میں اس کے بیجے ایک ایسی ہتی ہما

موجود نه بوتواندرا وربا برکے درمیان یہ توازن کبی متائم نہیں بوسکتا۔

کائنات میں غیررنی نگرانی کانظام نابت ہونے کے بعد بیات ناقابل فیم نہیں رہی کہ بدنظام دوسطے پر ہو خدا کے کا رندے ہیں۔ دوسطے پر ہو خدا کے کا رندے ہیں۔

یراصلاً صرف فراکی هفت ہے کہ وہ ماصا ورغائب دونوں سے کامل طور پرواقف ہے البددیا
کے انتظام کے لئے اس نے کچد درمیانی کارند سے دفرشتا بنائے ہیں۔ اوران کو اپن طرف سے یوصلا جمت دی ہے کہ وہ بنی طون سے یوملاج بت دی ہے کہ وہ بنی طور پر آدمی کے آسے اور پر بیں۔ اور فدا کے حکم کے مطابق فداکی طرف سے آدمی کی گرانی کرتے رہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کاکتات میں (نگرانی) کے نظام کو است کے بعد فرشتوں کو انااتنائی ممکن موجاتا ہے جتنا وائرلیس کی محتالوی کے ماستے کے بعد یہ ما ناکہ پڑوی کے مکان میں ایک " واک مالی "

### بجهدالفاظاول دبيفكانام دليل نبي

حق کی دعوت آدمی سے ملف آتی ہے۔ وہ اس کے خلاف ایک بات کہتا ہے۔ بظا ہروہ ایک دلیل دے رہا ہوتا ہے۔ گرحقیقہ وہ کی بحق ہوتی ہے۔ اسی کی طرف قرآن ہیں ان ان تفظول ہیں اشارہ کیا گیا ہے:

مَا ضَرَّبُولَا لَكَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ زفزت ٥٠ مرن جَعَلُوا لُوكَ ہِيں ر

#### حق كالنكاركرني والي

حق کا کارکرے کی وجام طور پر دوم و آبی فلم اور علو (نمل ۱۰) ظالم سے مادہ غیر مجے بعنی وہ لوگ جو مقاوا ور معاور کے بیاری ہوں ہوتا ہیں۔ ظلم اور علو اندا کی معاد اور محلے اور غلط کا فرق کئے بغیر زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور علو لیٹ دو گوگ ہیں جو ا بینے اندر کہ وادر گھرنڈی نفسیات ہے ہول نظمی پیدائش کی زمین اگر مفادیر سی ہے وعلو کی پیدائش کی زمین خود ہوسی ۔

ق ک دعوت جب کھل کرساسے آتی ہے تو دہ تمام لوگ اس سے متوض ہوجاتے ہیں جو جس الد فلط کے جنجہ ٹیس پڑے بغیر دنیا ہمینے ہیں گئے ہوئ ہوں اور دل کے اندر کوئی خواہش پیدا ہونے ہی کواپنے لئے کانی میما رہجے ہوں۔ ایسے لوگوں کو محسوس ہونے گئا ہے کہ حق کے مینوام کو تبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بنائ ہوئ زندگی کو در ہم برم کردیا جائے پاوگ اور ناور زبان پر دوک ، کمانے کے طریقوں ہیں توام و مطال کا کاظ ، معاملات میں محص اور فلط کی تیز ، لوگوں کے ساتھ نمٹنے ہیں انصاف اور جا انسانی کا فرق ، یہ چیز ہی جو تی کالازمی تقاضا ہوتی ہیں ، ان کو جنجال نظراتی ہیں۔ دہ اپنی آزاد زندگی پردوک مکانے ساز نہیں ہوتے ، اس سے دہ حق کو تبول نہیں کرتے۔

دومراگرده علومیند ول کا ہے۔ یہ دہ لوگ ہیں جن کو حالات کمی ادنی گدی پر سبنیائے ہوئے ہوتے ہیں ۔ ان کوا ہے اس کول ہیں عزت اور شہرت کا مقام طاہوا ہوتا ہے ۔ ان کے ساھے تن کی دعوت آتی ہے توان کو عموس ہوتا ہے کہ اگراہوں نے اس کے تن ہونے کا اقراد کر لیا توان کی شرائی کا مقام ان سے بھین جائے گا۔ خاص طور پر وہ لوگ بو خرم ہی گدیوں پر بھی ہوئے ہوں ، وہ سب سے پہلے اس بحب یہ گی کا شکار ہوتے ہیں ۔ کیوں کہ وہ عوام کویہ با ورکرا سے ہوئے ہی کہ وہ جس خرم ہوں ، وہ سب سے پہلے اس بحب یہ گی کا شکار ہوتے ہیں ۔ کیوں کہ وہ عوام کویہ با ورکرا سے ہوئے ہی کہ وہ جس خرم ہوئی کہ دی جا تر تا آدی ہے ۔ ایسی حالت ہیں اپنے سے باہر کسی جن کو ما نتا ہے کو گدی سے آبار نے سے ہم عنی ہوتا ہے اور می ہوئی گدی سے آبار نے کہ ہم عنی ہوتا ہے اور می ہوئی گدی سے آتر تا آدی ہے لئے ہمیشہ شکل ترین چیز رہا ہے ۔ وہ دنیا میں اپنے و قاد کو بجانے کی خاطر حق کا انکاد کر دیتے ہیں ، نواہ یہ انکار ان کے آخرت کے دقار کو مشتبہ بنا وے ۔

ظلم اورعلویل مؤخرالذکرزیاده شدیقسم کی رکادت ہے۔ سورہ یوسف بی مصرکی امراۃ عزیز کا تصدیق ہوا ہے۔
دہ ایک وقت حضرت یوسف کی شدید مخالف بن کئی تھی۔ اس کے بعد حضرت یوسف کی براءت کا ایک بجوالسا واقعداس کے مائے وقت حضرت یوسف کی براءت کا ایک بجوالسا واقعداس کے مائے واب تی بات ظاہر
کیا ۔ یعنی خواب کے بارے بی آپ کی تعبیر کا محیح ہوجانا۔ اس کوس کر وہ پکا را تھی ؛ الآن حصحص الحق داب تی بات ظاہر
جوگئی) دو مری طرف اس معربی فرعون کے سامنے حصرت ہوسی نے مسلسل بڑے بڑے وکھائے۔ گروہ آخر وقت تک آپ
کی صدافت کا اعتراف کونے کے لئے تیاد مذہوا۔ اس فرق کی دجہ یہ تھی کر جزیز معرکی عورت کا معالمظ الم بینی ذاتی مفادیا ہوسس کا
معالمہ تھا۔ جب کہ فرعون مصر کا معالمہ علوین کہرا ور گھمنڈ کا معالمہ تھا۔ جوشف فاتی مفاد کی دجہ سے تی ہو وہ اگراس کو
قبول نرکرے کا تواس کا امکان ہے کہ وہ ذبان سے اس کا اعتراف کرنے ۔ گرج شخص اپنی مترک کے احساس کی وجہ سے تن سے
مورجہ وہ مذاس کو تبول کرے گا ور مذاس کا اعتراف کرے گا۔ ایسا شخص اپنی مشکر ام نفسیات کے تت بنے ہوئے ذبی خول می
د فری گرزار تار مہت ہے موت کے سواکوئ چیز نہیں جو س کے خود ریا ختر ذبی خول سے اس کو با برلا نے میں کا میاب ہو۔

#### وه هماری خوراک های

حضرت وسى عليد السلام في بني امرائيل كومصرس كالاادران كوف كرصحوات ميدنامين بيني بهال وه چالیسسال (۱۰۰سا-۱۳۰۰ قرم) تک رہے۔ یہاں کے قیام کابتدائی زماندیں اللہ تقالیٰ کی طرف سے حكم آباكفسطين اوراس كاس ياس كانين تهارے ك الله دى فئى ہے رہم دہاں داخل ہوجاد اوراس كو فتح كراو- (استننا ١: ٨) اس وقت حصرت موسى اين قوم كرساته دست فارال مي خيدلكائ بوس كق -آب فق کے بار ہ مرداروں کونکسطین وشام کی طرف بھیجا تاکہ وہ «زبین کنواں کی جا سوسی کریں " یہ علاقہ اس دقت عالمعتہ کے قبصندیں تھا۔ پہلوگ چالیس دن تک سفر کرتے رہے ا دراس کے بعد آکر بتایا کہ وہ لوگ بڑی طاقت واسے ا در قلاد ہیں۔ ہم این نفروں میں ان کے سامنے ایسے تھے جیسے ٹڑے (گنتی بسس ) یرس کرساری جاعت چلااکھی کہ ہم ان سے السے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اعفول نے حصرت مولی سے کہا کہ تم ادر محقارا فدا جاکرالی میم تومیس رہی گے (ما كره ۲۵) اس وقت بن اسرائيل كي تحقيق كرف والى جاعت بي سے دو آ دمى اسطے \_ بائيل كى دوايات بي ال كا نام يستع بن نون اور كالب بن يوقنابتا ياكيا هم- العول في الرفدام سداض بي توم كواس زين براع جائكا الدييزين جس يردودها ورشيدميه رباب ، بم كوعنايت كرب كاركرتم خدا وندس بناوت مرواورم تماس زين كاوكوں سے ورو وہ توبمارى خوراك بي -ان كاسايران سے جاچكاہے - پرخدا دندہار سساتھ ہے دكنتى ب١١) ان دو تول آدمیول کی بابت قرآن میں جوالفاظ آئے ہیں ، دہ یہ ہیں :

قال رجائ من الذين يخانون انعم الله عليههما كما دوآ ديول في بوك ورف والول مي تقع بين يرالله ادخلوا عليهم الباب فاذا منعلتمولا فاستكم فانعام كياتقاءتم ال يريرها فاكر كم شركه دروازه تك غلبون وعلىالله فتوكلواان كنتم مومساين

آجادُ كے۔ اوراللہ كے اور توكل كرو، اگرتم اس يونين كھتے ہو (مائده ۱۲۳)

عيو-جبتم دروازه مين قدم ركھومے اسى وقت غالب

قرآن کے اس بیان سے نوکل کی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ توکل بینہیں ہے کہ آدمی کوئی کام نرکرے۔ وہ بے کار برارب ادر کے کمفلا قوری بھیج دے گا۔ توکل اپنی ذات کے بجائے اللہ براعماً دکرنے کا نام ہے۔ نوکل یہ ہے کہ اُدی كوشش كوايى ذمه دادى قرار دسا ورنتيج كوالتركاحق سجهر وه التركى بدايت كى ددشى بيرا ين لئے يح راست كا أتخاب كري اوداس بربورى طرح جم جائے راس ك بعد جدوج بدى داه يس شكات ومعائب بين آئيس تواسس يقين كے ساتھ اس برجبارہ كدالله جنروراس كاسات وسے كا وراس كواس منزل تك مينجائے كا جواس كى دنياو ا خرت کے لئے بہرے ۔۔۔ جواللہ سے درتا ہے اس کے دل سے ہرچیز کا درنکل جاتا ہے۔ اللہ جس کے ایان كوقبول كرايتا ب اس بيداس كى يرخصوصى عنايت موتى ب كدوه چيزول كوان كى تقيقى صورت بى ديكيف لكنا ب دہ اللہ کویالیتاہے اور اس کے ساتھ اللہ کی حکمت کوئلی ۔

### ایک سست بر کھی ہے

جب کسی قوم میں کوئی بیغی براتا ہے اوروہ قوم اس کی بات ماننے پرتیا دنہیں ہوتی ، توخدا کی طرف سے ان کوبھن مشکلوں ہیں ٹھال دیا جاتا ہے تاکہ ان میں قبولیت کا مادّہ بیدا ہو۔ " اور ہم نے تم سے پہلے بہت می قوموں کی طرف دسول بھیجے تھے ، بھر ( جب انفول نے نہیں مانا تو ) ہم نے ان کوسختی اوز کلیفت میں مبتلاکیا تاکہ وہ دھیلے پڑھائیں ۔ کی طرف دسول بھیجے تھے ، بھر ( جب انفول نے نہیں مانا تو ) ہم نے ان کوسختی اور کھنوں ۔ ۲ ) ھیجھیں میں ( انعام ) اس قسم کے بعض واقعات بنی صلی الدُر علیہ کے زمانے میں بھی بیش آئے ہیں ( مومنوں ۔ ۲ ) ھیجھین میں عبد اللہ بن مسعود سے دوایت ہے کہ نبوت کے چند سال بعد جب مکہ والوں کی مخالفت اور مرکستی بہت بڑھ گئی تو عبد اللہ بن مسعود سے دوایت کے جند سال بعد جب مکہ والوں کی مخالفت اور مرکستی بہت بڑھ گئی تو تو آ پ نے دعا فرمائی :

فدایا ان کے مقابلہ میں میری مدد یومفع کے مبات مالہ قبط جیسے مبات پرمول سے کرد اللهم اعنى عليهم بسبع كسبع يوسف

الله نے دعا قبول فرائ اور ایسا شدید کال پڑاکہ لوگ پھیاں اور پڑا اور مردار تک کھا نے پر مجبور ہوگئے۔ اسس زبانہ میں برحال تھا کہ جب ایک شخص آسمان کی طرف نظر اٹھا آ تو بھوک کی شدت کی وجرسے اس کو اوپر دھواں ، می دھواں دکھائی ویٹا تھا۔ آ نر ابوسفیان نے آکر آپ سے کہا کہ آپ توصلہ رخی کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ کی قوم بھوکوں مرب ہے۔ انٹرسے دعا کیجئے کہ اس معیبت کوم سے دور کردے ۔ قریش کے لوگ عام طور پر کہنے نگے تھے کہ فلا ایام پرسے بیعذاب دور کردے توہم ایکان لائیں گے (دخان ۱۲) انٹرنے اپنے بیغیر کی دعا قبول کی اور قحط کے حالات برسے بیعذاب دور کردے توہم ایک لائیں گے (دخان ۱۲) انٹرنے اپنے بیغیر کی دعا قبول کی اور قحط کے حالات متم ہوگئے ۔ مگر ان کی مرکشی اس کے بعد بھی جاری رہی ۔ بہاں تک کہ بدر کی جنگ کی شکل ہیں وہ پڑولئے گئے (دخان ۱۲) مسر آن کی صورہ نمبر ۲ ہیں کہاگیا ہے :

بلا شبرظالموں کے لئے آخرت سے پہلے جی عذاب ہے۔ گران بی سے اکٹراس کو نہیں جانتے ۔ (طور سے بہلے دیا میں تبنیں عذاب مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ظالما نہ روش اختیار کرتے ہیں ، ان کو آخرت کے رسوائی عذاب سے بہلے دیا میں تبنیں عذاب دے جاتے ہیں۔ یہ دنیوی عذاب اس لئے ہوتا ہے کہ ان کے ظلم کی بھی سراا نھیں اسی دنیا ہیں دی جائے تا کہ دہ اس سے مبتی ہے کہ ب اس تے مبال کرلیں رلیدن یقھم بعض الذی علوالعلهم پر جعون) گراکٹر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب اس قسم کی کوئی دنیوی سزا ان کو طبق ہے تو فور آ اس کی تادیل کر لیتے ہیں۔ وہ اس کو سی عام سبب کا نیتر قرار درے کراپنے لئے یہ کہ بان کو طبق ہیں کہ یہ ان کی ظالما نہ دوستس کی خوائی مزانیس ہے بلکہ اس کے اسباب کچھ اور ہیں۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اس لئے یہاں ہو بھی خوائی نشانی یاسبتی ظاہر کیا جا تا ہے وہ موٹ واقعات کے بردہ میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ بردہ داری دوبارہ لوگوں کے لئے ختنہ ہی جاتی ہے۔ دہ اس کو خسلا کی طرف سے نہیں سمجھے بلکہ ایک متولی واقعہ بھے لیتے ہیں۔ ہو وج " انسانی پیغرب" کے انکاد کی تھی، اسی بنا پر وہ ایک طرف سے نہیں شمجھے بلکہ ایک متولی واقعہ بھے لیتے ہیں۔ ہو وج " انسانی پیغرب" کے انکاد کی تھی، اسی بنا پر وہ ایک طرف سے نہیں شمجھے بلکہ ایک متولی واقعہ بھے لیتے ہیں۔ ہو وج " انسانی پیغرب" کے انکاد کی تھی، اسی بنا پر وہ ایک سے دنیوی واقعہ کو کھی نظرانداز کر دیتے ہیں۔

#### دمن میں الحاد

قران میں انسان کی جن گرام وں کا ذکرہے ان میں سے ایک دین میں الحادے - الحادے معنی میں انحوان ـ عربی میں ہے ہیں المحد السسھم المھدت مین تیرنشان کے ادھراً دھرسے کو گیا ، اصل نشانہ برنہیں لگا - دین میں الحادیہ ہے کہ دین کواس سے بہلے گئے ہیں کہ اصل حیثیت میں لین مثلاً اللہ کے نام داسا وسی ہم کواس سے بہلے گئے ہیں کہ ان کے ذدید سے ہم اللہ کی برتری اور کمال کا تصور کریں اور اس کے مقابلہ میں اپنے عجز کا اور الک کر کے اپنے آپ کواس کے آگے ہیں کہ دال دیں سام ارسنی سے اپنے گئے اس قسم کی تقالیت دین کواس کے مقابلہ میں اپنے عجز کا اور الک کر کے اپنے آپ کواس کے آگے والی دیں سام ارسنی سے اپنے لئے اس قسم کی تقالیت دین کواس کی اصل حیثیت میں لینا ہے ۔ اس کے بجائے اسمار حیٰ ہیں الحادیہ ہو گئے اس کو کر اور سفی عملیات کے لئے استعمال کیا جائے ۔ یا شلا اللہ کو قرآن میں میک (باوشاہ) کہا گیا ہے ۔ اب د نیوی باوشاہ پر میں کورے دور قرب ہوتے ہیں اسی الرح فدا کے بی مصاب اور مقرب ہوتے ہیں اسی کورے منازش کو سفتے ہیں اور مقرب ہوتے ہیں اسی کورے منازش کو سفتے ہیں۔ اور مقرب ہی مدور و ان کی سفارش کو اس متاہ ہی مورد نیوی باوشاہ اپنے مصاب اور مقرب کی سفارش کو سفارش کو سفتے ہیں۔ اور مقرب ہی اور مارد وہ ان کی سفارش کو اس متاہ ہی مورد نیوی باوشاہ اپنے مصاب اور مقرب کی سفارش کو سفا

دین بن اس قیم کا الحاد یا الخوان اس کی تمام تعیات میں ہوتاہے۔ آدی دین کی اصل شاہراہ سے ہٹ کرکی ادر ممت میں چل پڑتاہے اور لفظی تا ویلات کے ذریعہ اپنے کو سمجھا تا رہتاہے کہ دہ دین خدان دی پرقائہہے ۔ کچھ لوگ الله کے قالم الله کا کہ الله کا علیات اس کے نام سنے کو کھیات میں میں کچھ لوگ اسلام کے آداب اور عبادات کو مال دا ولاد کی برکت کا ذریعہ قرار دیتے ہیں ادر اس طرح اسلام کو ایک ادہ پرستا نہ کہ کا مغیمہ بنا لیتے ہیں۔ کچھ لوگ اسلام کے آداب اور عبادات کو مال دا ولاد کی برکت کا ذریعہ قرار دیتے ہیں ادر اس طرح اسلام کو ایک اور میں اس کے لئے احتجابات اور دور دوں اور تقرید ولی میں شنول ہوتے ہیں اور ابن کی مسائل کی اسلام کا اصل معلی ہے کہ لوگ اور مطالبات اور دور دوں اور تقرید ولی ہو تی ہیں اور ابن اس ترکم ہوتے ہیں اور قرآن دور یہ کی اور کی تا دیر کرتے ہیں کہ ہی اسلام کا اصل معلی سیاست ہے اور والد اور لیڈری کے خور کرتے ہیں کہ ہوتے ہیں اور قرآن دور یہ کی تا ویل کرتے ہیں کہ ہوتے ہیں اور ور تا کہ کرتے ہیں اور کہ ہوتے ہیں اور ور تا کہ کرتے ہیں اور کہ ہوتے ہیں اور کہ ہوتے ہیں اور کہ ہوتے ہیں کہ وہ اسلام کی بنیا دیما دارے قائم کرتے ہیں کہ دور کی تو دی کہ الله اور من قرو کے اکھا ڈرے قائم کرتے ہیں اور اس کا مام کرتے ہیں کردے ہیں اور کہ اسلام کا تام دے کہ دی مسائل میں تو کہ کہ کا می کردہ ہیں ۔ کچھ لوگ میدال اور من قرو کے اکھا ڈرے قائم کرتے ہیں اور کہ ہوا کہ دور کردی ہے دور کرنے میں دی میں کہ دور کو دی ہو ال ہے ، قواہ دہ اپنے آپ کو کہ تا کا کام کرد ہے ہیں رہ میں ہیں اور دور اسلام کی تبلیغ کا کام کرد ہے ہیں رہ سے قریب ہو تھا ہو۔

دین میں امحادیہ ہے کہ دنیا کو دنیا کے نام پرکرنے کے بجائے دنیا کو دین کے نام پرکیا جانے لگے۔ آدمی اپنی نمود د نائش کے لئے اسمئے اوراس کو دین کا تام دے ۔ وہ اپنے دنیوی توصلوں کو پورے کرنے کے لئے سرگرم ہوا دریا طلان کرے کہ وہ اسلام کو زندہ کرنے کے لئے اسمئا ہے ۔ وہ اپنے سیاسی دون کی سکین کے لئے کام کرے اور تا بت کرے کہ گران د سنت کا عین مدعا ہے۔ اسلام یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اسلام کے بیھیے چلائے۔ اس کے بیکس آدمی جب ایسا کرے کہ دہ اپنی پسند کے مطابق جلے اور اسلام کی تادیل کرے اس کو پنے مطابق ڈھال لے تو یہ الحادہے جما تشریح نزدیک سحنت گناہ ہے ۔

#### جب زبان والے بے زبان بوجائیں کے

تران میں قیامت کے دن کا حال مباتے ہوئے کہا گیا ہے: وَإِذَا الْوَهُ دَةٌ مَثَلَت بِاُ یَ ذُنْبِ تَبِلَتُ (تکوی) یعی
اس دن زندہ گاڑی مجد نی لوگی سے پوچھا جائے گاکدوہ کس گناہ پرقش کی گئی تھی۔ قدیم زمانہ بی بعض عرب تبائل لائے کولین لئے عزت اورطاقت کا نشان مجھے تھے اورا گرائی پیدا ہوجائے تو اس کواپنے لئے مصبت خیال کرتے تھے۔ یہ احساس کجھی اشنا شدید ہوتا کہ اپنی لڑکی کو بیدا ہوئے کے بعد زندہ وفن کر دیتے ۔ اس آیت کا اولین مصدات قدیم زمانہ کے عول کا یہی روای

ہے۔ تاہم بالواسط طورسیاس حکمیں اس نوعیت کے دوسرے واقعات بھی شامل ہوں گے۔

آیک تخص ہے جس کی مین غفلتوں سے موقع با کر کچھ لوگ اس پر پڑھ دوڑ تے ہیں۔ اس کو گرفتا دکرتے ہیں۔ اس کو مجرم قراد دینے کے لئے سازشیں کرتے ہیں۔ اس پر بر بنوت الزلات لگاتے ہیں فرضی عدالتیں قائم کرتے ہیں اور اس پر مقد مرسا کے معالیت تام نہا و قانونی فیصلے حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کو پھانسی کے تختہ پر چڑھاتے ہیں یا گوئی مار کہ ہالک کردیتے ہیں۔ ایسے تمام لوگ بھی گویا اپنے آپ کو اس مجرمائے ہیں کھڑا ہوا ہے جس نے اپنی بے گناہ بھی کو گڑھے ہیں وھکیل کر اور سے می بھر وی تھی۔ کیونکہ کوئی فرد مویا حکومت، کسی کوئ نہیں ہے کہ جرم کے مثری بنوت کے بین کواس کی جان سے موج م کردے۔ جولوگ کسی کواس تسم کی مزاوی، جو اسیسے بنتیں ہے کہ جرم کے مثری بنوت کے بین کی ان ان جاری کہ ہواں تھی ہوں اور زبان یا قلم سے اس کرت نے تھی کریں، ہواس کی موان سے ہو ہے گئا تیک کریں، سب کے لئے بر اندر بین بیانات جاری کریں ، جواس قسم کے معالمہ پر داضی ہوں اور زبان یا قلم سے اس میں موری کی تھا۔ اور پھراگر ہوا ہے کہ جوالٹاک وال خوا معنی ہوگران سے ہو ہے : تم نے س جبرم ہیں بوج ورائی ترین کریں، سب کے لئے بر اندر بین وائر ہوا ہے فرشوں کو پر حکم دے کرمیرے اس محتم میں ان وار کار ناموں کے باوج ورائی ترین کریں میں بھینے کہ ورائی موری کو اور تراس کے قانوں کو اور قبل کی جا ہیت کرنے والوں کوان کے تمام شالی وار کار ناموں کے باوج ورائی فیصلہ سے دور اور در اس کے قانوں کو اور قبل کی جائیں فیصلہ سے دور کے والا ہو۔

# الية ذين كاقصور

قرآن كى سور ە نبرىم كى ايك آيت حسب ذيل ب: اف لايتلى برون القرآن و لوكان من عند غيرالله نوجد وافيه اختلافاكشيراً

کیالوگ قرآن می عورنہیں کمتے۔ اور اگروہ النہ کے سواکسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً وہ اس میں

الذاء مم

بہت زیادہ اخلان پاتے

مولانا محودس ديوست رياس آيت كي تفييريس لكفت بين د

"اس میں اس می طرف بھی انتارہ ہوگیا کہ جو تدبر اور ہم سے کام ندلے وہ قرآن میں شہات اور اختلافات کادیم چلاسکتا ہے۔ مگرفیم ایسانہیں کرسکتا۔ دیجیو، جو اس مقام میں تدبر نذکرے وہ کہ سکتا ہے کاول توفر یا یا قل کل میں عند الله دیمو کرسب اللہ کی طرف سے ہے ، اور بچرفر ادیا و مااصابات میں سبینة فن نعنسات داور بچھ کوجوبرائی پنجے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے ) سویہ تو تنافض اور اختلاف ہوگیا۔"

تفييرفرآن اصفحه ١١٠

انسان کاعلم محسدود ہے۔ اس لئے اکثر او قات وہ ایس رائے قائم کرلیا ہے جو صرف اس کے فرمن میں ہوتی ہے۔ اس کے اپنے ذہن کے باہر اس کاکوئی وجود نہیں ہوتا۔ اس لئے سنجیدگ اور ذیت واری کا تفاق خام ہے کہ ادمی اوری طرح مجے بغیر کوئی رائے قائم نذکرے۔

۔ ہی دجہ ہے کہ آن یں عکم دیاگیا ہے کہ کوئی خرمعلوم ہو تو پہلے اس کی تحقیق کرو۔ جب جب کی کے بارہ یں کوئی ایسی بات ساسے آئے جس سے اس کی ذات یا اس کے کام کے متعلق بری رائے قائم ہو تی ہو تو محض ایک بارس کر اس کو مان لینا قیم نہیں۔ آ دی کو چاہئے کہ یا تو اس کے بارہ میں چپ رہے یا قابل اعماد ذرائع سے اس کی تحقیق کرے۔ جب تحقیق سے بات پوری طرح نابت ہوجائے اس کے بعد اس کو حق بہنیا ہے کہ اس کو مانے یا اس کو جایا ن کرے۔

صروری تحقیق کے بغیر کی کے متعلق بری رائے قائم کرنا اللہ کے نزدیک گناہ ہے۔ اور دنیا میں اس کا نقصان بیہ ہے کہ سمای کے اندرایک دوسرے کے خلاف بے بنیاد غلط فہیاں بسیدا ہوتی ہیں۔ غیرمزوری شکا بنیں وجودیں آتی ہیں۔ لوگوں کے دل ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں اور آبیں میں ایسا اختلاف بید اہوتا ہے جو کمی ختم نہیں ہوتا۔

#### فيصله خداوندي

مفرین قرآن کا ایک جاعت نے روایت کیا ہے کہ ایک جبی تھی جی کے بیال ہیں اور سلان کی سے میرکر وہ کا یہ خیال تھا کہ وہ دوسروں سے پہلے جنت یں داخل ہوگا۔ یہو دنے کہا کہ ہموئی کے پیرو ہیں جن کو خدانے اپنی پیغبری کے لئے چناا وران سے کلام کیا۔ عیما تیوں نے کہا کہ ہم عینی کے پیر و ہیں جن کو خدانے اپنی پیغبری کے لئے چناا وران سے کلام کیا۔ عیما تیوں نے کہا کہ ہم عینی کے پیر و ہیں جو السّد کی روح اور اس کی حکمت سے مسلمانوں نے کہا کہ ہم محمد خاتم الرسسل کی امت ہیں اور ہم فیر امت ہیں جو لوگوں کے لئے نکالی تی ہے۔ سسراکن نے اس کا فیصلہ کیا اور مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے صاف طور پر کہا کہ سسے متعمد کی ارز دول پر بہا جا تھا اور دائل کی آرز دول پر ، چو خص بھی براکر سے کا وہ اس کا بدلہ پائے گا۔ اور جو کوئی بھی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ، بشر طیکہ وہ مومن ہوتو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ، بشر طیکہ وہ مومن ہوتو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر خوش خیا لیوں کا نام ہے اور در ظلم اس کی تصدیق کرے و

كما ورد في الأثر ( ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل ) .

روى جماعة من المفسرين القرآن الكريم أن مجلسا ضم بعضا من اليهود والنصارى والمسلمين ، فزعمت كل طائفة منهم أنهم أولى الناس بدخول الجنة ـ اليهود قالوا نحن أتباع موسى الذي اصطفاه أنه برسالاته وبكلامه ، والنصارى قالوا نحن أتباع عيسى روح أنه وحكمته ـ والمسلمون قالوا نحن أتباع محمد خاتم النبيين وخير أمة أخرجت للناس ، فحسم القرآن ذلك وخاطب المسلمين في صداحة ووضوح بقول أنه تعالى : «ليس يأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزبه ولا يجد له من دون أنه وليا ولا نصيرا . ومن يعمل من الصالحات من ذكر وأنثى وهو مؤمن فأولئك ويدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ، النساء ١٢٢ و١٢٢

ہرمذہب کے لوگوں میں یہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے ندہب کو دوسرے تمام مذا ہب سے افضل ناہب کے اوگوں میں یہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے ندہب کے اوس سے افضل ندہب ہے اس کے ان کو خدا کے یہاں سب سے افضل مقام حاصل ہوگا۔

اس فیم کا عقیدہ سراسر بے بنیا دعقیدہ ہے۔ ندا ہب کے درمیان ج تسسیم ہے وہ صرف محفوظ اور غیر محفوظ اور غیر محفوظ کے اعتبار سے جا نجا محفوظ کے اعتبار سے جا نجا جا کے کا اور چین کے اعتبار سے جا کے کا اور چین کے اعتبار سے حب درجہ کا ہوگا وہ کی درجہ اس کو لے کا۔ درجہ سب درجہ کا ہوگا وہ کی درجہ اس کو لے کا۔ درجہ سب کو کی دوسر امعیا رفدا کے بیال نہیں۔

#### خدا کی نظرسے

قرآن میں ارشاد بواہے کہ جینے مسی مستنص کو مارڈوائے، بغیراس کے کہ اس نے کسی کو مارڈوالا ہویا ذین میں فساد کیا ہو، توکویا اس نے سب لوگوں کو مارڈوالا ۔ اور جس نے کسی کوزندگی دی توگویا اس نے سب لوگوں کو زندگی دی ( ما مکہ ۵ ۲۲)

عام طور برلوگ ان بڑے بڑے مجرین کو مجرم سجھتے ہیں جنوں نے "اٹی بم" گراکر بوری بستی کو تباہ کر ڈوالا ہور مگر التہ کی نظریں ایک شخص کو قتل کر دینے والا بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہے جتنا سادے انسانوں کو قتل کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہے جتنا سادے انسانوں کو قتل کرنے والا کیونکہ ایک شخص کو قتل کرے وہ آدمی اس بات کا ثبوت دے دہا ہے کرانسانی جان کے بادے یں ان کے بادے یں بنوون ہو وہ سادے بندگان فلا کے بادے یں بنوون ہو دہ سادے بندگان فلا کے بادے یں بنوون ہو دہ سادے بندگان فلا کے بادے یں بنوون ہو دہ سادے بندگان فلا کے بادے یں بنوون ہو دہ سادے بندگان فلا کے بادے یں بنوون ہو دہ سادے بندگان فلا کے بادے یں بنوون ہو دہ سادے بندگان فلا

خداک نظری انفرادی جم بھی اتناہی ٹراہے جتناکوئی اجتماع جم کسی مقام پر ٹرافساد ہوجائے یا قوی سطح پر کوئی معیدت بین آجائے تو تمام لوگ اس کے سلسلہ میں اپنا حصد اداکرنے کے لئے متحرک جوجائے ہیں۔ اس کے برعکس جب ایک شخص کو مشایا جارہا ہو یا ایک شخص کوکوئی ظالم ا بنے ظلم کا نشانہ بنارہا ہو توا یسے واقد کو لوگ محولی سمجھتے ہیں ، اس کے دفع بسکے لئے کوئی نہیں اٹھتا۔ گرخداک نظریس فرد کے خلاف ظلم بھی اتناہی بڑا ہے جنناکسی اجتماع کے خلاف ظلم ہے۔

بولوگ اجتمای ظلم کے موقع پرسرگری دکھائیں ادرجب انفرادی طلب کم کا موقع سامنے آئے تو دہ توک د ہوں وہ معاملہ کو اپنی نظرسے دیکھ دہے ہیں نہ کہ خدائی نظرسے اور جولوگ معاملہ کو اپنی نظرسے دیکھیں وہ خدا کے
پہال کسی انعام کے ستی کس طرح ہوسکتے ہیں۔ اگر وہ معاملہ کو خدائی نظرسے دیکھتے تو دونوں تسم کے مواقع پر سخر ک ہوتے۔ جب وہ ایک قسم کے موقع پر متحرک ہوئے اور دومری قسم کے موقع پر خاموش بیٹھے رہے تواس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اٹھنا ان کے اپنے جذبات و خواہ شات کے زیر اثر تھا نہ کہ خدا کے کھم کے ذیر انڈر۔

قرآن میں بہو دکوجن باتوں کامجرم قرار دیاگیاہے ان میں سے ایک بلیں الحق بالباطل ہے۔ خانخہ ادرش دہواہے:

اورميح مين خلط كور طا وُ اورسِع كور جيسيا وُ ولاتلسوالحق باسساطل وتكتبوا الحق

واست مقد ابقره ۱۳ مالال کم جلنة مو -

لبس التی باسی معن میں ایک چیز کو دوسری چیز کے سائھ گاڑ مرکا حضرت جدالتر بن عباس نے اس کی تنزیح ان الفاظ میں کی ہے کہ حق کو باطل کے سسا کھ خلط ملط مذکرو۔

(التخلطوالحق بالساطل)

قديم وب ميس يبودكو فرمبى سيا وت كامقام عاصل تقاء فرمبى معامله مي كم كوكمجه وريافت كرنا بوتا تو وه يبودى على ركے پاس جا تا كتا - جنائج بيغبراك الم كاظهور بوا توع ب لوگ يبودى عالمول کے پاکسس جاکر ہو چھنے لگے کہ ان کے بارہ میں آپ کی کیا را سے ہے ۔

بيفبراكسلام كولمن سے بيودكى ندمبى بدال ختم ہوتى متى راسس ليے الفول نے آپ كى مالعنت شروع كردى رخلط غلط باليس بيسيلاكروه لوگول كواتيسے بدطن كرسف تھے۔جب كوئي شفس ان کے بیساں جاکر آپ کے بارہ میں ہو جیتا تو وہ ایساکرتے کو غیر متعلق باتیں جیم کر کو گوں کوآپ كى طرف سے متنتبہ كر ديتے - ايك مفسر كے العناظميں " برسائل كے دل ميں دہ بى ملى الترعليہ كم كے خلاف، آپ کی جماعت کے خلاف اور آپ کے مشن کے خلاف کوئی ذکوئی وسوک، وال دیتے ہے۔ كون الزام أب يرحب بالكردية عظ وكون الما شوت جود ويقع عن سالوك تكوك و تبهات ميں يراجا ايس س

ایک چیز دلیل سے نابت ہوجلئے ، بھر بھی آدی اس کو ماننا نہ چاہے تو اس کے بعدوہ یہ کرتاہے کہ غیر متعلق باتیں چیڑ کر اسس کو بدنام کرنے کی مہم چلاتا ہے۔ جس چیز کووہ دلیل سے فلط ثابت نہ کرسکا اس پر عیب لگاکروہ اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتاہے۔ مگر اسس قلم کا فعل آدی ہے جرم کو بھٹانے والا نہیں۔ قم کا فعل آدی ہے جرم کو بھٹانے والا نہیں۔

### واقفيت صروري

قرآن میں قیامت کی مدالت کے بارہ میں ادک وہواہے کہ وہاں وہی شخص گواہی دسے گاہو حق کی گواہی دے اور وہ اسس کو جا نتا ہو ( دلایعدالے الذین بیس عون من دویندالشفاعة الآمن شعب بالحق وجسم یعسلمون ، الزخون ۲۸)

یہی چیز دنیا کے معاملات میں معلوب ہے۔ چیا بنی دسول الشرطلی و کم کے سامنے ایک مقدمہ میں ایک شخص گواہی دیسے ہے آیا۔ آپ نے گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ؛ اگر ہم نے سورج کی طرح دیجھ ا ہو توگواہی دو ورنداس سے الگ رہو۔ دا ذاراً میت مسئل الشہدی فامندھ سے والا مندی ع ، احکام العرائن معجمامی)

اس بناپر نقبار نے شہا دت کا یہ اصول وضع کمیا ہے کہ علم گواہی کے بیے کشرط ہے۔ کوئی شخص جس واقعہ کی گواہی دیست اچا ہتا ہے اس کو اس واقعہ کا ذائی علم ہو نا چلہ ہے۔ اگروہ متعلقہ واقعہ کا ذاتی علم نہیں رکھتا توز اکسس کوگواہی دینا چلہ ہے اور نز اکسس کی گواہ کا کمشری طور پرکوئی احتیار ہے۔

اس سے معاملات بین سفر دیت کا مزاع معلوم ہوتا ہے۔ اسس سے معلوم ہوتا ہے کوایک فتض کومعارف میں کس میں موجو ہا ہے کوایک شخص کومعارف میں کس طرح رہنا چاہیے۔ اسس کو کمیا بات بولنا چاہیے اور کمیں بات نہیں اور اس

بولنا چاہیے۔ ایک شخص کے کسی معاملہ میں آپ دائے دینے جارہے ہوں تو پہلے موب لیجے کہ کسی آپ اس معاملہ میں صروری واقعیت رکھتے ہیں۔ کمیا کسس معاملہ میں آپ کی واقعیت اکسس ورجہ کو پہرئے مجلی ہے کہ اکسس کو ذاتی علم کہا جاسکے ۔ اگر آپ ندکورہ معاملہ میں ذاتی علم کی مدیک واقعنہ ہوچے ہیں تو آپ اس معہد المر میں بولیے ورز خابوشس رہیے ۔

مزیدی کریہ بات کر آپ ندکورہ معاملہ ہے بوری طرح واقت ہیں یہ بھی اکسس وقت درمت قرار بائے گاجب کہ وہ از روئے واقع بھی درمت ہو۔ ورمذ خداکی عدالت میں آپ جم قرار بالیں گئے ، خواہ بطور خود اینے آپ کو واقف کا رسم رہے ہوں ۔

### ایی دلیل آپ

قرآن کے بہت سے حصے ایسے ہیں جو بظام رصرف "بیان "معلوم ہوتے ہیں۔ یعنی ان
بیانات کے سائد ان کی دلیل مذکور نہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ بیانات ابن دلیل آپ ہیں کو نکہ
یہ الفاظ اور اراناینت ہیں۔ یہ صرف خدلہ جوان الفاظ میں کلام کرسکتا ہے ، کوئی اور نہیں
جہ المداور و ان مو کردار کا میں کردار کا میں کہ کا میں کیا۔

جوان العن الله على كلام كرسك ـ

"الشرى ہے جس نے آسانوں اور زمین کوپیداکیا" (ابراہیم ۲۳) یہ ایک ایسا جملہ ہواکی فدلکے مواکس اور ہے حق میں کہی بولا نہ جاسکا ۔ اور ہی اسس کی صدا قت کی تینی دلیل ہے ۔ کیوں کہ اتنا بڑا ہیاں وہی دے مکت ہے جو واقع خالق کا گنات ہو۔ کسی دو سرے کے یہ مکن ہی نہیں کہ وہ اتنا بڑا ہیان دینے کی جو اُت کرسکے ۔ چنا بنچ ساری معلوم تاریخ میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جس نے یہ ہے کی ہمت کی ہوکہ " میں سے زمین و آسمان کو بنا یا ہے !"
اگر الشرفت است تک تم ارب اور رات کردے تو الشرکے سواکون ہے جو تم کو روشنی دے ۔ اور اگر الشرفت است تک تم ارب ان انفاظ کی اون الشرکے سواکون ہے جو تم کو روشنی نے رات ہے آئے !" (انقسس ۱) ان انفاظ کا بون الشرکے سواکس کے بیے سے اوار نہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ کمی کو کُ شخص جراً ت نہ کرسکا کہ وہ یہ انفاظ اپنی زبان سے نکانے ۔ اور یہی اس بات کا کا فی دلیل ہے کہ یہ فدا کا کلام ہے ۔

قرآن میں کہاگیا ہے کہ بے ٹنگ اللہ ہی ہے جو آسانوں اور زمین کو مقامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں۔ اور اگروہ ٹل جائیں تو اللہ ہے بعد کوئی دو سرا ان کو مقامنے والا نہیں (فاط اہم) ان العن ظریح بر عور کیجے ہے کون ہے جو ان العن ظری بولئے کی جرات کرسکے۔ یہ العن ظومی بول سکتا ہے جو زمین و آسان کو سکتا ہے جو زمین و آسان کو سکتا ہے جو زمین و آسان کو بولئے یہ طاقت رکھتا ہو کہ وہ زمین و آسان کو بوری طرح قا بو میں رکھ سکے۔ کوئی شخص فرضی طور پر یہ العن ظرنہیں بول سکتا۔ یہ خدائی کلام ہے اور حن در نہیں مرحت خدائی کلام ہے۔ کوئی انسان خدائی کلام ایسے منہ سے نکا ہے در نہیں۔

# سرکشی

ایک صاحب کواپنے ایک مسلمان ہجائی سے ٹسکایت ہوگئ۔ اس کے بعدوہ انتقامی ہوسنس سے بجرگیے۔ انھوں نے اس مسلمان کے خلاف ہر ممکن کا دروائ کرنا مشہروع کر دیا۔۔۔ اس کو دھوکا دینا، اس کو بدنام کرنا، اس کے خلاف جوٹے مقدمے چلانا، عرض کمینگی کی کوئی قسم نہقی جس کو انھوں نے اپنے بلے جائز نہ کرلیا ہو۔

مذکورہ بزرگ سے کہا گیا کہ آپ ایک جملان کے خلاف ایسی غلط کارروائیاں کیوں کردہے ہیں۔ اکفول نے جواب دیا کوئنگ ہیں مب کچے جائز ہے۔ خود دریت ہیں آیا ہے کہ الحرج خب عذہ رجنگ دھو کا ہے )

اس قسم کا قول فلملی پرسٹرکٹی کا اضا ذہے۔ یہ اپنی ذبان سے ایسے الفاظ انکا لئاہے ہوخدا کے خصنب کو پھر کا گنے والے ہیں ۔ کیول کہ اگر جب خُدعة ان لوگول کے ہے جوظا المول کے خالفات دوناع پر مجبور کر دیسے گئے ہول نہ کہ ان لوگوں کے لیے جونداکی زمین ہیں فیا د بر پاکریں ۔ جوکسی النان کو ناحق سے تلنے کا منصوبہ بنائیں جوکسی کاحق خصب کہ کے بیے جائیں۔ بوخود ظالم ہوں ذکہ مظلوم ۔

رسول النّرسلی النّرطیه و مسلم مے زمانہ میں کچھ لوگ مختلف قسم کی سرکتی کی باتیں کیا کرتے ہے۔ ایسے لوگوں کے بارہ میں قرآن میں فرمایا گئیسا :

سنکتب ماحتالوا رآل عران ۱۸۱) کلاسنکتب مایقول دریم ۱۹) برگزیس، بم که سنکتب مایقول دریم ۱۹) برگزیس، بم که دن برگزیس که برگزیس که دن بم ان کوبتائیس کے ۔

بولوگ سرکتی کی باتیں کرتے ہیں اور جولوگ ان کی باتوں کو دل چی سے سنتے ہیں وہ اسسی لیے الیا کرتے ہیں کہ ان کام رافظ فدائی جبر لیے الیا کرتے ہیں کہ ان کام رافظ فدائی جبر یہ ایس کے دل فدرا کے خوف سے فالی ہیں۔ وہ نہیں جلنے کہ ان کام رافظ فدائی جبر کی میں ریکار ڈوکیا جارہا ہے۔ ان کو یقین نہیں کہ وہ اپنی ہر بات کے بے آخرت کی عدالت میں جواب دہ ہوںگے۔

ایسے تمام کوگ جو عد سے تجاوز کریں اور جی کے مقابلہ میں سرکتی کا طریقہ افتہا رکریں ان سے فداکی کتاب ابدی طور بریر کہدر ہی ہے کہ فداسے ڈرو، کیوں کہ فدائم ہار سے ایک ایک لفظ کو لکھ رہا ہے۔

### ولل يا دها ندلى

قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ بیغمبر ہمیتہ بینہ (دلیل) پر کھراسے ہوتے سے ۔ اس کے مقابلہ میں ان کے مفابلہ میں مفالفت اور دھاندلی ہوتا مقا ۔ سینمبرکی بات حقائق کی بنیا دیر ہوتی اور ان کے مفالفین کی بات محص نفسالی سرکتی کی بنیا دیر۔

یمی موجوده دنیایس اہل حق اور اہل باطل کی سب سے برای بہان سے ۔ بینیر خدان سب الی کا نائد موتاہے ۔ اس یے اس کی ہر بات بنی برحقیقت ہوتی ہے ۔ ده جو کھ کہتا ہے خدلکے آنادے ہوئے سے علم کی بنیا دیر کہتا ہے ، اس یے ده جو کھ کہتا ہے ، پوری کا ننات اس کی تقدیق کرتی ہے ۔ اس کے بخالفین جو کھ کہتا ہے ، پوری کا ننات اس کی تقدیق کرتی ہے ۔ اس کے بخالفین جو کھ کہتے ہیں محن ابن خواہ تات اور مفا دات کے بخت کہتے ہیں اس کے برطکس اس کے مخالفین جو کھ کھے ہیں محن ابن خواہ تات اور مفا دات کے بخت کہتے ہیں اس یے ان کی بات کو حلم وعقل کی تقدیق حاصل بہیں ہوتی ۔

موجودہ دنیا امتان کی دنیا ہے۔ یہاں ہر آدی آزاد ہے کہ وہ جوجا ہے کرے۔ یہاں کوئی شخص جو دہ بولے کرے۔ یہاں کوئی شخص جو دہ ہو اس کو بھی این افغاظ مل جاتے ہیں اور اگر کوئی شخص جبوط بولے تو وہ بھی این بات کے لیے الفٹ اظ یا لیتا ہے۔ لفت اور گربم راس کا بھی سائھ دیتے ہیں اور اُس کا بھی۔ بات کے لیے الفٹ اظ یا لیتا ہے۔ لفت اور گربم راس کا بھی سائھ دیتے ہیں اور اُس کا بھی۔

گریہ آزادی مرف موجودہ دنیاکی حدثک ہے۔ آخرت میں یہ آزادی آدمی سے جین جائے گی۔ آخرت میں یہ آزادی آدمی سے جین جائے گی۔ آخرت میں وہ اس سے عاجز موگاکہ وہ جموط بولین کے لیے الفاظ پاسکے۔ وہ دھا ندلی کو بھی ایک صبح رویہ بتائے اور ظالمی نہ کارروائ کو بھی الفیا ف کہرسکے۔

۔ ان کی دنیا جو طے پر کھولے ہونے والول کی دنیا ہے۔ آخرت کی دنیا سے پر کھولے ہونے والول کی دنیا ہو کے ان کی دنیا ہوگی ۔ والول کی دنیا ہوگی ۔

آئ کی دنیا میں اوگوں کو جوٹ کی قیمت مل رہی ہے۔ فریب اور مازش کی بنیا در روہ مقام حاصل کیے ہوئے ہیں۔ گریہ سب سراسرونتی ہے۔ موت آتے ہی یہ تمام بنی ادیں بالکل باطل ثابت ہوں گی۔ موت کے بعد آدی جب اگلی دنیا میں داخل ہوگا تو اجا نک وہ اجنے آب کوبالکل بے بس بلے گا۔ وہ زمین اس کے قدول کے نیجے سے نکل جی ہوگی جس پر وہ کھڑا ہوا کھا۔ وہ ابری طور بریہ بے گا اور اس کے صابحة ابری طور پر بربا دہی ۔

### وين سي غلو

اسلام میں جوچزی منع ہیں ان میں ہے ایک چیز وہ ہے جس کو غلو کہا گیا ہے۔ یہی مدے تجاوز کرنا۔ غلو کا یہ فعل جمیت دین معاملات ہیں کیا جاتا ہے۔ جنانچ قرآن میں نصادی کو غلو سے منع کستے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ لا تعلوا فی حیث کم دالا کہ ۵، یہ ہنیں فرمایا کہ لا تعلوا فی کفر کم میرے ہم وطنوں میں ایک صاحب سے ان کا نام قرالدین تھا۔ بہت مخلص آ دمی ہے۔ نماز روزہ کے حد درجہ پابند سے۔ مگر اکٹر ایسا ہوتا کہ جمع کی نماز کے لیے وقت پر مبد بہونی ناان کے لیے دشوار ہوجاتا۔ اس کی وج " شرع عسل " کے بارے میں ان کا انتہا پندانہ تصور تھا۔ جمد کے دن جب وہ ہنان سند وع کرتے تو بار بار انھیں شہر ہوجاتا کہ ان کا عنسل کمل مہیں ہوا۔ فلال جگ جب وہ ہنان سند وع کرتے تو بار بار انھیں شہر ہوجاتا کہ ان کا عنسل کمل مہیں ہوا۔ فلال جگ بال تک بانی نہیں بہونی ۔ جم کا فلال حصد دھونے نے دہ ہوجاتی کہ غسل کے علی میں حون نہان کے مارے میں اور اتنی تکلیف دہ ہوجاتی کہ غسل کے علی میں حون نہان کے مارے ان کی آئو بھی شریک ہوجاتے۔

یہ ایک فیر صروری قلم کا شک تھا۔ شریعت کی نظریں یہ غلوم مذکد اسلامی احتیاط عند کی یہ برائی ہیشہ دہنی جذبہ کے تعت بیدا ہوتی ہے۔ گرایت انجام کے اعتبار سے وہ دین کی صدبن جاتی ہے۔ ابتدائی نیت کے اعتبار سے وہ بظاہر معصوم ہوتی ہے گر علی صورت اختیاد کرنے کے بعد فیر معموم ۔ ابتدائی نیت کے اعتبار سے اللہ کی عبادت گذار مغرب کے اللہ کی عبادت گذار مغرب کے وضو سے فجر کی نماز بڑھے یا ہررات کو مارا قرآن ختم کرنے گئے تواس طرح کا فعل عبادت میں عن او من جائے گا۔ بن جائے گا۔

اسسلام میں غیرت مندی کو پندکیا گیاہے۔ نیکن کسی کی غیرت اگر اس حد تک بڑھے کہ اس کو اپنے خلاف سپائی کے اعتراف میں بھی غیرت آنے نگے تو ایسی غیرت غلو کی فہرست میں ثابل ہوجائے گی۔ اسلام میں ابل بلم کا احترام کرنا سکھا یا گیاہے۔ لیکن اگر المب کے احترام کا مطلب یہ لیاجائے کہ اسلام پر تنقید مذکر و تو یہ غلوبن جلئے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ محض دین جذبہ کسی عمل کو دبن مہیں بنا تا۔ بلکہ یہ بھی صروری ہے کہ وہ عمل خد اسے حکم اور رسول کے نمور کے مطابق ہو۔

### قرآن ين بمرار

قراً نہیں معنایین کی تکراد ہے۔انٹراگرچاہتا توہرلفظیں ایک بانکلنی بات کہتا۔ گرذہن سازی کی حکمت کے بیش نظر قرائن ہیں کچھ خاص معناین بار بار دہرائے گئے ہیں۔اس واقعہ کو قرائن کے مخالفین نے ایک شوشہ بنالیا اور اس کی بنا پراس کا نمات اڑانے لگے :

وقالوا اساطیر الاولین اکتبهانهی تملی علیه اوروه کتے ہیں کہ یہ تھیلوں کے تھے ہیں جن کو اس بحرة واصیلا (الفرقان ۲) سے نکورکھا ہے۔ یہ دیکھوائی جاتی ہیں اس کے

ياس صبح دشام

مولانا شبیرا حریخانی اس کی تشریح کرتے ہوئے تھے ہیں کہ مکہ کے خالفین اسلام کہتے تھے کہ "حری سنے اللہ کا بسب کھے قصے کہانیاں سن کر نومے کرئی ہیں یاکسی سے نوٹ کرائی ہیں۔ وہی سنب وروز ان کے سامنے پڑھی اور رئی جاتی ہیں۔ نئے نئے اسلوب سے ان ہی باتوں کا الشہ پھیررہتا ہے اور کھی بھی شہیں " اس قسم کی باتیں وہی لوگ کہتے ہیں جو سچائی کے معاملہ میں بخیدہ نہ ہوں۔ اگر وہ سنجیدگی کے ساتھ معاملہ کو سمجھیں تو ایخیں معلوم ہوکہ جس جزکو وہ کرار کہہ رہے ہیں وہ ایک فطری صرورت ہے۔ ساتھ معاملہ کو سمجھیں تو ایخیں معلوم ہوکہ جس جزکو وہ کرار کہہ رہے ہیں وہ ایک فطری صرورت ہے۔ کہ دنیا ہیں کوئی ایسا آ دمی نہیں جو "کراری میں جتلا نہو۔ سگرٹ چینے والا ہردوز اسی سگرٹ کی کیا۔ کرارگرتا ہے۔ ماں یا باپ جب روز اندا ہے کہے کو بیاد میں ایک بینے والا ہردوز اسی سگرٹ کے کہ یاد

دیا ین وی ایسا وی بین بو سرار در بین بو سرار بین بدلانه و مسرات پیے والا بردور ای صرف کا کرار کرتا ہے۔ ماں یا باب جب روزاندا پنے بچے کو پیاد کرتے بین قدہ اسی ایک بیزی کرار کرتا ہے۔ ماں یا باب جب روزاندا پنے بچے کو پیاد کرتے بین توجہ اسی ایک بیزی کرار کرتے بین مبرا دی کی کوئی مرفوب چیز بوت ہے اور برروز دہ ای کی تکواد کرتا رہتا ہے ۔ اس کے با وجود اس کو تکرار کا احساس نہیں ہوتا ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تکراد اُدی کی نظرت ہے ۔ البتہ جس چیزے اسے دل جبیں ہواس کی تکرار کرنے سے وہ نہیں اکا نے کا اور جس جب یہ سے اسی کو دل جبی کا تعلق نہواس کی تکرار اسے ناگوار معلوم ہوگی۔

قران چاہتا ہے کہ ربانی باتیں اُدمی کو اس درج مجوب ہوجائیں کہ ان مے معالمہیں گراد کا احساس اس کے اندرختم ہوجائے۔ قرآن ایسے ہی انسان پیدا کرنا چاہتا ہے ۔

قران کامطلوب انسان وہ ہے حس کے لئے قرآئی بآئیں آئی لذیذ بن جائیں کہ ان کی بارباز کراد صرف اس کی لذنت میں اضافہ کرے وہ ان باتوں کے اعادہ سے اکتا ئے نہیں بلکہ ان کو اچنے ذہن کی غذا بنائے۔ ہر تکرار میں اس کونئ لذت ہے، قشر آئی مضامین کا ہراعادہ اس کواز سر نومعانی کے سندر میں غرق کردے۔

#### امتحان كايرمير

ائع کل برمنظرد کھے میں آتا ہے کہ ایک شخص بیر کماکر اسپے لیے ایک تنا نداوم کان بنائے گا،
اور اس کے بعد اسس کے اوپر کھدے گا: هذا حسن حفول دقی (یدمیرے دب کا فضل ہے)
بظام راس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے فواکا انعام ہے۔ فولے مکان کی صورت میں مجھے اپن
نمسن عطا فرمانی ہے۔ گرموج دہ شکل میں اسس کا یہ مطلب درست نہیں۔

قرآن کی یہ آبت سورہ انٹل میں آئی ہے۔ اس کابس نظریہ ہے کہ حصرت سلیان علیائسلام کے دربار میں جب ملک سب عاصر ہوئی تو آپ نے ابینے مسخ حبت انوں کے ذریعہ اس کا تخت بمن رمارب سے فلسطین دیرونلم مشکلیا۔ قرآن کے بیان کے مطابق ، یہ واقعہ بلک جھیکنے کے درمیان ہوا۔ ڈراھ ہزادمیل دور رکھا ہوا تخت ایک سکنڈسیں حصرت بیان ہے جاس بہونے گیا۔

معزت المسعة المالي من جب يرغير معولى واقد و كيما توان كى ذبال مسعة الكلاكه يرمير ب دب كانفسل ميد الكروه محجه جلسنجه كريس من كركرتا بهول يا ناست كرى (هدفا من فضل مين،

ليبلوني أأشكرام أكنس

حصرت سلیان علیالسلام کے بورے قول کو سامنے دیکھنے تو اس کا مطلب یونکل آہے کہ
اس " نفسل "کو انفول نے اصلاً آن اکس کے نقط منظر سے دیکھا۔ ان کے نزدیک فلاکا یخصوی
معاملہ اس لیے کیا گیا کہ اس کے ذریجہ ان کو آن اکس میں خال کریہ دیکھا جائے کہ وہ اس پرشکر کے جذبہ
سے جمک جائے ہیں ، یا فخر کے جذبہ کے تحت اس کے برعکس رویہ اختیار کو سنے ہیں۔

الترتبال کا انسام، ابنے مقیق معنول ہیں ، اہل ایمان کو آخرت ہیں طنے والا ہے۔ دنیا میں کسی انسان کو ہو کچے دیا جا آسہے ، وہ دراصل امتحان کا پرچے ہوتا ہے۔ اس کا مفقد جا بخنا ہوتا ہے نرکہ نواز سنس کونا سے ، وہ دراصل امتحان کا پرچے ہوتا ہے۔ اس کا مفقد جا بخنا ہوتا ہے نرکہ نواز سنس کونا سے اس اعتبار سے اس ونیا کے آدام کی حقیقت بھی وہی ہے جو اس دنیا کی تعکیف کی حقیقت ہے۔ دولؤں ہی آدمی کے لیے آز مائش کے پہیجے ہیں۔ آلم میں مشکر مطلوب ہے اور تسکیف میں صبر دنیا میں خواکا اصلی الغام یہ ہے کہ وہ آدمی کو یہ تونین دے کہ وہ آدمی کو یہ تونین دے کہ وہ آدمی کو یہ تونین دے کہ وہ آدمی کو اور تسکیف میں صبر کا بنوت دے سکے اور تسکیف میں صبر کا بنوت ۔

### اعتراف اوربے اعترافی

انسان دوقسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن کے اندراعر ان کا ما دہ نر ہو۔ دوسرا انسان دہ ہے۔ مرا انسان دہ ہے۔ مرافع ہوکر آئے تو وہ اسس کا اعر ان کر ہے۔ قرآن میں دولوں تسم کے انسان کی مثالیں دی گئی ہیں۔

ایک انبانی کرداد وہ ہے جس کا ذکر سورہ مریم میں کیا گیا ہے۔ صرت مریم نہایت پاکب از فاتون تھیں۔ وہ فلسطین کے ایک بیہودی فائدان میں بیدا ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتِ فاص کے تحت ان کے بہاں بغیر باپ کے ایک لاکا بیدا ہوا۔ یہ ایک پاکدامن فاتون کے بے بڑی سخت از اکش تحق، تاہم فرشتہ کی ہدایت پر وہ گود کے بچہ کو لے کر شہر میں آئیں۔ بیہود نے جب ایک فیراندی شدہ فاتون کو اس حال میں دیکھا کہ وہ ایک چھوٹا بچے گو دمیں نے ہوئے ہے تو انھوں نے کہا ؛ فیرشادی شدہ فاتون کو اس حال میں دیکھا کہ وہ ایک چھوٹا بچے گو دمیں ہے ہوئے ہے تو انھوں نے کہا ؛ اے مریم ، تونے غصنب کر دیا۔ اے ہارون کی بہن ، تیرا باپ برا آدمی در تھا اور در شیسے کوں کر سرزد ہوئی ۔ بیکار تھی۔ بیریہ حرکت تھے سے کیوں کر سرزد ہوئی ۔

حفزت مریم خود کچے منہیں بولیں۔ فرنشتہ کی ہدایت کے مطابق انھوں نے بچے کی طرف اشادہ کردیا۔ یہود نے کہاکہ ایک چوٹے بچے سے ہم کس طرح بات کریں۔ عین اس وقت چرت انگیز طور پر گود کا بچہ بول اسٹا۔ اس نے منہایت فقیع زبان میں کہا کہ میں الٹرکا بندہ دمسیع مہول۔اللہ فی مجہ کو بینبر بنایا ہے۔

ایک چھوٹے سی کا اس طرح کلام کرنا انتہائی طور پرغیر معولی تھا۔ اس طرح میز اتی سطح پر یہ شابت ہوگیا کہ حضرت مریم بدکار فاتون مہیں ہیں۔ حضرت مریم کی پاکبازی کا اس سے بڑا بنوت کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ گود کا بچ کلام کرکے آپ کی پاکب زی کا اعلان کرہے۔ گراسس کے بادجود یہ ورنے حضرت مریم کو پاکباز تسیلم نہیں کیا۔ ان کی گود میں چھوٹا بچہ دیکھ کر ان کے فلاف الزام لگلف بی تو اکنوں نے بہت تیزی دکھائی۔ گرمعا ملہ کی وضاحت کے بعدوہ اپنی فلعی ملنے کے لیے تیار نہوئے۔ بی تو اکنوں نے بہت تیزی دکھائی۔ گرمعا ملہ کی وضاحت کے بعدوہ اپنی فلعی ملنے کے لیے تیار نہوئے۔ بولوگ اسس روش کا بنوت دیں ان کو کھی حق کی ہدایت نہیں مئی۔ حق کے داخلہ کا واحدودوازہ اعتراف ہوجود ہی نہیں۔



قرآن یں پینبرے دو فاص کام بتائے گئے ہیں ۔۔۔۔تعلیم کتاب اور تزکیہ ۔تعلیم کتاب اور تزکیہ ۔تعلیم کتاب سے مرادسسسرآن کی تعلیم ہے ۔ بین مدائی متن کو فرمضد ہے لے کرانانوں تک بہنا نا۔ دوسری چیز تزکیہ ہے ۔ تزکیہ ہے مرادو ہی چیز ہے جس کوموجودہ زیادیں ایجو کیش کرنا یا باشعور بنانا کہ اس اس اس کی کور بانی نسب کر بنانا۔ ان کی فر ہنی ترمیت کرکے انھیں اس قابل بسنانا کہ وہ اس طرح سوچیں جس طرح فدا چا ہتا ہے کے سوچیا جائے۔ اور اس طرح فیصلہ کریں جب طرح فدا چا ہتا ہے کے فیما ہا ہے۔ اور اس طرح فیما کے فیما ہا ہے۔

موجودہ زمانہ میں جوسلم اسلین اسٹے ان میں مشترک طور بریہ بنیا دی خامی پائی ہاتی ہے کہ اسلی اسٹے اس کے سال ہواکہ سلمانوں کے کھا وال اس کے سالے کہ تقریباً ہرا کیک کا یہ حال ہواکہ سلمانوں کے کھا وال اس کے سلسے کہتے اور ان کود کھ کروہ پرجسٹس طور پر اٹھ کھڑا ہوا۔ ذہن بناتے بغیراس نے مسل اقد امات شروع کردئے ۔ کسی نے انگریزی استعار سے بجر کو کوجب وا زاوی کا نوو لگادیا۔ کوئی مغربی تہذری کے خلب کود کھ کرمید ان علی میں آگئیں کی وی شہر وھائند "کے قتل کے بعد بدیدا ہونے والے حالات نے مجا ہراسلام بنا دیا۔ کوئی شدھی کھٹن کی تحریک سے بے چین ہوکر سرگرم عل ہوگیا۔ میں کوسلم خلافت کے مجا ہراسالام بنا دیا۔ کوئی شدھی کھٹن کی تحریک سے بے چین ہوکر سرگرم عل ہوگیا۔ کسی کوسلم خلافت کے زوال نے جان ویے بان دیے برآ ما دہ کردیا۔ وغیرہ

يسب كام كاغير بغيران طريقه بيكام كابغيران طريقه يهكداس كوتزكيس شروع

كيا مائ ذكراقدام-

تزکیکا ایک مطلب برہے کہ افراد کو دین کامیح علم حاصل ہوجائے۔ وہ میمح دین اندازی سوچا جان کے اندر برصلاح بت بیسیدا ہوجائے کہ وہ غیراسسلامی نقط نظر کے مقلبے بیں اسلامی نقط نظر کو بہان سکیں۔ وہ مختلف تم سے حالات بیں یہ فیصلہ کرسکیں کہ کس وقت اعنیں کہا نہیں کرناہے۔

تر کمید کا دوسرا مبلوید ہے کہ افراد کے اندر زمان شناسی کی صلاحیت بیدا ہوجائے۔ وہ جان اور ان حالات ہیں دین کوکس طرح منطبق کیا جاسکتا ہے۔

### مومن ومنافق

قرآن میں ارت دہو اے کہ منا فق مرد اور منا فق عور میں سب ایک طرح کے ہیں۔ وہ بڑی بات کی تیلم دیتے ہیں اور بھی بات سے رو کے ہیں (انتوبہ ، ا) دو سری طرف اور تا دہوا ہے کہ اور موس مرد اور موس مور تیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ بھی باتوں کی تیلم دیتے ہیں اور بڑی باتوں سے رو کے ہیں ، انتوبہ ای اس بات کو لفظ بدل کر کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ منا فق کا منا فق کے ساتھ ہوڑ ہی جائے ہوا اور موم کا کا منا فق کے ساتھ ہوڑ ہی جائے ہواں سے مثل ہے ۔ ان کا مزاق ان سے مثل ہے ۔ اور اُن کا مزاق اُن سے مثل ہے ۔ اور موم کی وجہ یہ جب کہ موم نے حلی ہو تا ہے اور ذبان پر کہی ہو جب کہ موم نے دل ہیں ہو کی ہو تا ہے اور ذبان پر کہی ہو جب کہ موم ن پورے مغولی کی دلیے ہو تا ہے اور موم ن کی نوشی اس میں ہوئی ہو تا ہے اور موم ن کی نوشی اس میں ہوئی ہے کہ وہ تو اض کا دویہ اضتیار کر سے ۔ منا فق اپنے کو گایاں کر سے خوش ہو تا ہے اور موم ن کی نوشی اس میں ہوئی ہوئی کہ دویہ اضاف کا دویہ اضتیار کر سے ۔ منا فق اپنے کو گایاں کر سے خوش ہوتا ہے اور موم ن کی نوشی اس میں ہوئی ہوئی کی لذت فیر سنجیدہ چیزوں ہیں ہوئی ہے اور موم ن کی لذت فیر سنجیدہ چیزوں ہیں ۔ مسنا فق ہمیشہ مصنوعی باتیں کرتا ہے اور موم ن ہمی ہیں ۔ سے اور موم ن کی لذت فیر سنجیدہ چیزوں ہیں ۔ مسنا فق ہمیشہ مصنوعی باتیں کرتا ہے اور موم ن ہمیں ہیں ۔ سے اور موم ن کی لذت فیر سنجیدہ چیزوں ہیں ۔ مسنا فق ہمیشہ مصنوعی باتیں کرتا ہے اور موم نہیں ۔ سی ہیں ہیں ۔

سوچ اور مزاج کایدفرق مومن اور منافق کے در میان زبر دست فرق پیداکر دیتا ہے۔ دہ ایک دوسر سے یا در مراج کاید فرق بین ہوتا۔ مومن مومن سے یا دوسر سے سابق بنیں ہوتا۔ مومن مومن سے یا منافق منافق منافق منافق سے جرطب تو ہم مزاج ہونے کی وج سے دو اول کا جوڑ بیٹے جائے گا۔ گرجب جراب والوں بین ایک مومن ہوا ور دوسر امنافق تو ان کا مزاجی اختلا ف ایمنیں ایک دوسر سے متوحش کردے گا۔ وقتی ملاقات ہو تب بھی ایمنیں ایک دوسر سے نوشی ماصل نہ ہوگی۔ متقل رشة قائم ہو تب بی دون کے درمیان اس کا نبعنا سخت و شوار ہوجائے گا۔

مومن اودمن فی بظام رایک طرع کے ہوتے ہیں گرمزاع کا فرق دولؤں میں اتنا فرق پیدا کردیتا ہے کہ ایک اگرمٹری کاممافر بن جاتا ہے تودو کے سوامفرب کامسافر۔

#### المسال بالغيب

درخت کیاہے۔ قدرت کا ایک غیم الشان کا رفانہ۔ انسانی کا رفانے فردورول کے مسائل ہیدا
کرتے ہیں۔ درخت ہیں کھرب ہا کھرب کی قداد میں ہیٹے یا رات دن کا م کرتے ہیں۔ بے ثمار تعداد میں پرداد کوٹ اس کی تعقی (PO111nation) کے علی میں شخول رہتے ہیں۔ گر محنت کا کوئی مسکہ پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارے کا رفانے شور اور دھواں انگلے ہیں۔ یانی اور فعنا کو گندہ کرتے ہیں۔ گر ورخت کا کا رفانہ اس کے باعل برعکس زمین کوفا موش حس عطاکر تا ہے۔ وہ خواب ہوا (کاربن) کو خود کے رعمدہ ہوا (اکسیمن) ہماری طرف لوٹا دیت ہے۔ اس طرح چرت انگیزا ہما م کے تحت ایک درخت بنتا ہے۔ بے شادت می کی خبی پیدا وار کے علاوہ اس پرخوشما بجول کھلایا جا تا ہے۔ بھراس کے اندر میل کلتا ہے۔ ساری کا کنات اس کو بڑھانے ہیں لگ جاتی ہے۔ اس کے اندر کمال کارگری کے ساتھ غذا کا ذخیرہ سے کیا جاتا ہے۔ بھراس کو ایک تعیی ڈھکن (جھکے) ہیں بیک کیا جاتا ہے۔ اس کے اور را الا خرنہ ایت اعلی درجسہ کی اس کے اور را الا خرنہ ایت اعلی درجسہ کی اس کے اور را الا خرنہ ایت اعلی درجسہ کی درجسہ کی ڈب بند غذا کی صورت ہیں اس کو انسان کے لئے ٹریکا ویا جاتا ہے۔ در اور با الا خرنہ ایت اعلی درجسہ کی ڈب بند غذا کی صورت ہیں اس کو انسان کے لئے ٹریکا ویا جاتا ہے۔ در ایک میں اس کو انسان کے لئے ٹریکا ویا جاتا ہے۔ در ایک جاتا ہے۔ اور با الا خرنہ ایت اعلی درجسہ کی ڈب بند غذا کی صورت ہیں اس کو انسان کے لئے ٹریکا ویا جاتا ہے۔

ای طرح بے تفادتم کے جارہے ہیں۔ گرحفرت سے کے حوادیوں نے جب یہ کہاکہ ہمارے لئے دعا کھوات دن انسان کے لئے تیار کے جارہے ہیں۔ گرحفرت سے کے حوادیوں نے جب یہ کہاکہ ہمارے لئے دعا کیجئے کہ اللہ تعانی سے کھائے کا ایک خوان آثار کے توجہ ب طاکہ اگر تھا دے اس میں کے مطالبہ برخوان آثار آگیا توتم سخت ترین آ ذمائش میں بڑجا کہ کے کیوں کہ اس کے بعدا گرتم نے ناشکری کی توتم کو اتنا سخت عذاب دیا جائے گاج کسی کو بھی نہ دیا گیا ہو رہا تھ میں ان

کیا دھر ہے کہ عام حالات میں ہر دقت خدا کی طرف سے بے تفار تعدا دہیں غذا فراہم کی جارہ ہے۔ گرانوں نے ایک بار آسان سے غذا آ تار نے کو کہا توان کو اتن سخت انتباہ دیا گیا۔ اس کی دھر ہے کہ دو زانہ جو غذا ہیں اتر رہی ہیں رجب کہ حوادیوں کا مطالبہ یہ تفاکسا سباب کے ہر دہ کو ہٹا کر برم نداند از میں ان کے لئے غذا آ تاری جائے ۔ اس قتم کا دا قعدا متحان کی اس بیدی اسکیم کوختم کر دیتا ہے جس کے محت انسان کو اس دنیا میں رکھا گیا ہے۔ اس لئے حوادیوں کے مطالبہ برحضرت سے نے فرمایا:

اتقوا الله ان كنتم مومنين زمائده ۱۱۲) الله سے ورو اگرتم ايمان والے مو

یعی ایان قریم ہے کہ بغیرد بھے بیٹن کرو۔ جب تم کو دکھا دیا جائے تواس کے بعد ایان کی کیا قیمت ہوگا۔

حقیقت برب کراس دنیای بندے کا سارا معاملہ غیب کا معاملہ ہے۔ بیہاں اللہ تعلا غیب کونہیں اکھولتا (آل عمران ۱۵۹) بیماں ہایت کی شرط برب کہ آدمی حالت غیب ایمان لانے کے لئے تیار ہور بقرہ ۳) دہ غیب بی رہتے ہوئ اُنہ سے ڈدیسے (ق ۳۳) غیب کی جنت اکفیں لوگول کے لئے ہے جوغا اُنہا نہ طور براس کا دہ غیب بی رہتے ہوئ اُنہا نہ طور براس کا

یقین کریں (مریم ۱۱) اللہ کے دین کی نصرت دہی معتبر ہے جوعیب میں رہ کرکی جائے (حدید ۲۵) اس طرح فائبانہ طور پر ای کائبانہ طور پر ای کائبانہ طور پر ای کائبوت دینے والوں ہی کے لئے فوا کے بیہاں بجشش ہے اورعظیم مرتبے اورما نعامات ہیں ( ملک ۱۲)

حقیقت بہے کہ انسان کاساں امتحان اسی بات کا ہے کہ کون مالت غیب یں مومن بنتہ اور کون مالیت فیم مومن بنتہ اللہ کے نزدیک بنیں شہودیں۔ جولوگ شہود (حقائق کے کھل جلنے کا بردہ بھینے سے پہلے غیب کی باتوں کو بال ایس ۔ جوخف فدا کی دین او) مومن دراصل دی بیں جوغیب کا بردہ بھینے سے پہلے غیب کی باتوں کو بال ایس ۔ جوخف فدا کی نمتوں میں اپنا حصد پانا چا ہم ہا ہے اس کو فدا پر اس وقت نقین کرنا ہے جب کہ ابھی وہ غیب میں ہے ۔ اس کو اس آخرت کے لئے جین ا ہے جس کو اس نے دیجھا منہیں۔ اس کو دنیا کی ان فعتوں کا اعتراث کرنا ہے جس میں اس کو ان حصد نہیں دیا گیا۔ اس کو ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے جس کا فائدہ موجودہ دندگی میں نہیں ملتا ساس کو ان داعیان تن کا ساتھ دینا ہے جن کے دائی تی ہوئے گوا ہی دینے کے لئے ابھی فرشنے ظاہر نہیں ہوئے ۔ اس کو ایک دائی تی ہوئے دہ دنیا میں کھی نہیں آتی ۔

اس المحان کاسب سے نازک بیبواللہ کے داعی کو بیجاننا اور اس کاس تھ دینا ہے۔ اللہ کا داعی اپنے زمانہ بی ایک بھی ہوئی حقیقت "ہوت ہے اللہ اپنی ہے آمیز دعوت کے اعلان کے لئے جس شخص کا انتخاب کرتا ہے دہ ہمیشدایک ایس شخص ہوتا ہے جس کے ساتھ دنیوی ظلمیں بی نم ہوئی ہوں۔ دنیوی ظلمیں جہان جم ہوجائی و ایس سے تی کو بیانی بیان افراد ہے کہ دہ ایک اس سے تی کو بیان ایس کھوٹا ہونا پڑتا ہے کہ دہ ایک ایسی ظلمت کو بیجان ایسی خطم تو ل سے خالی ہو کہ ایسی خطر کو کو ان کے سامنے آئی ہے۔ دہ ایک ایسے انسان ہی خدا کے طہور کو دیجائیں جو جھیے ہوئے ہے گردکھائی دینے دالے انسان کی تجلیات سے خالی ہے۔ دالی تعلیات سے خالی ہوئے ہے گردکھائی دینے دالے انسان کی تعلیات سے خالی ہے۔ کہ انتخابی کا دیتے ہیں۔ جن کو دیتے ہیں۔ جو مرد جہا دار دل میں اواز طاکر عوای کے انتخابی میں کے انتخابی میں کہ ایک ہیں ہا تھیں گراس تھی کہ بیری کی دیتے ہیں۔ جو مرد جہا دار دل میں اواز طاکر عوای قیادت میں کا دیتے ہیں۔ جو مرد جہا دیا تھی کو بیا کا نیمن کا دیتے ہیں۔ جو مرد جہا دیا تھی کو بیا کی خوا کا نیمن کا دیتے ہیں۔ جو مرد جہا دیا تھی کہ بیری کی اندنوا کا نیمن کا نیمن کی در دیا کہ در بیا تھی اور دیا ہے۔ در ایک اندنوا کا نیمن کا در بیا کہ بیا تھی اور این میں کے اندن وال کا نیمن کو دور اپنی میا کہ در بیا کے در بیا تھی اور دال سے در دیا ہے اور دال سے در دیا ہے در بیا تھیں کی اندنوا کا نیمن کی در دیا ہے در بیا تھی اور دال سے در دیا ہے در بیا تھی در بیا تھی در بیا تھی کو دور اپنی میا کو دور اپنی میں کے اندن اور دور کی کے در بیا کہ در بیا کہ در بیا کہ در دیا ہے در بیا کہ دور بیا کو دور اپنی میں کی کو دور اپنی کا کو دور اپنی کا کو دور اپنی کا کو دور اپنی کو دور اپنی کو دور اپنی کو دور اپنی کا کو دور اپنی کو دور اپنی کا کو دور اپنی کا کو دور اپنی کو دور کو دور اپنی کو دور کو دور اپنی کو دور کو دور اپنی کو دور کو د

اپنے دین کا علان کرائے۔
تاریخ کے ہردور میں بیخبرول کو تھٹلایا گیا اور بہ تھٹلانے والے مہیشہ وہ نوگ تھے جوا پنے کو دین خلان ندی
کاعلم بردار سمجھتے تھے۔ اس کی دجہ بہ تفی کہ ان لوگوں نے وقت کے اُن دینی بیشوا ک کا وامن پکرٹر رکھا تھا جو عظمت کی
گریوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ فلمتوں والے دین ہیں خلاکو پاکھ ملکن تھے۔ حالال کہ خلاجہال ان کو اپنے سائے رحمت ہیں
لینے کے لئے بچا درہا تھا وہ دین وہ تھا جو ظاہری خلمتوں اور دونقوں سے خالی تھا۔ وہ اس بھین ہیں ہتھے کہ النفول نے
خدا کا مضبوط دامن بچڑ دکھا ہے۔ حالاں کہ ان کے ہاتھ میں فرضی خوش خیالیوں کے سوا اور کچھ نہ تھا۔

#### امتحان کس بات کا

قران بین ادم کا قصہ بتاتے ہوئے کہاگیا ہے: مدا ورجب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ ادم کو سجدہ کرو تو سب سبدہ بین گریا اور انکار کرنے والا ہوگیا۔ اور ہم نے کہا: اے اُدم تم اور تم اور سب سبدہ بین گریئے ۔ مگر ابلیس نے کہنا نہ مانا اور تکر کیا اور انکار کرنے والا ہوگیا۔ اور ہم نے کہا: اے اُدم تم اور تم تماری عورت جنت بیں رہو اور اس بیس سے ہا فراغت کھا وُجہاں چا ہو۔ مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورز تم ظل ام قرار پا کہ گے۔ بھر شیطان نے دونوں کو بعزش میں جنگار دیا اور ان کو اس عیش سے نکال دیا جس میں وہ تھے۔ ہم نے کہا: تم سب اترو ۔ تم ایک دومرے کے دشمن ہوگے اور تم کو زمین میں تم فرنا اور فائدہ اٹھانا ہے لیک مدت تک وبقرہ )

الله تعالیٰ کے حکم کی تعیل میں اہلیس نے ادم کو مجدہ کیوں نہیں کیا۔ اس کی وجداس کا یہ احساس تھا کہ میں ادم سے بہتر ہوں (انا خدید صندہ ص ۱۵) اس کے مقابلہ میں فرشنے ذاتی بڑائ کے احساس سے خالی تھے۔ وہ ساری بڑائی حن اللہ کے لئے تسلیم کرتے تھے۔ اس لئے اللہ کا حکم باتے ہی دہ ایک حقیم مخلوق کے ایک میں گریڑے۔ اس طرح الله تعالیٰ اللہ تا نظری کے انتہا ہیں کردار۔ دو مراطکوئی کردار۔ ابلیس دات نظری کی ابتدایس دو واضح کردار انسان کے سامنے رکھ دے ۔ ایک ابلیسی کردار۔ دو مراطکوئی کردار۔ ابلیس دات دن اس کوسٹسٹ میں لگا ہوا ہے کہ وہ انسان کو اپنا ہم سلک بنائے۔ گرانسان کو تم مرغیبات کامقا بلکرتے ہوئے اپنے دن اس کوسٹسٹ میں لگا ہوا ہے کہ وہ انسان کو اپنا ہم سلک بنائے۔ گرانسان کو تم مرغیبات کامقا بلکرتے ہوئے اپنے

آپ کوفرشتوں کام مسلک بنانا ہے۔

کوئ دولت، شہرت، اقتذار میں بڑھ جائے توادی علنے لگتا ہے کیوں کہ وہ اپنے سواکسی کو بڑا دیجھنا نہیں جا ہتا۔
غیر شخص کی زبان سے تی کا اعلان ہوتو وہ اننے کے لئے تیار نہیں ہوتا کیونکدایساکر نا دو سرے کا کو کا عمرت نیلم کرنے
کے بہم عنی نظراً تا ہے ،کسی پر تنقید کر دی جائے تو وہ بچواٹھتا ہے کیوں کداس کو محسوس ہوتاہے کہ ناقداس کی بڑائی کو چہلغ
کر دہا ہے ۔ خاموسش تعیری کامیں ساتھ دینے کے لئے بشکل چندا دی ملتے ہیں ۔ اور کسی حکم ال کو اقتدار سے بے دخل کرنے کی
توکیہ چلاہیے تو بھیڑی بھیڑی جو جاتی ہے ۔ اس کی وجہ بی بی ہے کہ اس قسم کی سیاست میں بڑے کی بڑائی کا انکاد کرنے کے
جذبہ کو تسکین میں رہی ہے ۔ انسان کی اصل کر دری ہے اپنے سواکسی کے لئے بڑائی کو تسلیم نکرنا ۔ اس کے مقابلہ میں انسان کی
جذبہ کو تسکین میں رہی ہے ۔ انسان کی اصل کر دری ہے اپنے سواکسی کے لئے بڑائی کو تسلیم نے کرنا ۔ اس کے مقابلہ میں انسان کی
حکمت اپنے سے کر کا اعزاف کرنے کے ہم مینی کیوں نہ ہو۔

ے کراٹھتا ہے تو پرنفیات مدد کرتی ہے اور اوگ با سانی اس کے گرد تھی ہوجاتے ہیں ۔ یہ وجہ ہے کہ وظلم "کو ہٹانے کے نام پرجتنی تیزی سے اتحاد قائم ہو تاہے ، "عدل" کو قائم کرنے کے دقت وہ اتنی ہی تیزی سے ختم ہوجا تا ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ دد مرے کوگرانے کے لئے اٹھنا غیر ملکوتی نفنیات کے تحت اٹھنا ہے ۔ اسی تحریکیں اٹھا ٹازین میں فساد ہر پاکرتا ہے شکہ اصلاح اور انصاف قائم کرنا ۔ بے دین کو اگر دین کا نام دے دیا جائے تو محف نام کی وجہ سے وہ دین دادی نہیں ہوجائے گی۔

ابلیس کوانسان کے ادیرکوئی اقتمار مصل نہیں۔ اس کے بہکانے کا طریقہ تزئین ( تجر ۲۹) ہے۔ یعی فلادوش کو سے جائز دکھانا۔ اس تدبیر کے ذریعہ وہ دات دن اس کوششسیں لگا ہواہے کہ انسان کو اپنا ہم مسلک بنائے۔ ہروہ موقع جہاں بنی کا تقا ضاہوتا ہے کہ ایک آ دی دوسرے آ دی کے سامنے «جھک» جائے ، جہاں ضرورت ہوتی ہے کہ آ دی اپنے مقابلہ بی دوسرے کی صداقت کا عزان کر ہے، بس دہیں ابلیس آجا تہ ہے اور آ دی کی نفیبات میں داخل ہوکر اسس کو اکسانے گئت ہے کہ وہ فرشتوں والی دوش برنہ جائے ادر اس کی اپنی دوس کو اختیار کر ہے۔ وہ مستھکنے "کے جائے انکار کا طریقہ اختیار کر ہے۔ وہ مستھکنے "کے جائے انکار کا طریقہ اختیار کر ہے۔ انسانی تعلقات کی تمام برائیاں نواہ وہ خاندان کے اندر ہوں یا خاندان سے با بر، مہیشکس نہمی شکلیت پر شروع ہوتی ہوتا ہے۔ ہرا یسے موقع شکل من کر کے خلاف مزادی بات آ دمی کے سامنے آتی ہے اور اس پر وہ ہجھ انھتا ہے۔ ہرا یسے موقع برائی طون خالف می کی تقاضا ہوتا ہے اور دوسری طون انائیت اور بے انصافی کا سرگرا دمی تی کہ تقاضا ہوتا ہے اور دوسری طون انائیت اور بے انصافی کا سرگرا دمی تی کہ تقاضا ہوتا ہے اور دوسری طون انائیت اور بے انصافی کا سرگرا دمی تی کہ تقاضا ہوتا ہے۔

موجوده دنیایی انسان کا اهس امتحان یی ہے۔ ای قسم کے معاملات ہیں بیٹ ابت ہوتا ہے کہ کون وہ تفاجو فرشوں کی راہ پرجلا اور کون تفاجس نے ابلیس کے طریقہ کو اختیا دکیا کس نے ابدی جنت کا استحقاق پیدا کیا اور کون اس کا سمق تھ ہم اللہ بیش آتا ہے ، اس وحت ایک روش وہ ہوتی ہے ہوت کے مطابق ہے۔ دوسری وہ ہوتی ہے جو صند ، نفرت ، انائیت ، خود غرضی اور اُسقام جیسے جذبات سے ابھرتی ہے ۔ وربارہ وہ وہ وقت آجانا ہے جب کہ ایک شخص کی زندگی میں اس تاریخ کو دہ ایا جائے ہو خلیات سے ابھرتی ہے ۔ ایس وحت آجانا ہے جب کہ ایک فرندگی میں اس تاریخ کو دہ ایا جائے ہو خلیات سے ابھرتی ہوئی ۔ ایس وقت برخلاا پنے نبیوں کے ذریع ہوا ہت کی زبان میں کہ دہا ہوتا ہے کہ " اے بندے تی کے آگے جبکہ جائے و دسری طوف شیطان اس کو ورفلارہ ہوتا ہے اور چاہت کا دو ان میں کہ درا ہم والے اس طریقے کو اختیا اور سے جو خوداس نے خلیق آوم میں طرف شیطان اس کو ورفلارہ ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ دو انائیت والے اس طریقے کو اختیا اور کے جو خوداس نے خلیق آوم میں اس میں کہ درا ہوتا ہے اس طریقے کو اختیا اور کے جو خوداس نے خلیق آوم میں میں ہوئے ہوئے معامل میں ہوئی ہوئے اس استحان میں کھوا کیا ہے درمیان کھوٹے ہوئے معامل سے برائی ہوئی ہوئے دو اس استحان کی درمیان کھوٹے ہوئے معامل سے برائی ہوئی ہوئے درمیان کھوٹے ہوئے معامل سے برائی ہوئی اس استحان میں کھوا کیا جائی ہوئی ہوئے وہ دو اور ورمی اپنے درشتہ دار ، اپنے شرکی تجارت کے مقابل میں اس استحان میں کھوا کیا جائی ہوئی ہوئے وہ دو اور دوسرے انسان کا دوش اختیا کر کہ معاملہ میں ہوئے جو خوص اور ورمی انسان کی دوشن اختیا کی معاملہ میں معاملہ برائی میں انائیت کے طریقے پر چلے دو المیس جو آدمی میں بنا در جو خفص انائیت کے طریقے پر چلے دو المیس برائی میں منائی میں انائیت کے طریقے پر چلے دو المیس برائی کی میں ان اور دوسرے انسان کی دوشند کی کا سے اور دوسرے کے لئے ایمی جہنے ۔

## يمكهالبي

لعن الذين كفن واص بنى اسم الله المائل سسا ن داؤد وعيسى ابن صريم دلك بماعه وادكانوا يعتد ون كانوالا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ماكانوا يفعلون (المائده 2 - 22)

بن اسرائیل بی سے جفول نے کفر کیا ان پریونت کی گئی داؤد دادر علی ابن مریم کی زبان سے ۔ یہ اس لئے کہ انخوں نے نافر یانی کی اور وہ صدیت گزر کئے تھے ۔ وہ آبیس بیں ایک دوسرے کو برے کام سے دو کتے نہ تھے ، بووہ کررہے تھے کہیں بری دوش تھی جوانفول نے اختیاد کی ۔

یبود کی جیشت قدیم نمائیس دی تقی جواج مسلمانوں کی ہے۔ اس اغذبار سے آبت مسلم عاشرہ کے بارے میں فدا کے قافون کو بتاری ہے۔ اس کے مطابق مسلم عاشرہ کا حدسے گزرنا یہ ہے کہ اس کے افراد ایک دوسرے کوستائیں اور ایک دوسرے پر زیادتی کرنے لگیں۔ ایسے دقت بیں خدا کی طرف سے یہ فرض ہوجاتا ہے کہ جوشخص یہ دیکھے کہ ایک مسلمان دوسرے سلمان کو اپنے طلم کا نشا نہ بنارہا ہے وہ فور ااس کو روکنے کے متحرک ہوجائے کسی معاشرہ کے افراد میں اگر یہ روح نحتم ہوجائے تو دہ مسلم معاشرہ فدا کی نظری المون ہے۔ اس برخدا کی تعتب نازل ہوگی نہ کہ خدا کی رحمت۔

موجودہ سلم ماشرہ کو دیکھے تو آج اس کی حالت ہی ہوری ہے۔ ہرستی اور سر محلہ ہیں ہرد ور ایسے واقعات ہور ہے ہیں کہ ایک سلمان دو سرے سلمان کوستار ہا ہے۔ جس شخص کے پاس بھی کوئی بیسیہ یا کوئی دور آگیا ہے اس کا دماغ گھنڈ کا کارخانہ بٹا ہوا ہے کسی سلمان کھائی سے اگراس کو معولی شکایت بھی پہنچ جائے تو اس کو اس وقت تک کی نہیں ہوتی جب کے دہ اس سلمان کو ذمیل نگرے۔ وہ اس کی بربا دی کے دہ سب بھے کر ڈات ہے جو اس کے بس میں ہے۔

مسلمعاشویں آئ ہرجگہ اور ہر وقت پرسب کچھ ہورہاہے۔ گرکوئی کسی کورو کنے والانہیں۔ کوئی کسی کا ہتھ کچڑنے والانہیں را لبتہ ہارے پیاں ایسے دگوں کی فوج تیار ہوگئ ہے ہؤسلمانوں کی مطلومیت پر تقریریں کرنے اور صنامین تکھنے کو اپنا تیا دتی بیشہ بنائے ہوئے ہے مسلمانوں کی قوجی میبیت پر نفظی بیان دینے ہیں ہرایک دوسرے سے اسے بڑھ جو جانا چاہتا ہے۔ گرمسلمانوں کی انفرادی معیبت کے لئے کوئی نہیں دوڑتا۔ دوسرے کی یزیدیت کا اعلان ہرایک کررہا ہے گراپی پزیدیت کی خرکسی کوئیس ۔ آدی کے الفاظ کوسننے والاسب سے پہلے خدا ہوتا ہے، پھر یہ لوگ اپنے جوٹے الفاظ آخرکس کوسنارہے ہیں۔

# مون کی معاشی زندگی

يايتهاالذين امنوا اذانودى للصلوة من يوم الجيعة فاسعواالى ذكرالله وذروالبيع ذلكم خيرلكم انكنتم تقلمون وفاذا قضيت الصلوة فأنتشر وإفى الزمض وابتغو امن فضلالله واذكروالله كثيرالعلكم تفلحون واذارا وتجارة اولهوان انفضواالها وتزكوك قامًا وقلم اعندالله خير من اللهو ومن التجارة دوالله خبر الرّائ قين (جد - روع آخر) "اسے ایمان لانے والو ؛ جب جمعہ کی نماز کے لئے پکارا جائے والٹرکی یاد کی طرف دور پرو ۱۱ور خریدو فروخت چپوردو- بهتمهارے حق می بهترہ اگرتم جانو- پهرجب نماز موجائے تو نين مين جيل جاد - اور التركارزق تلاش كروا اور التركونوب يا دكرد ، تاكرتم كوفلاح عاصل بو- اورجب ديجهة بال تواس كى طوف يلي جات إلى اورتجه كو كفرا جهوردية بال-كهددوكه وه تماشا اور سجارت سے زیادہ بہترہے - اور التربہترین را زق ہے۔" یہ آیتیں بہلی بار ایک فاص موقع برایک فاص معاطے کے بار سے بی اتری تھیں مگران بی ہمارے لئے دائمی نصیبت ہے۔ دراصل اس میں مسلمانوں کی معاشی زندگی کا دہ احول بتایا گیا ہے

جس کے مطابق انھیں ہمیت زندگی گزارنی چاہتے۔

بی صلی الشرعلیہ وسلم جب ہجرت کرسے مکے سے مدین، (یٹرسب) يمني تووال ايك باربرا اسخت تحطيرا - مقاى بازاري غذائي چيزى ناياب موكيس - اس زماني بايك تأجر دحير بن خليفة الكلي شام جاكرو السيمال اليهول ازيتون كاتيل وغيره لآنا اور مديمة كي بازارمي فروست كرتا-اس كامعول تفاكرجب وه شهري وافل بوتاتو أسك أسطيل بحوامًا بحواس بات كااعلان بوتا تفاكه خوراك سے لدامواقا فلدا كيا بعے -ايك بارجعه كادن تھا ارسول التُرصلي التُرعليه وسلم كھوسے بوتے خطب دے رہے تھے کوعین اسی کے درمیان طبل کی آوازیں آنے لیس ۔ لوگ خطبہ چھوڑ کراس کی طرف دوڑ بڑے کیونکہ یہ ڈر تھاکہ اگر شروع میں نریہنیے تو سامان فروخت ہوجائے گا۔ اور پھر خریداری کے النة اللي أمركانتظاركرنايريكا -جب جانے والے جا جكے تورسول الله نے يو جھا اب كتف لوك ره كفي بن جواب ديالياكه باره مرداورايك عورت - آب نے فرمايا والذى نفسى بيده لوتتابعتم حتى شم ب اس ذات كجس ك تهذي يرى

لم يبق منكر احد لسال بكم الوادى نالاً - جان ہے - اگرتم سب لوگ ملے جاتے جتى كركونى ألم يبق منكر الحد لسال بكم الوادى نالاً - 131

ایک بھی یہاں نہ رہ جاتا تو یہ دادی تمہارے لئے آگ کی دادی بن جاتی ۔ (تفسیرابن کیٹر)
معلوم ہواکہ یہ اقتصادی غلطی جومسلمانوں سے ہوئی یا تنی بڑی غلطی تھی کداس کے جرم ہیں ان پر
پھریس سکتا تھا ، اور ان کے پاؤں کے نیچے کی زمین ان کے لئے انگارہ بن سکتی تھی ، مگر چینداً دمیوں کی
وجر سے اللہ سنے اپنارہم فرایا ۔ اللہ نے اس موقع پر مندرجہ بالا آیس نازل فرائی اور یہ تایا کرمسلمانوں کو
اپنی روٹی اور معاش کے مسئلے ہیں کیارو یہ افتیار کرنا چا ہے ۔ جس سے وہ فدا سے محبوب بن سکتے
فیل اور فدا سے عذاب سے نیج سکتے ہیں۔

اس بینیت سے جب ہم ان آیموں پر بؤر کرتے ہیں تو ہماری معاشی زندگی کے لئے پہلاا صول پر ملک ہے کہ جب کہ ایک طون ہماری خرید و فروخت ہوا ور دوسری طون و کرالہی کی بکار ہوتو ہم خرید و فروخت کو و فروخت کو چھوڑ دیں اور و کرالہی کی طرف دوٹر پڑیں ( فَالْسَعُو اللّٰهِ وَدُو کُوا الْبُنْعِ ) ہم ایک معاشی دھندوں ہیں اسی وقت تک آذا دہیں جب تک فداکی کوئی بات ہماری سرگر میوں ایٹ معاشی دو نول میں شکرا و پیسیدا ہوتو لازما ہمیں فداکو لینا چاہے، زکر معاشس کے تقاضوں کو ۔

ہماری معاشی زندگی کے لئے دوسرا اصول جوان ایتوں پی ملتا ہے وہ یہ ہے کوجب
ہم حصول رزق بیں مشغول ہوں تو ایسانہ ہو کربس وہی ہماراسب کھے بن گیا ہو ، بلااس کے ساتھ
ہم خداکوخوب یاد کررہے ہوں۔ ( و اُبتُنَّ وامِن فَضُلِ الله وَاذْکُرُوا الله کَ جُنیزا ) ہمارے دل
ود مارغ ہیں فلا بسا ہوا ہو۔ اور ہماری زبان سے بار بار ایسے کلمات ٹبیک رہے ہوں جو یہ بتاتے ہوں
کہ ظاہری طور پراگرچہ ہم معاشی دھندے ہیں مشغول ہیں گر ہماری توجہ اور ہماری اصل سوئ ہران فلائی طون لگی ہوتی ہے

بلای مافی ذندگی کا بیسراا ہم اصول وہ ہے جوائری ایت بن بنایا گیا ہے۔ یعن ہاری معاشی کامیابیاں یا ہماری زندگی کے لئے معاسف کا ہمیت کبی ہم کواس دھو کے ہیں نڈولے کی سب سے بڑی چیز ہے یا ہی ہماری زندگی کا اصل مسئلہ ہے۔ بلکہ جو کچے فدا کے پاس ہے اسی کو ہم سب سے بڑی چیز ہے یہ ہماری ذندگی کا اصل مسئلہ ہوئی اللہ و وَمِنَ التِبِجَادَة ) ندمعاشی ناکامی ہم کواس اصاس میں جنارے کہ ہم تو بالکل لگ گئے ، اور اب ہمارے لئے اس دنیا ہی کچے ہیں رہا ، اور ندماشی کامیابی میں جنال کے ہم تو بالکل لگ گئے ، اور اب ہمارے لئے اس دنیا ہی کچے ہیں رہا ، اور ندماشی کامیابی ہمارے اندر بھی جو کچھی پانا تھا وہ ہم نے پالیا۔ بلکہ ہر طال ہیں ہم فداکی رصت

اوراس کے اخروی انعام ہی کواصل اورسب سے بڑی چیز سمجھتے ہول۔

یر بین اصول ہیں جو ہاری معاشی ذندگی کومسلمان بنانے کے لئے ضروری ہیں۔ اگریہ تین باتیں ہاری ذندگی میں مثامل منہوں تواس کا مطلب یہ ہے کہم خود تومسلمان ہیں مگر ہماری معاشی ذندگی

زندگی کا اصل مقصد بہ ہے کہ اُدمی اپنے اُپ کو النہ کے ساتھ جوڑے۔ وہ النہ کے ساتھ جوڑے۔ وہ النہ کے ساتھ اپنے اُپ کو اتنا زیادہ شامس کے مشن ہیں اپنے اُپ کو مشغول کرے۔ وہ النہ کے ساتھ اپنے اُپ کو اتنا زیادہ شامس کرے کہ ہر دقت اس کو اسی کی یا دا کی رہے ۔ اسی ہیں اُخرت کی کا میا بی ہے جہاں اُدمی کو مرنے کے بعد جا ناہے اور مستقل طور بر رہنا ہے۔

اس کے بعد جہاں تک زندگی کے معاشی تقاضوں کا سوال ہے ان کے لئے اجازت بے کہ اُدی کے بنے اجازت بے کہ اُدی بندنے کے لئے اجازت کے لئے ابنانے کے لئے ابن بین مشغول ہو۔ مگر معاشی زندگی کو جا کرزندگی بندنے کے لئے ان تین شرطوں کا لیا ظ ضروری ہے جن کا اوپر ذکر ہوا۔

زندگی این تمام سرگرمیوں کے ساتھ اس بات کا امتحان ہے ، ہم کی چیز کوا پناخیر بنا تے ہیں۔ لہواور تجارت کو یا ذکر اللہ اور اطاعت رسول کو ۔ دنیا ہیں کچھ چیزی وہ ہیں جن میں مادی نفع ہے اور اس بنا پر آدمی ان کی طوف ذور تا ہے ۔ اور کچھ چیزی وہ ہیں جن میں وقتی سے اور اس بنا پر آدمی ان کی طوف ذور تا ہے ۔ اور کچھ چیزی وہ ہیں جن میں نفس انسانی کے لئے تواہ کمن مودو نما آٹ سے اور اس لئے آدمی ان کی طرف کھنچتا ہے ۔ ان چیزوں میں نفس انسانی کے لئے تواہ کتن ہی شخص ہو مگر وہ حقیقی فیر نہیں ہیں۔ یہ موت سے پہلے کی مختصر زندگی کے کھیل تماشے ہیں جو موت کے بعد کی مستقل زندگی میں باقی نہیں رہیں گے ۔ مومن وہ ہے جو اللہ کی یا دیل جے اور اطاعت رسول کو اپنا سفیرہ بنا ہے ۔ کیونکہ ہی وہ " فیر "ہے جو موت کے بعد مشتقل زندگی ہیں آدمی کا م

اس دنیا میں مومن کا اصل کا م یہ ہے کہ وہ التہ کو یا دکرے ، وہ پوری طرح آخرت
کی طرف متوجر ہے۔ یہی کسی کی کامیا ہی کا اصل راز ہے۔ مگر موجودہ دنیا اس طرح بنائ
گئی ہے کہ یہاں آئی کو مجوک پیاس مگنی ہے۔ یہاں اس کو مکان اور دوسرے اسباب
حیات در کا رہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان دو مختلف تقاضوں کے درمیان توازن کیے قائم
ہو۔ دومتفنا دجیزوں میں کیا نسبت تلاش کی جائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی چیز کو آدمی
اینا مقصد بنائے اور دوسری چیز کو فروت۔

#### المان برها ہے

ومن یفت ترف حسنة نسزدل فیهاحسناً اورجوشخص نیسکی کرے گاہم اس کے لئے اس کی روز شخص نیسکی کرے گاہم اس کے لئے اس کی روز کرھائیں گے۔

نیک کرنے والے کی خوبی میں اضافہ کرنے کا مطلب کیا ہے۔ بعض مفرین نے اس آیت کی تشری میں کھاہے کہ نیکی کے نواب یں سے بہر ہے کہ برائک کے بدلہ یں سے بہر ہوائک کے بدلہ یہ دعاوہ ن جنائ بعد الحد ناہ بعد ماں بعد ماں بعد ماں بیات کے دیا جائے دیا جائے دیا ہے تا با بعد ماں بھی اللہ میں ہوائل النے صفحہ ہواں)

نیکی کرناانسان جیسی ملوق کے لئے ایک شعوری واقعہ ہے۔ ادمی حب ایک نیکی کرتا ہے تووہ ایک برائی کوارادی طور پرچیو اور آیک نیکی کوارادی طور پر افتیار کرتا ہے۔ اس طرح ایک حقیقی نیکی کرنے والاآدی نیکی کرکے ایک خشی کرکے ایک خشی کرکے ایک خشی کرنا ہے۔ وہ لین تفییات کو خیکا تا ہے اور این روح کے اندر آمادگ کی فضا پیدا کرتا ہے۔

اس کا نیتجہ بیہ کہ ہر نیکی آدی کو ایک نیا انسان بن ادی ہے۔ ہر نیکی کے بعد آدی مزید ادر نیکی کے بعد آدی مزید ادر نیکی کورودہ دنیا میں ایک مل ہے اور اس کے ساتھ مزید مل کا عرک بھی۔ نیکی کورودہ دنیا میں ایک مل ہے اور اس کے ساتھ مزید مل کا عرک بھی۔

دنیایں ایک جادات ہیں اور دو سرینا تات۔ بھر ایک جا مرجیزہے۔ وہ بس ایک حال ہیں بڑا ا رہتاہے۔ اس کے برکس درخت ابک نو پذیر چیزہے، وہ بر ابر بڑھتار ہتا ہے ۔ قرآن میں کومن اور ایمان ک مثال درخت سے دی گئے ہے (ابر اہم ۲۲) اس سے علوم ہوتا ہے کہ ایمان کا معالمہ بھر جبیا معاملہ نہیں ہے کوب ایک حالت پر بڑا دہے۔ وہ بر ابر بڑھتا رہتاہے۔ اس پر بھی تھم ہراؤنہیں آتا۔

قرآن می مختلف مقارات پر بتا یا گیا ہے کہ ایان ایک اضافہ پذیر حقیقت ہے۔ بہاں قرآ ن
کے مند والے نقل کے ماتے ہیں د

جب قرآن کی آیتیں بڑھی جاتی ہیں تومونین کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے (الانفال ۲) خدا کے ساتھ بانی کے موافع کودی کھرمونین کے ایمان ہیں اضافہ ہوتا ہے (آل قرآن ۱۷۳) اہل ایمان کے تقویل میں اضافہ ہوتا رہتا ہے (محد ۱۷) ہدایت برابر بڑھتی رہتی ہے (مریم ۲۷) ہدایت برابر بڑھتی رہتی ہے (مریم ۲۷) ایمان مالوں کے خشوع میں اضافہ ہوتا ہے (الاسرار ۱۰۹)

#### ابل ایان کی عرفت برصی رئی ہے اطر ساا)

جولوگ واقعی ایمان کی دولت پایس ان کا ایمان ای طرح برخنار ہماہے۔ اس کے برکس جولوگ ایمان کو اس کا گہرائیں کے ساتھ مذیابیں ان کے لئے ایمان میں ایک جا مدینے ہوتی ہے ، وہ بڑسے اور ترقی کرنے والی چنر نہیں ہوتی۔

عطار بن بسارے دوایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے ایک ماتھی ہے کہا کہا کہ کی دیر کے ایک ماتھی ہے کہا کہا کہ کی دیر کے لئے اپنے دب پر ایمان لائیں۔ ماتھی بیس کرخصریں آگیا اس نے کہا کہ کیا ہم مومن نہیں ہیں۔ حضرت ابن دواحہ نے کہا کہ بال ہم مومن ہیں گرہما نندکی یا دکرتے ہیں تواس سے ہما دسے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔

مال البيه قي عن عطاء بن يساران عبد الله بن واحة تال لصاحب له تعسال نومن برينا ساعةً - فغضب الرجل وتسال اولسنا بوئين مائل في المنابئ في المنابئ في المنابئ ولكنا خذ كرالله فسنن داد البياناً

مذکورہ آدی کے نزدیک ایمان کامطلب یہ تھا کہ توجید کاکلہ (لاالدالااللہ) پڑھ لیا جائے جلم کا ادا یگی ادا یگی کے بعداس کے نزدیک بات پوری ہوجاتی تھی۔ مگرحفرت عبداللہ بن رواصغداکواس کے ان کالات کے ساتھ پائے ہوئے تھے جس کی کوئی صوانتہا نہیں۔ پہلے آدی کے نزدیک اگر کلہ بڑھ کر بات ختم ہوتی تقی توحفرت عبداللہ بن رواصک نزدیک اس کے بعدیات شروع ہوتی تھی۔ خداکا تصوران کے ذہن میں اس طرح آتا محت کدہ لامدود کما لات کا خزانہ ہے۔ اس لئے اس کا ذکر بھی ان کے نزدیک ایس چیز تھی جو لامحدود طور پر جاری ہے۔ وہ خدا میں جنے والے تھے۔ اور تُوغف خدا میں جفہ وہ برا برخداکی یا دکر تاریب گا، اس کو کہی یہ احاس نہیں ہوگا کہ وہ اس کی آخری مدر پہنچ گیا ہے۔

ق ل عثمان بن عف ان وضى الله عنه ، لوطها العلمان عنه الله عنه المعنه ، لوطهات حفرت عثمان رضى الله عنه فرايا ، أكرتم الده ول قل عنه المعنه من المعن

سمی بات سے سیر ہونے یا نہ ہونے کا تعلق آدی کے ظرف سے ہوتا ہے۔ چیوٹا گڑ ھا تھوڑے سے ان انسان کا سے بھرجا تا ہے۔ مگر مندرکو یا ن کی بڑی سے بڑی مقدار بھی بھرنے یں کا میا بنہیں ہوتی ۔ بہی عال انسان کا ہے۔ اگر آدی کے اندرکا ظرف یا اس کی سمائی کم ہوتو وہ ذرا می بات سے بھرجا کے گا۔ اور اگر اس کی سمائی بہت زیادہ ہوتو اس کی بھی سیری عاصل نہیں ہوگی ۔

ایک عام آدی توحید کامطلب مرف یہ جانت ہے کہ لاالد الااللہ السرسول اللہ بڑھ لیا جائے۔
"کلہ توحید"کا معظر نے مے بعداس کوالیا لگتاہے کہ بات ختم ہوگئی۔ اس مے بعداس کے پاس کچھ اور نہیں رہتاجسس کو وہ سوپے یا اپنی زبان سے کہے۔ مگر جو بعض توحید کی حقیقت کویا جائے اس کے پاس توحید کے اس کے اس توحید کے اس کے باس توحید کی حقیقت کویا جائے اس کے باس توحید کا اس کے باس توحید کے اس کے باس توحید کے اس کے باس توحید کے اس کے باس توحید کی حقیقت کویا جائے اس کے باس توحید کے اس کے باس توحید کی حقیقت کویا جائے کی حقیقت کویا جائے کی حقیقت کویا جائے کی حقیقت کویا جائے کہ کائے کہ کائے کہ کائے کائے کی خود کی حقیقت کویا جائے کی حقیقت کویا جائے کی حقیقت کویا جائے کے کہ کائے کائے کو حقیقت کویا جائے کائے کو کائے کائے کی حقیقت کویا جائے کی حقیقت کویا جائے کی حقیقت کویا جائے کی حقیقت کویا جائے کی خود کی حقیقت کویا جائے کی حقیقت کویا جائے کی جائے کی حقیقت کویا جائے کی حقیقت کی حقیقت کویا جائے کی حقیقت کویا جائے کی حقیقت کے حقیقت کی حقیق

موضوع بركف كے لئے آئ زيادہ بات ہو گا ج بھی خم نہو۔

موجودہ زمانہ ہیں سائن دانوں نے کا کنات کو دریافت کیاہے تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ انھوں نے ایک ایسی دنیے کو دریافت کیا ہے جس کے ایک ایک ذرہ کی تفصیلات اتنی نریا دہ ہیں جرکھی ہیان نہ کی جاسکیں۔ پھر جڑخص کا کنات کے فائق کو دریافت کرے اس کے پاس توطم کا ابیا ہونڈ ار مونا چاہے جو سارے انسانی الفاظ بولے کے بعد بھی ختم نہ ہو۔ جو دنسیا کے تمام قلم اور دنسیاک تمام مسیم ہی کھفے سے دہ چاک کا سے الکی کو استعال کرنے کے بعد بھی کھفے سے دہ چائے۔

اگر آپ نے فد اکو دریا فت نہیں کہا ہے نوآ پ کے پاس خد اکے کام سے بہ بیندالفاظ ہوں گے۔ لااللہ کا فقرہ ذبان سے اداکر نے کے بعد آپ کو الیا عموسس ہوگاگو یا بات ختم ہوگئ ۔ اس کے بعد آپ اگر مزید کے جانیں گے تو وہ بس اسی فقوی بسوچی بھی تکمار ہوگ یسیکن اگر آ ب واقعة فداکو پالیں نوفد ا کے بارہ یس آپ کے باس آئی زیادہ بائیں ہوں گی جو تھے اور بوسے سے بھی ختم نہ ہوں ۔ جن کے بارہ آپ کہی سسیر مذہوں ہے۔

خداک کوئ انہا نہیں۔ اس کے خداک مونست کی می کوئی انہانہیں ہوسکتی۔ جس طرح خلالی وہ سے اس کے انہانہیں ہوسکتی۔ جس طرح خلالی وہ سے اس طرح ندالی مونست بھی لامعدود ہے۔ جس آدمی کی مونست خدا و ندی لامعدود نہ ہو، اس نے ابھی جینی خدا کو نہیں یا یا ہے۔ وہ کسی وہ محسدود " میں ایسکا ہوا ہے، دہ ابھی " لا محسدود " میں بہنیا۔ خداکو نہیں یا یا ہے۔ وہ کسی وہ محسدود " میں ایسکا ہوا ہے، دہ ابھی " لا محسدود " میں بہنیا۔

# كونى اندهيرك كى طرف جاريا ہے كوئى اجا لے كى طرف

الشرسائقى ہے ان لوگوں كا جوايمان لائے ، ان كو وہ اندھيرے سے نكال كراجائے ہيں لآيا ہے۔ اور جومنكر ہوئ ان كو اجلسے ہوئ ان كے دوست شيطان ہيں ، وہ ان كو اجلسے سے نكال كرا ندھيرے ميں ہے جاتے ہيں ايسے لوگ آگ ميں جانے والے ہيں جہاں وہ ہميشہ رہيں گے۔

الله ولى الذين آمنوا يحل جهم من الظلمات الى النور واللذين كفروا اوليهم الطافوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولالك اصحف النار هم نيها خالدون (بقره ٢٥٧)

اندهیرے سے کل کرا جائے میں جانا یہ ہے کہ آ دمی کے سامنے باطل کا راستہ کھلا ہوا ہو، گروہ اس کو چوڑ کری کے داست کی طرف جائے۔ اور اجائے سے کل کراندھیرے میں جانا پہے کہ ا دمی کے سامنے ت كا راسته كهل بواسي مگروه اس كوهيوندكر باطل كردخ برحل پرتاس، ايك شخص اشيشنرى كى دكان كرتا ہے۔ محلہ کا ایک آدمی اس کے پاس آیا اور کہا کہ مجھ کو ایک قلم چاہئے۔ اس نے دیجھ کردس روبیہ کا ایک ستام يسندكيا -اس نے كماكہ يہ مجھ دے دو، يس كل آؤں كا اور اس كى فيمت تم كوا واكر دول كا - دكان وار نے تلمدے دبا - كل آئ اورگزرگئ - مگرآ دى نه دكان برآيا اور نه بيبيداداكيا بيبان تك كدايك مفت گزرگيا- ايك ہفتہ کے بعد وہ آدی دکان دارکو الاردکان دار نے بیسیہ کا تقامناکیا ۔ اب اس آدی کے لئے دوراستے تھے ۔ ا يك يدك وه كهنا كدد معاف بيجئه ، مجه سے بھول ہوگئ بیں آبنا دعدہ پورا ندكرسكا ۔ بیں ابھی آب كو ببيد ديتا ہول" اس کے بعد وہ دکان دارکو دس رویے اداکردسے - گراس نے ایسانہیں کیا ۔ وہ دکان دارکا تقاضا سنتے ہی براكياراس نے كہا" آپ دس رو بے كے لئے مجھ كو بے عزت كرد ہے ہيں۔ يركئ مانگنے كا طريق ہے۔ آپ كوشرم منهي آتى كسى شريعية وى سيكبين سربازار سبيد مانكاجاتا ہے " دو اس طرح الا جھكا كر ميلاكي اور سبينيبي ديا۔ ان دونوں صورتوں میں سے میلی صورت تا دیک سے روشن کی طرت جانے کی صورت ہے اور دومری صورت روشنی سے تاریک کی طرون جانے کی رجس آدمی کا ساتھی خدا ہواس کا ذہن خدا کی توفیق سے بی کوما نے اور امانت کواد اکرنے کے رخ پر حلیّا ہے۔ وہ اٹکاد سے بجائے اعتران کو اینا ٹیوہ بنا اہے۔ اس کے بھس جس کامرائنی شیطان ہو وہ شبطان كى ترغيب سے متا تر بوجا تاہے ادراس كا ذہن تى كوجم كانے اور امانت كوا دان كرنے كى طرف جلنے لگت ہے۔ وہ اعراف کے بجائے انکار کا طریقہ اختیا رکرتا ہے۔ وہ انصاف کے بجائے ظلم کے داستہ پر دوڑ پڑتا ہے۔ يها ورت برمعاطيس مين أتى ہے، جب مي كوئى معاطرسا منے بين آئے، خواه وره ايك دين سيام كوتبول كرنے يا ذكرنے كا مويالين دين كے ايك معاملہ ميں في كوا واكرنے يا فن كوا وا ذكرنے كاموال مو، ہرمعاملہ ميں آ دى كما من دورة بوت بي -ايك اجا كا ور دومرا اندهير كا- الحرادي كاسائقي ضا بوتواس ك ذبي ك پڑی اعرات اور سیم اوراد الی حق کے رخ پرطبی ہے - اور اگراس کا ساتھی شیطان ہوتو وہ اس کے خیال کو

اس طرح موڑتا ہے کہ اس کا ذہن بھکس ٹیری پر میل ٹرتا ہے۔ دہ ماننے کے بجائے انکار کا طریقیہ اختیار کرتا ہے۔ دہ تواضع کے بجائے گھنڈ کے رخ پر جلنے مگتا ہے۔ ایک شخص ربانی نفسیات کے تحت مل کرتا ہے اور دوسرا شیطانی نفسیات کے تحت مل کرتا ہے اور دوسرا شیطانی نفسیات کے تحت میں کا تحت ۔

جستفف کو اندھیرے کے بجائے اجا ہے کی طرن چلنے کی تونی ملی ہے وہ بولئے سے زیادہ جب دکھائی دیتا ہے، کیوں کہ وہ ابنا متساب کرنے گلتا ہے۔ وہ ہی کو تفکرانے کے بجائے انفعاف پر حلیت ہے۔ کیوں کہ اس کو ڈر کی نفسیات سے فالی ہوتا ہے۔ وہ معاطلت میں بجرا الفعافی کے بجائے انفعاف پر حلیت اندھیرے کی طرن ہوتا ہے کہ وہ آخرت کی عوالت میں بجرا اجائے گا۔ اس کے برطس جولوگ اجائے کہ بجائے اندھیرے کی طرن چل پڑتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی معاطم میں سنجیدہ نہیں ہوتے۔ وہ ب معنی بخیس چھر تے ہیں کیونکہ امان کو ہر اور لے بوٹ لفظ کا حساب دینا ہے۔ دہ اپنی غلطی کو ماننے کے بجائے دوسروں کو الزام دیتے رہے ہیں کہ ہوارے کے کو ددکر نے دالا کوئی نہیں کسی کی عزت پر عملہ یا کو الزام دیتے رہے ہیں کہ ہوارے کے کو ددکر نے دالا کوئی نہیں کسی کی عزت پر عملہ یا کسی کے خلاف جارحانہ کا درہ وائے ہیں کہ ہوارے کے بہت اسان ہوتا ہے، کیول کہ دہ جائے ہیں کہ ہوا ہوں کر دی ہوائے والا نہیں ۔

اس کے بھنس معاملہ اس تخص کا ہے جس کے پاس اپنے وقت اور اپنے بیسیہ کا مصوف یہ ہوتا ہے کہ دہ ان کو اکل زندگی کی بہتری میں لگائے ، دہ نظر آنے والے فائدوں کے مقابلہ میں غیب بیں چھیے ہوئے فائدوں بر اپنی جدوجہد کی بہتری میں لگائے ، دہ نظر آنے والے فائدوں کے مقابلہ میں غیب بیں چھیے ہوئے فائدوں بر اپنی میں دیتا بلکہ ان فائوٹ کا موں بیں لگار ہمتا ہے جی کو دنیا کے لوگ نہیں دیکھتے ۔ ابتہ فدا اور اس کے فرشتے ان کو دیکھتے ہیں جس کی روح فدا کی حمدا در آخرت کی یا دمیں بر درسٹ باتی ہے نکد دنیوی انجیت والی چیزوں پر ۔ ایسا شخص وہ تخص ہے کی روح فدا کی حمدا در آخرت کی یا دمی بر درسٹ باتی ہے نکہ دنیوی انجیت والی چیزوں پر ۔ ایسا شخص وہ تخص ہے حمد کی مارت مقدر کر اجلے کی طرف جو در کر اجلے کی طرف جو در کر اجلے کی طرف جو در کر اجلے کی طرف مقدر کرنے دا لوں کی منزل دوڑ رخ ہے اور اجا لے کی طرف سفر کرنے دا لوں کی منزل دوڑ رخ ہے اور اجا لے کی طرف سفر کرنے دا لوں کی منزل جو در خرجے اور اجا لے کی طرف سفر کرنے دا لوں کی منزل دوڑ رخ ہے اور اجا لے کی طرف سفر کرنے دا لوں کی منزل دوڑ رخ ہے اور اجا لے کی طرف سفر کرنے دا لوں کی منزل دوڑ رخ ہے اور اجا لے کی طرف سفر کرنے دا لوں کی منزل دوڑ رخ ہے اور اجا لے کی طرف سفر کرنے دا لوں کی منزل دوڑ رخ ہے اور اجا لے کی طرف سفر کرنے دا لوں کی منزل دوڑ رخ ہے اور اجا لے کی طرف سفر کرنے دا لوں کی منزل دوڑ رخ ہے اور اجا سے کی طرف سفر کرنے دا لوں کی منزل دوڑ رخ ہے اور اجا سے کی طرف سفر کی منزل جو من کی منزل دوڑ رخ ہے اور اجا سے کی طرف سفر کی منزل دوڑ رخ ہے اور اجا کی طرف سفر کی منزل دوڑ رخ ہے دا دور ای منزل دوڑ رخ ہے اور ای منزل جو من کی منزل دوڑ رخ ہے اور اجا کی منزل دور رخ ہو من کی منزل دور رخ ہو من کو من کو من منزل دور رخ ہو من کو من منزل منزل جو من کو من منزل دور رخ ہو من کو من منزل دور رخ ہو من کو من منزل دور رخ ہو من کو منزل جو من کو من منزل دور رخ ہو من کو منزل دور رخ ہو من کو من منزل دور رخ ہو من کو من منزل دور رخ ہو من کو من منزل دور رخ ہور من کو من کو منزل دور رخ ہو من کو من منزل دور رخ ہو من ک

# وه جنت كو جيور كرجب كوي رس ياس

إِنَّ الَّذِيْنِ لَا بَرْجُوْنَ لِقَاءَ نَا وَرَضُوْ إِبِالْحَيْوِةِ اللَّهُ فَيَا وَالْحَمَا ثَوْ الْمِنَاعُ فِلُوْنَ اللَّافِيا فَيَ الْمِنْ الْمُنْوَا وَالْحَمَا ثُولُ اللَّهِ فَيْ الْمِنْ الْمُنْوَلِ وَالْحَمَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَوْا كُمُ مَا وَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُ

ديوش ۹-4)

جن لوگوں کو ہمادے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے اور وہ دنبا
کی زندگی پرداحتی ہوگئے ہیں اور اس میں ہی لگا بیٹھے ہیں ،
اور جو ہماری نشا نبول سے بے پرواہیں ،ایسے لوگوں کا ٹھکانا
آگ ہے ان کے اعمال کی وجہ سے ۔ جو لوگ بھین لائے اور
نیک کام کیا ان کا دب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کوراہ دے
گا جنت کی ، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گا آرام کے
ایمان کی جندی کی ادام کے

اس کے بھکس معاملہ ان اوگوں کا ہے جوخدا پر اس دقت سے پہلے تقین ہے آتے ہیں جب کہ وہ اپنی طاقتوں اور عظمتوں کے ساتھ ظاہم ہوجائے گا۔ ان کا پیقین ان کو میچے اور درست دویہ پرقائم رکھتا ہے۔ وہ اپن کوشنسوں اورمرکزمی کوآ خرت کی بنیاد بہ جلاتے ہیں ندکہ دنیا کی بنیا دہر۔ الله بہران کا یقین ان کی رہنمائی کرتا رہتا ہے۔ ان کا ایمان اور عل صائح ان کو ان لنسیا نی بیچید کیوں سے پاک کر دنیا ہے جو کسی معالمہ میں تق کے بہوکو سیجھنے میں رکا دٹ بنتی ہیں۔ جب اللہ کی کوئی نسان ظاہر ہونی ہے تو اس کی مقولیت کو سیجھنے بی آئیں منشان ظاہر ہونی ہے تو اس کی مقولیت کو سیجھنے بی آئیں دیر نہیں گئی رجب خدائی اشارے اپنی ظاموش زبان میں بولے ہیں تو ان کے کان ان کوسنے کے لئے بہرے نابت نہیں ہوتے۔ ویر نہیں گئی رجب خدائی اشارے اپنی ظاموش زبان میں بولے ہیں تو ان کے کان ان کوسنے کے لئے بہرے نابت نہیں ہوتے۔ اس طرح ان کا زندہ ایمان ان کو خدائی واست برجیلا تا رہتا ہے ، یہاں تک کہ ان کو حبت میں بہنیا دیا ہے جہاں وہ خوشیوں کے سرمبز باغوں کے اندر ہے ہوئے بہترین مکا نات میں ہمیشہ رہیں گے۔

انسان کے لئے ہیں واستہ ہے کہ وہ اپنے رب کو پھڑے اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے ۔ گرموجودہ دنیا ہیں آدمی کو اس طرح رکھا گیلے کہ فلا اس کے سامنے موجود نہیں ہے ۔ بیاں فدا کا فہور آبات کی صورت ہیں ہو ہے۔ اور تیں فلا اپنی ہے جاب صورت ہیں نمایاں ہوگا ، حتی کہ لوگ اس کو چا ندا ورسورج کی طرح دبھیں گے۔ گرموجودہ دنیا ہیں وہ المائی اور نشانیوں کے ذریعہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے ۔ بیاں آدمی کو خدا کی کتاب ہیں فدا کو پانا ہے ۔ قدرت کے بھیلے ہوئے کرشوں ہیں خدا کو دبھینا ہے۔ فدا کی طرح خدا کی آواز کو سننا ہے ، جشخص اس طرح خدا کو یا گا کہ اور کی مذاکو ہا یا ۔ دبی خدا کا مومن بنا۔

یه موجوده دنیایس آدمی کا اصل امتحان براگرچید براسخت امتحان برید "غیب "کوشهود بنانا ہے۔ فداک ظاہر جونے سے پہلے ہی اس طرح آس کا موث بن جانا ہے جیسے کہ وہ این تمام طاقتوں کے ساتھ ظاہر جوجکا ہے دیکن اگرا کی باد آدمی اپنے آپ کو اس مقام پر بہنچا دے قو فدا اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ وہ اس کی رہنائی اور مدود کے لئے اترآ "لمہے۔ فدا اس وقت تک ہم سے الگ کھڑا دہ تا ہے جب تک ہم غیب کے بردہ سے گزرگر اس کی طرف نہ لیکس۔ گرجب ہم اس کی طرف لیکتے بن قواس کے بعدوہ ہم سے الگ نہیں دہ تا ہم اس کی طرف لیکتے بن قواس کے بعدوہ ہم سے الگ نہیں رہتا ۔ اب وہ ہم اس ہم شین بن جاتا ہے۔ "اب وہ موش کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ بھڑ تا ہے ، وہ موش کا یا دُن بن جاتا ہے جس سے وہ بھڑ تا ہے ، وہ موش کا یا دُن بن جاتا ہے جس سے دہ بھڑ تا ہے ، وہ موش کا یا دُن بن جوٹے گا، وہ بھی اپنے دب سے باد خلاکا دا من بھڑ تا ہم نہ موسلے کہ اس کے ہاتھ سے اب خدا کا دا من بھی بھٹھا ہو۔

«ان کارب ان کے ایمان کی وجر سے ان کوجنت کی پہنچاد ہے گائے۔ اس کامطلب یہ ہے کوجنت بی داخلہ کی اُدی کو اپنے ایمان وجود کی وجر سے سطے گائے کہ اس کے ظاہری کمالات کی وجر سے حبی شخص کی شوری ہی ادراس کا اندرونی انسان اس قابل بایا جائے گا کہ حبنت کی بطیعت اور بین دنیا بیس اس کوبہایا جائے ، اس کودہاں بینے کا اجازت نام عِطا ہوگا ۔ جبنت کی دنیا کاسٹ ہری دی تخص بن سکے گاجوا پنے فکرومزاج اور اپنے کیفیات ورجھانات کے اعتبار سے دہاں کی آباد کاری کے لئے موزون تابت ہو جن لوگوں کے اندریہ اعلیٰ "انسان" نہ پایا جائے گا ان کو جنت کے ماحل سے دور کھینے دیا جائے گا جہاں وہ ابذ تک عذاب کے اندھیوں میں کھیکتے دہیں گے ۔۔۔۔ جنت طیب وہوں کی آباد کاری کامفام ہے اور جہنے خبیت دولاں کا قیدخانہ ۔

## جب تمام حقیقتین کھیل جائیں گی

قرآن میں ادشاد ہواہے \_\_\_\_ جب زین اپنے مجونیال سے بلائی جائے گی ۔ اور زمین اپنے ہوج کو كال دا كى ماس وقت آ دى كم گاكداس كوكيا بوا ماس ون زين سب خرس بنا دے كى ركيوں كم كارے دب كاس كويي حكم بوكا - اس دن لوگ مختلف جاعتول ميں آئيں گے تاكہ اپنے اعمال كود يجيس - بي سب نے ذرہ برابرنيكى كى بوگ دہ اس کودیجہ سے گااورجس سے ذرہ برابربران کی ہوگ وہ اس کو دیکھ سے گا (زلزال) دوسرے مقام براد شاد ہوا ہے: ادر حيى روز الله كا ديمن أك كى طرف الكفي كے جائيں گے بھروہ جد اجد الكے جائيں گے۔ معرجب سب وہاں - پنج جائیں کے توان کے کان ان کی آنھیں اور ان کے چرطے ان برگوای دیں گے کہ وہ دنیا ہی کیا کرتے تھے۔ وہ اینے اعصناسے کہیں گے کہ نم نے ہارے خلاف کیوں گواہی دی ۔ وہ جواب دیں تے کہم کواسی الندنے بوایا ہے جس نے ہرچے کو بلوایا ہے۔ اس نے تم کو بہلی بار بیداکیا اور اس کے یاس پھرلائے گئے ہو۔ تم دنیا بیں اس سے چھیب نرسکتے تھے كفهارا كان اورا تكفيس اور جراع تقار عفلات كواى دي - بلكم اس كمان بس رب كم الشركو تمعار المبهت اعال کی خروی نہیں۔ مقارے اس گان نے جونم نے اپنے رب سے کیا تفاتم کو ہلاک کیا۔ بس آئ تم خسارہ ہیں پڑسگئے۔ یہ و کے صبر کریں تب بھی اگ ہی ان کا تھ کا ناہے اور اگر عذر کرنا جا ہیں تواب کوئی عذر مقبول نہیں۔ ہم نے دنیا ہی ان کے كيه ما تقى مفركردة تقع جوانفين أكراور يعي برجيز فوش تما بناكردكهات تقيه النكح تمب الله كاقول بورا بوكررها وان سے بيلے جنول اورانسانول بريورا مواتفاريقيناً وه سب خسارے بين رہے (م مجده) ديناس أدمى ظالماندرويرافتياركرتاب - وه سجان كينام كوتفكراتاب - وه تق داركواس كاحق ادا كرف سے انكادكرتا ہے۔ وہ جس برقابو يا جا تاہے اس كے اوپر خدا وند بننے كى كوشش كرتا ہے۔ وہ اپن ذات كو صداقت کامیاربالیناہے۔وہ دنیایں اس طرح رہتاہے جیے کہ وہ یہاں آزادہے کہ جوجاہے کرے اور حس طسرح چلے این افتیارات کو استعال کیے۔مزیدیہ کہ ہرا دی کے پاس الفاظ کا نختم ہونے والا ذخیرہ ہے جس سے وہ اپن ظالمان كارروائيوں كوچھيا مكے برآ دى كے پاس فوبھورت تا ويلات ہي جن سے دہ اپنے آپ كوئ بجانب ثابت كرسكے۔ يرب كجيديها نببت برب بيان يرمور باب مرسارى كائنات فالوسس كفرى بونى اس كوديكه دبى بعد درخول ك پتیال مظلوم کی حابیت میں نہیں بولتیں رسورج ا ورچا ندی کی طرف سے اپناکوئی بیان نہیں دیتے رزمین وا سما ن اپن تمام وسعتوں کے باوجود ایک غیرجانب دارتماشائ کی طرح کھڑے دہتے ہیں۔ دنیا میں بولنے والی زبان صرف ایک ہی منظر آتی ہے اور وہ انسان کی زبان ہے۔ گرانسان کا یہ حال ہے کہ وہ حق کی یاما لی کود کھیتا ہے اوماس سے یہ تعسلق ظام ركرتا ب روه خود غرصنیوں ا ورصلحتوں كے تحت بوت ہے۔ وہ طاقت ورك طرف دارى كرتا ہے فواہ وہ باطل

جہاں سورج روزانہ اندھیرے کو اجائے میں ہے آتا ہو، دہاں کوئی تن کی حایت میں بولنے والا نہیں۔ وہاں کوئی مانفانی

یرجوا در کمزورکونظراندازکرتا ہے خواہ وہ تی پرجور ایک ایسی کائنات جہاں چڑیوں کے سریلے نفے لبند ہوتے ہوں ۔

كايرده كالشف والانبير

آنے والی قیامت اس موالی کا بھاب ہے۔ قیامت کے دن کا کنات کا مالک اپنی تمام طاقوں کے ساتھ ظاہر ہوجائے گا۔ اس دن تی کی کو ان ہوگا۔ اس دن زین و آسمان کی متام چیزیں بول پڑیں گا۔ حتی کدا وی کے اپنے اعضار بھی ہجائی کی گوائی و بیٹ گلیس گے۔ اس کے بعد عزت والا وہ ہوگا جو خدا کے نز دیک بی تی برتھا اور وہ تمام لوگ ذلت کے ابدی عذاب میں دھکیل دیے جائیں گے جو خدا کے نز دیک ناحی برجل رہے تھے۔

موجودہ دنیاامتیان کی جگہ ہے۔ اس امتحان کی وجہ سے لوگوں کو آزادی ہے۔ اس وقتی آزادی سے فائدہ اٹھاکر ہرآدمی اچھل کو در ہا ہے۔ مگر حب امتحان کی کا پی جیس لی جائے گی تو آ دمی اپنے آپ کو اس اصلی مقام برکھڑا اہوا یائے گاج ال وہ اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے تھا۔

کیساعیب و و وقت ہوگا ۔۔۔۔کتے شان دارقلع اس دن طبہ کا ڈھیر ہوں گے۔کتے "بڑے "اس دن کیرے کور دں کی مان درینگ رہے ہوں گے۔ کتے فوش پوشاک اس دن گدھوں اور کور کی کا وی کے دیں گئے ۔ کتے ذبان آور اس دن گوٹوں کی مان د کھوٹے ہوں گے۔ کتے « دین دار "اس دن اس طرح نظراً ئیں گے جیے ان کا دین خداد ندی سے کوئی تعلق ہی نرتھا۔ کتے اپنی دولت پر ناز کرنے دالے اس دن اس حال میں ہوں گے کہ ان کے پاس ایک کوری کی منہ وگ جس سے وہ آخرت کی دنیا کی کوئی جیز صاص کرسکیں۔

#### ایک فدا کے سواتمام سہارے جھوٹے ٹابٹ ہول کے

• اورجن لوگوں نے انکارکیا ان سے قیامت کے دن کہا جائے گا : کیاتم کو میری باتیں سنائی مہیں جاتی ہے ہے م نے گھنڈ کیا اور مجرم بن کرد ہے ۔ اور جب کہا جا آ کہ اللہ کا وعدہ ہے ہے ادراس گھڑی کے آنے میں کوئی شک نہیں ۔ قدتم کہتے کہ ہم نہیں جانے وہ گھڑی کیا ہے ۔ ہم کو تو اس کا بس ایک خیال ساہے اور ہم کو بھین نہیں ہوتا۔ اور کھل گئیں ان پر برائیاں ان کا موں کی جو دہ کرتے تھے۔ اور اب ان پر وہ جنر المشرِّری جس کا وہ مذاق اڑا تے تھے۔ اور کہا جائے گاکہ آئے ہم تم کو اس طرح معبلا دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو مجول گئے تھے۔ اور تھا را ٹھ کا نا اب ودزخ ہے اور کوئی تم کو مد و دینے والا نہیں " ۔ ۔ ۔ قرآن کی سورہ نبرہ ہم ہیں تیامت کا پر منظر بیش کرنے کے بعد کہا گیا ہے :

> دالكم بانكم اتبخن ثم آليت الله هذوا دغرسكم الهيؤة الدنيا فاليوم لايخريجون منهاولاهم يستعتبون (جائيه ٢٥)

یہ اس دجہ سے کتم نے النّرکی باتوں کی منبی اُڑائی اورتم کو دنیا کی زندگی نے دھو کے میں ڈال دیا۔ بیں آئ پہ لوگ شرود زنے سے بکا ہے جائیں گے اور نہ ان سے عذر تبول کیا

 اس کی موبی ۱۰س کا اخلاق ۱۱س کے معاملات ، سب اللہ کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ وہ اپنے اندر دنی دود میں ظب سلیم دشعواء ۸۹) اور خارجی سلوک میں قائم بالفسط دنساء ۱۳۵) کا مصدا تی بن جا آہے۔ یہ دین اسلام ہے اور سی وہ چیز ہے جس کوسکھا تے کے لئے قرآن اٹا راگیا۔

ان الذين أمنوا والذين هادوا والنصلى والطبيئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم اجدهم ولاخود مليم ولاخود مليم ولاهم يعذون (بقره ١٢)

یوں ہے کہ جولوگ سلمان ہوئے اور جولوگ بہودی ہوئے اور نصاری اور صابئین ، جوکوئی یقین لایا النزمیاور پھیلے دن پر اور کام کیا نیک توان کو ہے ان کی مزدوری ایٹ رب کے پاس - اور ندان کو ڈر ہے اور ندوہ غم کھا دیں د ترجم شاہ عبدالقادر دہوی)

جب تک اللہ کی پرسنت باتی ہے، یہ امکان بھی باتی رہے گاکہ کوئی گروہ قرآن واسلام کانا م نے اور عملاً اس طرح رہے گویا قرآن اور اسلام سے اس کاکوئی تعلق ہی نہیں ۔ ٹی کہ مدیث سے معلیم ہوتا ہے کہ بیا زادی بہال تک ہے کہ ایک نظمی قرآن کے عالم اور فسیر کی حیثیت سے نمایاں ہو۔ دنیا کی زندگی میں وہ دین فلاوندی کا جی بین بنے۔ گر حقیقت کے اعتبار سے اس کاکوئی دنی قیمت نہ ہو۔ وہ آخرت بی ان لوگوں کے ساتھ دھکیل دیا جائے جفوں نے قرآن کو مرے سے مانا ہی نہتھا ، جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہتھا۔ (۱۹ جوری ۱۹ م اور ۱۹ م اور

#### الوكل ليك رهي

دنیا دارالامتخان ہے اس کئے بہاں جدوجہد کرنا ہے۔ گردون اللہ کے لئے جیتا ہے اس کئے اس کا بھروسہ اللہ پردم تاہے۔ جدد جبدون کے حالت امتخان میں ہونے کا تقاصا ہے اور توکل اس کی ایمانی نفیہات کا۔

انجام پاہے کہ اُدی اگر چلہے توباً سانی اس سادے واقعہ کوکچے فاص اسباب کی طرف منسوب کردے۔ اس طرح آدی کو ایک ایسے مقام پر کھوٹاکر دیا گیاہے کہ ایک ہی واقعہ کو وہ بیک وقت دورخ سے دیکھ سکے دایک دن سے دیکھنے ہیں وہ اس کوفداکا کرشمہ نظراً سے اور دورمرے دنے سے دیکھنے ہیں ایسا معلوم ہوگویا سب کچھ نودانسان کے فراہم کئے ہوئے معلوم دمتعین اسباب کے تحت وقد عیں آیا ہے۔

امتحان کی غرض ہے دگرچ اللہ تھا کی اسب کے ساتھ اس طرح وا بستہ کردیا ہے کا سباب کی فراہی کے بینے رہے گئے وقوع میں سنا کئی ۔ بلک ہرائی کے ساتھ ویکھے توسیب اور نتیج میں آئی کم نسبت ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سبب کی جینیت ایک "بہانہ اسے نیا وہ نہیں ۔ درخت بغلام آدمی کئی کے نتیج میں خبوریں آ ہے۔ مگراس کے تمام ہبلوکوں کو سامنے رکھ کرد کھیے تو درخت ایک ایسی چیزہے ہی وجود میں آنے کے لئے استے زیادہ عوالی درکارہیں کہ اس کے لئے ایک مراس کے تعالی ما منے رکھ کو دیجود میں آنے کے لئے استے زیادہ عوالی درکارہیں کہ اس کے لئے ایک بلاس کے ملک کا مناس کے عمل کا حصد آنا کہ ہے کہ اس کو "نہیں "کے سواکو کی اور نام نہیں دیا جا اسکتا۔ اس طرح ایک آ دمی کا ایک علم کا ما ہر فینا بغل ہوا کہ چیا نسان کی کو ششنوں ہے طہوریں آ تا ہے ۔ مرایک شخص کا صاحب علم بغنا آنا انو کھا واقعہ ہے میں کو طہوریں لانے کے لئے خلائی طاقتوں کی صرورت ہے ۔ یہ واقعہ اپنی مناس کی ایک میں ہورے واقعہ میں گیا ہے۔ اس پورے واقعہ میں بھی انسان کی ایک میں اسلام ہورہ ہے۔ یہ واقعہ اس کی دورائی کی دو

توکل کا دومراپپلومعا طارت میں الٹر پر عمّا دہے سینی جب کوئی بات اپنے خلاف بیش آئے تو آدمی مادرے معا طرکواللہ کے دوپر ڈال کرصبر کرے ۔ انسٹر کے دائی کر استرپھاپنا اور الٹرکے دین کا واج بننا سرامرا زمائش کا معاملہ ہے ۔ آدمی ایک ایسی دسٹ ایس رہتا ہے جہاں طرح طرح کے لوگ بیں ، ان کی طرف سے طرح طرح کے مسائل ساھنے آتے رہتے ہیں ۔ مجئی کسی کی نا زیبا ہوکت پر نفرت اور شکایت کا جذب ابھر کہ ہے کہ کسی کی ترقی اور کا میا بی کود کھے کو حمد کی نفسیات بیدا ہوتی ہے کہ بھی کسی کی تنفید کوس کو کہ اور انا نیت کا شیطان جاگئی گئی تھے کی اور دل کی میانی کود کھے کو حمد کی نفسیات بیدا کر دیتے ڈوں ۔ خوش بار با وخت کھن تھی کا نوشسات کو اور دل کی کیفیت بیدا کر دیتے ڈوں ۔ خوش بار با وخت کھن تھی کا نوشش گوا رکھے اور باقی تا ہے اور اس کے خلاف جا کہ کہ کہ در دھی کہ اور کی کے اور دل کی نفسیات انھرتی ہے ۔ آدمی چاہئے گئی ہے کہ دو بیش آئدہ مسئلہ سے الحج با می خلاف کر توکل یہ ہے کہ ایسے ہرموقع ہو آدمی صرف اپنی ذمہ دادی کویا در کھے اور باتی تم معاملات کو النڈ کے اور پر ڈال دے ۔ دہ النڈ سے بہر بدلہ کی امید کرتے ہوئے خاموش ہوجائے ۔ وہ اپنا رخی انسان کے مالے انڈ کی طرف کر دے۔ دہ النڈ سے بہر بدلہ کی امید کرتے تا موش ہوجائے ۔ وہ اپنا رخی انسان کو انڈ کی طرف کر دے۔ دہ ابنا رخی انسان کا دنٹ کی طرف کر دے۔ دہ النڈ کی طرف کر دے۔ دہ ابنا رخی امید کرتے ہوئے خاموش ہوجائے ۔ وہ ابنا رخی انسان کے مالے انڈ کی طرف کر دے۔

#### آخرت كاراست ميركاراسنه

قرآن کایدارشا دبتارہاہے کہ وہ کون لوگ بی بین کی کوششیں آخریت بی کی مشکور (دہر ۲۲) کا درجہ ماصل کی گئی۔ یہ وہ لوگ بیں بو آخریت کی بون کیول کا اتنا شدیدا حساس دکھتے ہوں کہ وہ ان کے اوپر ایک قسم کا آسانی محاسب بن کرچھا جائے۔ ان کا حال یہ موجائے جیسے کہ وہ موت کے دومری طرن جہتم کو بحد کی آبوا دبکہ دہ ہیں اوراس کے زیرانز سادا کام کردہے ہیں۔ وہ جب کوئی عہد کریں ، فواہ منت کا عہد ہویا ایمان کا عہد یا قول و قراد کاعہد، تو وہ اس کو اس مارا کام کردہے ہیں۔ وہ جب کوئی عہد کریں ، فواہ منت کا عہد ہویا ایمان کاعہد یا قول و قراد کاعہد، تو وہ اس کو اس طرح پوراکریں جیسے وہ بے پناہ بیفین کے ساتھ یہ محسوس کر دہاہے اور ان کا عہدان کوجن چیزوں کا پا بند بنار ہے ، ان کو وہ اس طرح پوراکریں جیسے وہ ایک ایسی مرحد پر کھڑے ہوئے ہیں جہاں ان کے حد وہ یں سے صرف ایک چیز کے انتخاب کا موال ہے۔ یا قول و قراد کرتے تھا ضوں کو پوراکرنا یا جانتے ہوئے اپنے آپ کو جہنم کے الاد میں گرا دینا۔

آخرت کے احداس ہی کے تحت ان کے اندر جو دو مری خصوصیت پیدا ہوتی ہے دہ بندوں اکے ساتھ مہر بانی ہے۔ وہ اپنے لیے اپنے رہ سے مہر بانی چاہتے ہیں اس لئے وہ نو دبھی دوسے دل کے ساتھ مہر بانی کرتے ہیں۔ دہ اپنی کمائی ہیں محت بول کا تق سمجھنے لگتے ہیں ۔ دہ ان لوگوں کاسبہا دا لیے ہیں جو حالات کے نینجہ ہیں بے مسم ہوگئے نینے یا بند شوں میں بھینے ہوئے ہے۔ بندگان خواکی خدمت کا یہ کام جو دہ کرتے ہیں ، بدلہ اور شکرانہ دصول کرنے کے لئے ہیں کرتے ، اس کا محرک تمام نزید ہوتا ہے کہ آخرت کے دن جب دہ خوا کے سامے تمام کر در دل سے ذیا دہ کر در حالت ہی کھڑے

بوں، اس وقت ان کا غدا ان کو بے یار و مددگار نہ چوڑے بلک ان کی مدد فرمائے۔ دیا کی زندگی بیں کسی کے ساتھ اپھا سلوک ان کے لئے دراصل ایک عملی دعا ہوتی ہے ۔ وہ مجو کے کو کھلاتے ہیں تاکہ غدا ان کو کھلائے، وہ کروروں کو سہارا دیتے ہیں تاکہ غدا ان کو معاف کرستے ہیں تاکہ غدا ان کی غلطیوں کو معاف کرستے ہیں تاکہ غدا ان کی غلطیوں کو معاف کردے۔

ان دگوں کو یہ میں اس سے ملیں گی کہ انھوں نے صرکیا۔ حقیقت یہ کہ ان کی دنیا میں کلی دنیا کے سے میں ، دکھائی دینے والے منت وجہنم کے لئے مرگوم ہونا ایک بے مؤشکل کام ہے۔ اس میں ہروقت آ دمی کے مبرکا امتحان ہے۔ اس داہ میں کہیں سطتے ہوئے فائد وں سے محودی کو گوادا کرنا پڑتا ہے۔ کبیں ابنی بے عزنی کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ کبیں ابنی بے عزنی کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ کبیں ابنی بے عزفی کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ کبیں ابنی تقبولیت کو دون کرنے پر داخی ہوئا پڑتا ہے۔ کبیں شہرت اور استقبال کے داستے کو چھوڈ کر گم ہا تی کہ میں شہرت اور استقبال کے داستے کو چھوڈ کر گم ہا تی کہ طریقے کو اختیاد کرنا پڑتا ہے۔ کبیں بابنی تقبولیت کو دون کرنے پر داخی ہوئا پڑتا ہے۔ کبیں شہرت اور استقبال کے داستے کو چھوڈ کر گم ہا می کا برجھا ہوئے واختیاد کرنا پڑتا ہے۔ کبیں ابنی آب کو ایک ایسے کام میں شرکی کرنا پڑتا ہے۔ کبیں جانت ہو تھے دوسر کا بی کام میں شرکی کرنا پڑتا ہے۔ کبیں جانت کو طریق کا میاں ما معاملہ صبرو ہر داشت کا معاملہ ہے۔ جوابینے آپ کو دہانے اور کھنے کے لئے دالا نہیں۔ فرض جنت کی طری سفر کا میاں ما معاملہ صبرو ہر داشت کا معاملہ ہے۔ جوابینے آپ کو دہائے اور کھنے کے لئے تیار نہودہ کھی اس داہ کو طریق کی رسالگا:

وقال الذين اوتحا العلم ويلكم ثواب الله خيولي آمن وعمل صالحاولا يلقها الاالم شبرون

رقصص ١٠) ادريه بات الخيس كے دل ين يُرتى ہے جومبركر نے والے ہيں۔

ا وركهاان لوگول في وعلم ملاتها ، خوا بي بوتهارى - الله

كاتواب بهرب استخص كم لئ جوايان لايا اودنيك الكيار

#### تعلقًا من في بنيال --

ا ورابراہیم نے کہا: النّد کے سواجن تبول کوتم نے پڑٹر دکھا ہے وہ صرف دنیا کے باہی تعلقات کی وجہ سے ہے۔ پھر قیامت کے دن تم میں سے ایک دومرے کا مخالفت ہوگا اور ایک دومرے پریعنت کرے گا اور تھا داٹھ کا تا دوزخ ہوگا اورکوئی کھارا مدد کارنہ ہوگا۔ (عنکبوت ۲۵)

ابراہیم علیہ السلام نے قدیم عماق کے باشندوں کو دعوت دی کہ النڈی عبادت کرو، الندسے ڈردا ورشرک سے بچور یہ دعوت لوگوں کو اتن سخت معلوم ہوئی کہ الحقوں نے فیصلہ کیا کہ خوا کے پیٹیر کو مارڈ الیس یا اس کو زندہ جلادیں ۔ قوم کی طرف سے اتنا سخت ردعل کیوں ظاہر موار اس کی وجہ پر تھی کہ شرک ان کے لئے تعلقات دنیا کی بنیا دبنا ہواتھا۔ تذرک کو چھوٹر نا اور میجنیہ کا ساتھ دینا دنیوی تعلقات کو توڑنے کے ہم عنی نظراً تا تھا۔ اپنی دنیا کو بچانے کے لئے اکفوں

في طي كاكسيفير كي تحريك كوحم كرد اليس ـ

کتے ہوگ ہیں جواپنے ہم قوم اور اپنے صلقہ والوں کے درمیان بہت باافلاق دکھائ دیں گے۔ گرحب ال مؤدت کا پرست نہ ہو وہاں ان سکے مافلان کی تو تع نہیں کی جاسکتی ۔ ان کی خوش طلق ، شرافت ، نیاضی ، تعداون اورایفائے ہمدان ہوگوں کے ہے ہے جوان کے معبود کھائی ہم ہوں۔ جن سے اس تسم کی دوستی اورتعلق نہ ہو ، ان کو وہ افلات کا تحفہ بیش کرنے کی صرورت نہیں سمجھتے ۔ ان کی افلاقیات ان کی مودّت دنیا کے نظام کے تابع ہے نہ کہ فعدا کے تابع ۔

# دوسرول كوكم تولنا اوراب لئے بوراتول لبنا

"آی بن تم کواچھے مال میں دیکھ رہا ہوں ، گرمچھے ڈرہے کوئل تم پر ایسا دن آے گاجس کا غذاب سب کواپنے گھیرے میں سے ہے گھیرے میں سلے سے گا" (ہود ۔ سم م) بہبیر پانہ اوا وصرت شعیب علیہ اسلام کی تھی جوا تھوں نے ساٹھے بین ہرار ہرس بہلے مدین والوں کوسسنائی ۔

"اب لے ہے جو بور این اور دومروں کو دینے میں کی کرنا "ایک دہ ہے جودکان داروں کے بہاں متاہے۔ جودکان دار ایساکرتا ہے کہ اپنے لئے بنی اور توانا ہو تو زیادہ لینے کی کوشش کرے اور دومروں کو دینا ہو تو چاہے کئی نہیں طرح اس میں گھٹا دول، خواہ ناپنے اور تولنے میں کی کرکے یا طاوط اور خلات نونہ چیز دے کر وہ خدا کے یہاں ملعون ہے اوراس کی ماد کمان کو حام کی کمان کہ اور خواہ کئی کمان کہ اور خواہ کئی کمان کہ اور خواہ کا میں دھوکے بازی کے کاروبارسے وہ خواہ کتن ہی نفع مامس کردہا ہو اورت کے دن وہ خت میں ہوگا ۔ تاہم اس ذہبیت کا تعلق صرف دکان داری سے نہیں ہے بلکہ انسانی تعلقات کے تمام ہیں کو کہ سے ہے ماجب روح المعانی نے تعلق مورت دکان داری سے نہیں ہے بلکہ انسانی تعلقات کے تمام ہیلوکوں سے ہے ماجب روح المعانی نے تعلق مورتوں کو تھاس کی جا جاسکتا ہے جب کہ آدمی اپنے لئے تو چا ہتاہے کہ اپنے داخی مت اور تاہم میں میں سے تی زیادہ وصول کر ہے اور دومرے کو اس کے داجی می کے بقدر دینے کے لئے بھی تیار نہیں جتا۔

وہ اپنادپر تنقید س کر بھر استھے اور خود دوسر ول کا حتساب کرے تو چاہے کہ وہ اس کاخوش دلی کے ساتھ استقبال کریں۔اس کی چیزوں کی پزیرائی دوسرے کے یہال نہ ہو تو اس کو گروہ ی عصبیت قرار دے کر خودوہ دوسرے کی چیز کے ساتھ اس مصبیت کامعاملہ کرے۔دوسر ول کے سامنے وعظ کے کہ امتیازی سلوک نہ کرواور خود اپنے دائرہ میں دوسر ول کے ساتھ امتیازی سلوک کو جائز کئے ہوئے ہو۔ اس کے پاس دوسر ول کے لئے حقیقی فیاضی کا ایک کلمہ بھی نہ ہواوردوسر ول سے امیدر کھے کہ وہ اس کو ساری دنیا کے لئے روشنی کا مینار تسلیم کریں۔

# السركة ذكرسے ال كے دل دہل جاتے ہیں

ایان وائے دی ہیں کرحب النزکانام آئے توان کے دل درجائیں اور حیب النزکاکلام ال کوسٹایا جلئے توان کا توان کا ایمان زیادہ موجائے اور وہ اپنے رہب رہے دہ رہ کہ تھیں۔

انما المومنون النهن اذا ذكر الله وجلست تلوبهم وادا تليت عليهم الميت فراد الليت عليهم الميت فرادتهم ايما ناً وعلى دبهم يتوكلون (انفال ۲)

يرعبروسه رققة بي یہ آیت ہجرت کے دومرے سال جنگ برر کے بعدائری ہے ۱ س وقت صورت مال یہ تی کہ بدر کی فتح کے بعد جرال فنيت الما تقاس كي تقيم كي سوال بيسلمانول مي اختلات بيدا مؤكيا \_\_\_\_\_ يه ال اسلامي حكومت كابع بالشكريون كاراس بي مهاجرين كازياده مصدب ياانصاركا ـ رسول التُرص ك حفاظت كرف والول كو زياده من جاست يا ديمن كابيجياكرف والول كوروغيره واستسمى اختلانى بحثين جارى تفيل كريايت ازى و جب بھی باہی معاطات بیش آتے ہی تولوگوں کو ایک دوسرے سے شکایت اورا ختلاف پیدا ہوجاتا ہے ۔ ايكتفف معامله كواين ذبهن سے ديجيتا ہے اور دوسراا بنے ذبن سے رسننج بيد بوتاہے كدونوں مي كراؤ بوجاتا ہے۔ جیسے جیسے بات بڑھتی ہے ، مسئلہ کو فیرجانب داراً ندازسے دیکھنے کا فراج ختم ہوتا چلاجا آلہے۔اولاً اگراصولی اختلات تفاتوآخری مرطبی وه صند،عصبیت،نفرت ادر انابیت کامسکدین جاتا ہے۔مومن ده ہے جوشیطان کی طرف سے اس قسم کی ففنا پیدا کئے جانے کے بادجود اصلاح مال کے لئے نیار رہے۔ مومن کامال یہ ہوتاہے کدوہ ایک شخص سے دفتی تا ٹرے عت جھا اٹھتاہے۔اس کے بعرجب اس کو فداکی یا ددلائی جاتی ہے تواچانک اس کادل دہل جانا ہے۔ وہ تخص جوایک انسان " کے مقابلہ میں اپنے کو توی محسوس کرکے اسس کو د بافے برتلا مواعقا، خدا ی عظمتول اور فوتول کوسوچ کرسیم جا تاہے۔ اب اس کامر حقیک جا تاہے۔ اس كالفاظ ك ذخير عنم موجات بن وه اين دلاك كو كلو لن لكتاب وتنتخص ايك لمحربيط تك اين قير زورد ے رہا تھا واب اس كوصرف اپنى ذمر دارياں يا دره جاتى ہيں۔ اس سے حب كہا جاتا ہے كدفداس در ادر خلاک زمین مین تنکرندین ، تو اس کوفورا محسوس موجانا ہے کہ فی الواقع بڑائی صرف ایک اللہ کے لئے ہے۔ اس كسوا عين بي سب تيوفي بي راس كادل بكار المعتاب كدكن داك في كما مير على نواضع كسوا

برنظ انداز کردینا ہے کہ اس کا خدا اس کی مدد کرے گا ،اس کا خدا اس کو بے عزت ہونے سے بجائے گا۔ الند کی آبیوں کوسن کرایان ٹرھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ الند کی آبیت جو حکم دے رہی ہے اسی میں اس کو زندگی کا راز دکھائی دینے لگنا ہے۔ ایک بظا ہم صلحت سے خلاف بات خداکی طرف منسوب ہونے کے بعس ک

كونى دومرارويد درستنبس يت دانصاف برقائم ربني دنيوى نقصانات كاخطره سامنة آناب يااني ساكه

گرتی بوئی نظراتی سے نواللہ کی مدی بھیں اس کے اندر نیاعزم بداکردیناہے۔ وہ نمام مصالے کوال مجروم

عین مسلحت نظراً تی ہے ، ایک بظاہر نقصان کاطریقہ خداکا حکم بینے کے بعد عین فائدہ کی جیسے معلوم ہوتا ہے۔ ایک بظاہر نفس برستات گزرنے والامعاملہ خداکی مرضی کا درجہ پانے کے بعد عین مطلوب چیز بن جاتا ہے۔ دہ دبنوی مجروسوں کو نظراندا ذکر کے خدا کے مجروسہ برجل بڑتا ہے۔ دہ ظاہری مصالی سے بے بروا ہوکراپنے آپ کو خدا کے حالے کرویتا ہے۔

ایمان کامطلب ہے کئی جزیو مانن ، اس کا بقین کرنا۔ اگرآب کے سائے ایک بیسل بڑی ہوا در آپ
اس کو دیجھ کرکہیں کہ ید بنیل ہے ، توگویا کہ آپ نے بنیل کے دجو دکا اقراد کیا۔ گرشیسل کی موجو دنی کا اقراد آپ
کے دل کے اندر کوئی ہی چیل نہیں بیدا کرے گا۔ آپ " یہ بنیل ہے "کہ کریمی دیسے ہی رہیں گے جیسے آپ اس کے کہ دل کے اندر کوئی ہی جیسے آپ اس کے کہ وہ بی اچا نگ ایک ایک بڑا سانپ نکل آئے اور کاپ اس کو دیکھ کہ کہیں کہ " یہ سانپ کہتے سے پہلے تھے۔ دیکن اگر آپ کے کم وہیں اچا نگ ایک بڑا سانپ نکل آئے اور کہ جو کہ کہ ہیں کہ شخصیت ہے " تو یہ دوسرا جمل بھی اگر چھی اقراد کا جملہ ہے ، مگر یہ آپ کے تمام شعور کو متحرک کر دے گا اور آپ کی خواسی کو بلا دے گا۔ کیوں کہ میشل ایک بے صرر دکھڑی ہے ۔ جب کہ سانپ ایک خوفناک جا نور ہے اور آپ کی ذرا سی عفلت بھی آپ کو اس کا شکار بنا سکتی ہے ۔

"ایان" بظاہر مفسے کچھ الفاظ بولنے کا نام ہے۔ گرایان کا تعلق جس جیزے ہواس کی مناسبت سے دل ہیں اثر بیدا ہونا صروری ہے۔ حب آپ یہ کہتے ہیں کہیں نے فداکے وجود کا اقرار کیا، ہیں اس پرایان الیا، توآپ تمام طاقتوں سے زیا دہ بڑی طاقت کا اقراد کررہے ہوتے ہیں۔ آپ اس مالک کا کنات کوجانے اور ماننے کا اعلان کررہے ہوتے ہیں جس کا انعام جی سبت بڑاہے اور حس کی مزائبی ہے در سے الیے فلا کا اقراد، اگردہ فی الواقع اقرار ہو، توآپ کی بوری شخصیت کو ملا دے گا۔ اس کا نام س کرآپ کا دل دہ الھے گا۔

اس كے كلام كے أكے آب دھ جائيں گے ۔

ندکوره آیت بال عنیت کا حکم بیان کرنے کے دیل بی اتری ہے یمسکہ یے تفاکہ مال عنیت بین کس کاکست حصہ ہے یکراس کا حکم بنانے سے بہلے کہا جا اسے کہ اسلامی نظام قائم ہونے کا انحصار سب سے زیادہ کس چیز پر ہے ۔ وہ اس پر ہے کہ واشرہ بی اسے معاشرہ بیا اسلامی نظام قائم ہونے کا انحصار سب سے زیادہ کس چیز پر ہے ۔ وہ اس پر ہے کہ واشرہ بی ایسے مول ٹری تعداد میں بیدا ہو جا تیں جو استہ ہوں۔ اگر ہوں ۔ اگر ہوں کے اندر اللہ کا ڈرسایا ہوانہ ہوتو کی منام نہیں ہوکت ۔ قدم کا قانونی نفا م بر باکر نے کی صنام نہیں ہوکت ۔ قدم کا قانونی نفا و باکوئی میں سیاسی یا غیر سیاسی تدریم وہ ہی نہیں سے گی ۔ کیوں کہ آپ چیند میں ڈرس کے وہ کر تراز در کے پلہ میں دکھیں کے قد دو مرے چند میں ڈرا ہوجا ہیں تو دہ جی نہیں دیتا ۔ ہوں کا انسان کا ہے ۔ انسان ایک بے صدر کرش مخلوق ہے ہوک کے ۔ یہ حال انسان کا ہے ۔ انسان ایک بے مدر کرش مخلوق ہے ہوک کے دہ اللہ سے ڈرتا ہو ہاس کو قالو میں لانے دائی دامد جزیہ ہے کہ دہ اللہ سے ڈرتا ہو ہاس کو تا ہو ہیں لانے دائی دامد جزیہ ہے کہ دہ اللہ سے ڈرتا ہو ہاس کو تا ہو ہیں لانے دائی دامد جزیہ ہے کہ دہ اللہ سے ڈرتا ہو ہاس کو تا ہو ہیں لانے دائی دامد جزیہ ہے کہ دہ اللہ سے ڈرتا ہو ہاس کو یہ دیگر ہے انہ کی تو موت کے بعد خدا کا عذا ہو سے کہ دہ اللہ سے ڈرتا ہو ہاس کو بیا دیکا ہو اس کے کہ دے کہ دہ اللہ سے ڈرتا ہو ہاس کو کیا ہو ہیں کا جو مول کا عذا ہو سے کہ دہ اللہ سے ڈرتا ہو ہاس کو کیا ہو ہوں کا عذا ہو ہوں کیا ہو ہوں کیا ہو ہوں کا عذا ہو ہوں کیا ہوں کیا ہو ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہو ہوں کیا ہو ہوں کیا ہو ہوں کیا کہ خور کیا کو موت کے بعد خدا کا عذا کیا ہو ہوں گور ہے گا ہو گور کیا ہو ہوں کیا کہ کیا ہو ہوں کیا ہوں کیا ہو کیا ہو ہوں کیا ہو کیا ہو ہوں کیا ہو ہوں کیا ہو ہوں کیا ہو کیا ہو ہوں کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو ہوں کیا ہو کیا ہو کیا ہو کر کیا ہو کو کو کیا ہو کیا ہو

# الله کے بہال دونوں برابرہسیں ہوسکتے

اجعلم سقایة الحاج دعمارة المسجدالحرام كمن آمن بالله والیوم الآخر دجاهدی سبیل الله لایستون عندالله والله لایهدی الفوم الظالمین - الذین آمنو و هاجروا وجاهد دانی سبیل الله باموا بهم دانفسهم اعظم در جب عسند الله وا دلاه هم الفائز ون یبش هسم ربهم برحة منه ورضوان وجنت لم نیبها نعیم مقیم ( توبر ۱۱ ـ ۱۹)

کی تم نے عاجوں کو یا فی بات اور سید توام کی خدمت کرنے کواس شخص کے برابر شیرالیا ہے جو ای ان لایا اللہ پراور اللہ کی راہ میں جہا دکیا۔ اللہ کے نزدیک دونوں برابر نہیں ہوسکتے ۔ اور اللہ ظالموں کے نزدیک دونوں برابر نہیں ہوسکتے ۔ اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھا تا ۔ جولوگ کہ ایمان لاے اور جفوں نے گھر چھوٹرا اور ماپنے مال اور جان سے اللہ کی ماہ یں جہا کیا ان کا در جراللہ کے یہاں بہت براہے اور دی لوگ کا میاب ہیں ۔ ان کا در ب ان کو نوش خری دیتا ہے اپن کا میاب ہیں ۔ ان کا در رضا مندی کی اور ایسے باغوں کی طون سے رحمت اور دصا مندی کی اور ایسے باغوں کی کہ ان میں ان کے لئے دائی نفست ہوگی ۔

کد، اسلام کے ظہور کے بہت پہلے سے تمام عود سے منز دیک مقدس جلا آرہا تھا۔ صدایوں کی تاریخ نے
اس کی عظمیں لوگوں کے دلوں میں قائم کردی تھیں۔ اس سے عولی انتساب بی ایک قابل تذکرہ چیز بجھا جا آتھا۔ کوبہ
کی زیارت آنا مقدس تا تھا جس کو آ دمی فخر کے ساتھ بیان کرسکتا تھا۔ کعبہ کا فادم اور منتظم ہونا ایک ایسا مسلم
اعزاز تھا کہ جس کو صصل ہوجائے اس کو وہ قوم کا سردار بنانے کے لئے کا فی ہو۔ مکہ کے مشرکین کوبہ کا انجیس پر فخر
دوایات کے اوپر کھرے ہوئے تھے۔ کوبہ سے انتساب اور اس کی زیارت و فدمت نے ان کولوگوں کی نظسمیں
محرم بنادیا تھا۔ وہ سویج نہیں سکتے تھے کہ اس کے با ہر بھی فضل و شرن کا کوئی درجہ ہے جوکسی کو فعدا کی طردن سے عطاکیا جائے۔

دوسری طون اسلام نفاحس کی ایمی کوئی تاریخ نہیں بن تھی رحیں کے گردا بھی تک ظهر لی کروایات جمع نہیں ہوئی نفیں ۔ اس کی تصویر لوگول کی نظر میں یہ تھی کہ ۔۔۔۔ایک بنیم جا بھی تک مکریاں جرآ ہا تھا ، اپنے ذاتی حصلوں کے تحت وائی حق بن کر کھڑا ہوگیا ہے ۔ اور کچھ لٹے پٹے لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہیں ۔ ایک ، دیجھنے والوں کو قوم کے اصاغ کا دقتی جمع نظراً ہم تھا۔ دو سموا ، قوم کے اکا برکا شان وار قافلہ جوعزت و شروت کی ایدی مسندوں پرجلوہ افروز ہو۔

کہ کے لوگ اپنے آپ کوکعبہ کی عظمتوں کے علویں پاکر علمان تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی دبئی جینیت سکم ہے۔ ان کی خدا پرستی میں کسی تسم کے سنت ہرگ گنجائٹ نہیں۔ مگر خدا کے پہاں ایسی دیندا دی کا کوئ اعتبار نہیں جس کے ساتھ دنیوی عزتیں اور ما دی ترقیاں وابستہ ہوگئ ہوں۔ چو دین تجارت بن گیا ہو، وہ کسی کی خدا پرستی کو جانچنے کا معیاد کیسے بن سکتاہے۔ خدا پرستی تواہیے دین کے ساتھ جائی جاتی ہے جو دنیائی چمک دمک سے فالی ہو۔ خدا ایک فیبی تقیقت ہے اور وہ بمیش فیبی دوپ میں انسان کے ساتھ جاتی ہے۔ خدا پرست وہ ہے جو فدا کو اس کی فیبی صورت میں پائے ۔ وہ بیتی چرف ابمد کے اندر چھے ہوئے دائی تن کو دیکھ نے ۔ وہ ایک انسان کی زبان سے اوا ہونے والے کل ات میں خدا کی آ ہٹ کوس سکے ۔ مکہ کو کو کہا ت میں خدا کی آ ہٹ کوس سکے ۔ مکہ کو کو کہا ت میں خدا کی آ ہٹ کوس سکے ۔ مکہ کو کو کہا ت میں خدا کی آ ہٹ کوس سکے ۔ مکہ کو کو کہا ت میں خدا کی آ ہٹ کوس سکے ۔ مکہ کو کو کہا ت میں خدا کی آ ہٹ کوس سکے ۔ مکہ کو کو کہا ت میں خدا ہوئے تھے۔ ان کو خرز تھی کہ عالم الغیب انتظام جرم اور وہ وہ دی ہے جس کو فیر اہم جباں خدا ہر تن کا کر ٹیٹ ویٹے کے لئے ان کا انتظار کر دیا ہے وہ وہ دوسرا مقام ہے اور وہ وہ کی ہے جس کو فیر اہم سمجھ کر انفوں نے نظرانما ذکر ویا ہے ۔

الله کے بہاں اس ایمان کا درج بہت بڑا ہے جب کہ ادمی کا ایمان اس کے لئے عربی ادرشوکیں جمع کرنے کے ہم منی دہن رہا ہو رجب ایمان کی راہ اختیاد کرنا اس قیمت برم کہ کہ دی سے اس کا گھر یارا درع زیز دافات سک جھید ہے ہم منی دہن رہا ہو رجب ایمان کی راہ اختیاد کرنا اس قیمت برم کہ کہ اس کی راہ میں قربان کردیا بڑے ۔ ایسے ہی لوگ خلاا کے بیچے موں ہیں ران کے لئے خلاا کی دمیش اور اس کی رضا مندیاں ہیں ۔ ان کے لئے ابدی فوٹیوں الیسے ہی لوگ خلاا کی بھی سے موجودہ دنیا امتحان کا مقام ہے۔ یہاں تی کو ہمیشہ شخبہ ادر راحتوں کی وہ دنیا ہے جس کا دوسرانام جنت ہے۔ موجودہ دنیا امتحان کا مقام ہے۔ یہاں تی کو ہمیشہ شخبہ حالت (انفام 4) ہیں سامن لایا جاتا ہے۔ آدمی کی کا میابی کا رازیہ ہے کہ وہ پر دہ پوش تی کو بے پر دہ حالت میں دبکھ لے جو طداکو اس کے بی باس بی نہا سکے اس نے خلاکو پایا ہی نہیں۔

# حقیقی دین داری کیا ہے ؟

وكل امة جعلنا منسكالين كدوا اسم الله على ما دفقه من بهيمة الانعام فالهكم الله واحس فله اسلموا وبش المنخبتين النون اذاذكو الله وجلت قلوبهم والمهابرين على ما إصابهم والمفيى المسلوقي ومما در قنهم بينفقون والبدك جعلنها للم من شعائر الله لكم فيها عير فاذكروا اسم الله عليها موان فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتركة لك من من منابال الله لحومها ولاد ما وها وكن بيت السه المنه للحومها ولاد ما وها وكن بيت السه المنوي منكم كن لك سخوها لا ما وكن بيت السه المنوي منكم كن لك سخوها لكم لتكبر وا الله على ماهد كل ما هداكم منكبر وا الله على ماهد كل ما هداكم وبيش المحسنين

( 44-468)

ا در برامت کے بیے ہمنے قربانی کرنامقرر کیا تاکہ دہ اللّہ کا نام

ایک اللّہ جبابوں ہر جواس نے ان کو دکے ہیں۔ اللّہ کی ہمارا

ایک اللّہ جب تم اس کے جوکرر جوا در فوش خری دے دو ماجری

کرف والوں کو۔ وہ لوگ کرجب اللّہ کو یا دکیا جائے تو ان کے

دل ڈرجاتے ہیں اور وہ سہنے والے ہیں جوال پر پڑے۔ اور

ماز فائم رکھنے والے ہیں اور ہمارے دئے ہیں سے خرچ کرتے ہیں۔

اور قربانی کے جانور کو ہم نے تھارے لئے اللّٰہ کی نشانی بنایا ہے۔

اس ہی بھارا محالے ہے ہیں تو تم فود کھی کھا کہ اور دل کو تھا لے

اور سوال کر دیا ہے تاکہ تم اللّہ کو ان کا گوسٹت اور ان کا

اور سوال کر دیا ہے تاکہ تم اللّہ کو ان کا گوسٹت اور ان کا

ور بیا ہے تاکہ تم اللّہ کی بڑائی کر واس پر کہ اس نے تم کو

بس میں کر دیا ہے تاکہ تم اللّہ کی بڑائی کر واس پر کہ اس نے تم کو

ور ہے بیانی اور نوش خبری دے دونی کرنے والوں کو۔

ایک شخف ہے، اس نے قیمت دے کر ابک جانور خرید اور قربانی کے دن منٹری طرح بچھ رٹے ہوئے جمنوں کوپڑھ کر اس کو ذرح کرایا۔ گوسٹت کا کچھ حصد خود کھایا، کچھ دو مسروں کو دے دیا ۔ خریدادی کے وقت سے ہے کرگوسٹت کھانے تک قربانی کے نام سے جوچز اس نے جانی وہ میں ایک جانور تھا یا اس کا گوسٹت وخون ۔ اس کی روح نے اس کے سواکسی اور چیز کا تجربہ نہیں کیا ۔

دومراشف ده ہے جس فے ندائیت کے قدیہ سے ایک جافور لیا۔ جب وہ اس کو مذبح کی طرف کے کرھلاتو اس کادل کہد

رہاتھا: خدایا ایس جافور کو نہیں خود اپنے آپ کو تیری طرف لے کرا رہا ہوں ، جب اس نے جافور کو مقررہ طربقہ بیر ذرا کی آؤال کی ذبان سے نکا: "خدایا ایمیری اپنی جان کا ہزیہ ہے جبیں جافور کی جان کی صورت بیں تجھ کو پیش کر رہا ہوں۔ تو اس کو قبل کر لائے جافور کی خربان کے معاملہ نے اس کو اس قربانی کے معاملہ نے اس کو اس قربانی کے معاملہ کو یا ددلایا جو بندے کی طرف سے خالتی کی خدمت میں بیش کی جاتی ہے اور جافور کی خربانی اس کی خدمت میں بیش کی جاتی ہو بندے کی طرف سے خالتی کی خدمت میں بیش کی جاتی ہوں۔ قربانی اس کے اندر مزمی بیدا کر کے ہوئے میں جو بات کو نکالتی رہی۔ وہ کبر، عدادت، استقام اور خود خمائی کے جذبات کو نکالتی رہی۔ وہ کبر، عدادت، استقام اور خود خمائی کے جذبات کو نکالتی رہی۔ وہ کبر، عدادت، استقام اور خود خمائی کے جذبات کو نکالتی رہی۔ وہ کبر، عدادت، استقام اور خود خمائی کے جذبات کو نکالتی رہی۔ وہ کبر، عدادت، استقام اور خود خمائی کے جذبات کو نکالتی رہی۔ است کو بیا ایست کو بیا اور جو خص قربانی کے دوران تھوی کا تجربہ کر تارہا اس نے گویا اپنے اللہ کو قربانی کا تقوی کی جا۔ اور تقوی کی کو دران تھوی کا تجربہ کر تارہا اس نے گویا اپنے اللہ کو قربانی کا تقوی کی جا۔ اور تقوی کی کو دران تھوی کا تجربہ کر تارہا اس نے گویا اپنے اللہ کو قربانی کا تقوی کی جا۔ اور توقوں کی کو کو در اس کا کو در ان کا حدول کی کو در ان کا حدول کی کا تحدول کی کو در ان کا حدول کی کو در ان کا حدول کی کا تحدول کی کو در ان کا حدول کی کو در ان کا حدول کا تحدول کی کو در ان کا حدول کی کو در ان کا کو کی کو در ان کا حدول کی کو در ان کا حدول کی کو در ان کا کو در کا کی کا تحدول کی کا تحدول کی کو در ان کا کو در کا کی کو در کی کو در کی کو در کا کو در کا کو در کا کی کو در کا کو در کا کو در کا کر کو در کا کا کو در کا کر کا کو در کا کو در

جوالله کواپنے بندول سے مطلوب ہے ، اس کو جارے گومشت اور فول کی صرورت نہیں ۔

بنی معاملہ پرے دین کا ہے۔ دین کا آیک "گوشت اور خون "ہے اور دین کا ایک" تقوی "ہے۔ ایک اس کا جعلکا ہے اصلیک اس کا معاملہ ہوں ہے۔ ایک اس کا جعلکا ہے اصلیک اس کا مغزہے۔ اللہ کو مغز کی صرورت ہے نہ کہ تھیلکے کی سے بولوگ تھیلکے کی سطح پر دین کو پائیس ، انھوں نے سے دین کو پایا جو دنیا کی زندگی میں خواہ دین نظرا سے گرا خرت میں خدا سے بہاں اس کی کوئ قیمت نہ ہوگی۔ اُخرت میں انھیں لوگوں کا دین قیمت والا ہوگا جمنوں نے مغز کی سطح پر دین کو پایا ہو۔

کور ہے ہیں میں اگران کا حال یہ ہوکہ ایمان ان کے لئے زبان سے کچھ الفاظ بول دینے کا نام ہو۔ ذکریہ ہوکہ گئی کا ایک نصاب مقرریا جائے اور کچھ مقرد الفاظ کو اس کے مطابق حق د ران سے کچھ الفاظ بول دینے کا نام ہو۔ ذکریہ ہوکہ گئی کا ایک نصاب مقردیا جائے اور کچھ مقرد الفاظ کو اس کے مطابق حق وشام دانوں پرشمار کردیا جائے۔ تلاوت کا مطلب ان کے لئے یہ ہوکہ گاب اللہ کے الفاظ کو اکمی خور دوکر کے بغیر ، محص مخادن کی صحت کے ساتھ دہراییا جائے۔ نماز سے ان کو جو چیز ملے دہ بس یہ ہوکہ مقرد ہوت کے باقع اس کے دول کے نام پر الکو کو سے مقال کو ایمان کی حقود ہوت کے دول کے دول ہوت کا مطلب ہوتو کو با اکٹوں نے دین کے نام پر الکو شت اور خون کی کا تحف مطلوب ہے ذکہ گوشت اور خون کا کے خدم مطلوب ہے ذکہ گوشت اور خون کا کے دول کا کھنداس کو درجیج سکے۔ اور معلوم ہے کہ اللہ کو تفویٰ کا تحف مطلوب ہے ذکہ گوشت اور خون کا۔

ای طرح کچھوگ کمل اسلامی نظام کے نفاذ کا نوہ لگائیں ۔گران کا کمل اسلام عملاً حس چیز کا نام ہودہ یہ کوٹے اور پھائسی کی مزائیں جاری کی جائیں۔ اور ای طرح کچھا در سکومتی قوائیں کے اجراد کا اعلان کردیا جائے۔ ان کا کمل اسلام ان کوبس خاد جی اور ظاہری چیزیں دے۔ وہ ان کو ندائٹری قریت کا تجربہ کرائے اور بذول کی گھلا وٹ کا۔ وہ ندا وی کو کہراور آنا سے خالی کرے اور ندائتھ م اور عدا وت کے جذبات سے ۔ وہ ندان کونفسیاتی بیجپ رکیوں سے بلندا نسان بنائے اور ندیورائی مناف بنائے اور ندیورائی مناف بنائے اور ندیورائی مناف بنائے اور ندیورائی مناف کا منسرہ بنائے کہ وہ وہ دو مرول پر شرعی مزائیں نافد کرنے کا نوسرہ لکائیں گرخود نفلی مناف کا مناف کا مرف ہوگئی مناف کی اندائی نظام کا حرف ہوگئی مناف کا مناف کا حرف ہوگئی اسلامی نظام کا حرف ہوگئی اور خون ان پایلہے ، اسلامی نظام کا " تقوی" پائے یہ وہ ناکام تابی ہوئے ہیں ۔ وہ دہ ناکام تابی ہوئے ہیں ۔

ای طرح ہولوگ دین کی ان شکوں پر دوٹری جن بی عوامی بھیر جمع ہوتی ہے جن سے چندے اور نزرانے وصول ہوتے ہیں۔ جن سے سخ یا دت حاصل ہوتی ہے جن سے اخباری شہرت متی ہے ، جن سے اعزازات الدمناصب کے دروازے کھلتے ہیں۔ جن کے دریور یہ ہوتا ہے کہ اوری ایک شان دارعبسہ میں مغزد مہان بن کرجا ہے اور ایک شفی تقریر کرکے فرمت اولا علی کا کریڈے حاصل کرنے ۔ ایسے لوگ "گوشت اور فون "کی سطی پر دین داری دکھار ہے ہیں۔ جب کرتقوی کی سطی پر دینداری دکھار ہے ہیں۔ جب کرتقوی کی سطی پر دینداری دکھار ہے ہیں۔ جب کرتقوی کی سطی پر دینداری معلوب ہے کہ اور بھی کی کے ایسے لوگ "گوشت اور فون "کی حجم کا کہ خداکو اشتہاری دین داری مطلوب ہیں ہے بلکہ دوہ دینواکی معلوب ہے جو تقریری اسٹے پر نہیں بلکہ خاموش عل کے میدان میں ہوتی ہے ۔ جہاں آدمی دوسر سے سے ذیا دہ اپنے اپ کہ دوسر سے دیا دہ اپنے اپ کو سے بردا شت کرتے ہوئے دوسر سے کو اس کاحتی اداکرتا ہے۔

### تقوى كى حقيقت

قللا يستوى الخبيث والطبب ولوا عجيك ترتز الخبيث عن تقواالله ياول الالباب لعلك م تفلحون وائده ١٠٠)

کہدود، ناپاک اور پاک برابرنہیں ہوسکتے۔ اگرچہ ناپاک کی کڑت تم کونوش لگے۔ اسے عفل والوالٹرسے ڈرو تاکہ تم کامیاب بور

فرفلائی بنیادی پر بنا برگئی بی شان دارترتی ماهس کرلی جاے دہ بے حقیقت ہے۔ کیوں کہ بالا خوالیسی تمام ترقیاں ڈھ جائیں گا اور دی انسان کا میاب انسان ہوگا ہو خدائی بنیاد دل بر کھڑا ہو ابو ابو دینا میں افران منظر المحداث المحدا

الشركانون آدمى كو آف دا ف دفت سے بہلے اس حقیقت دا قد كا حساس كوديتا ہے جس كوب فوت انسان صرف اس دفت جانے گاجب كروه اس سے دوجار ہو چكا ہوگار جب حقیقت دا قد بر ہے كہ اس دنیا كا مالك الشر ہے توع دت اسى كو حاصل ہوگا جس كو فدا دہل كرت مالك الشر ہے توع دت اسى كو حاصل ہوگا جس كو فدا دہل كرت براحساس حس كے دل ميں بيٹھ جائے اس كو دنيا كى بمام مثال دشوكت حقيد معلوم ہونے لگتی ہے ۔ وہ اقتلاكى كدى بر بيٹھ كر بھى اپنے كوب زور با تا ہے ۔ دہ ممل معز ل ميں بر بيٹھ كر بھى اپنے كوم تاج سے دہ ممل معز ل ميں مقیقت بہدی دہ حقیقت ہے ۔ دہ ممل معز ل میں حقیقت بہدی دہ حقیقت ہے ۔

یہ اہل تقویٰ کی کامیا بی کا وہ بہوہ جواخروی اعتبارسے ہے۔ وہ حساب کا دل آنے سے پہلے اپنے

دینا پس مربندی عاصل کرنے کے لئے کس قسم کے افراد کا مجموعہ در کا دہ ۔ اس کے لئے ایسے افراد در کا د ہیں جو اپنے آپ کو اس مقام پر رکھنے کے لئے راضی ہوجا ہیں جد کہ باعتبار حقیقت ان کا مقام ہے ۔ اللہ کے مقابلہ یں آ دمی کا مقام عجز ہے ۔ اس لئے ہراً دمی اللہ کے مقابلہ ہیں اپنے آپ کو کمل طور پر عاجز محسوس کرے ۔ وہ الحمنلہ اور خو درائی سے اپنے کو باک کر ہے ۔ بندے کے مقابلہ ہیں آدمی کا مقام برابری کا ہے ۔ ہرآ دمی کا بابتبار حقیقت وی درج ہے جو کسی دو مرس ا دمی کا ہے ۔ عزت، دولت، اقتدار یا نسلیت اور قومیت کی بنا پر ایک آدمی اور دو سرے آدمی ہیں کوئی فرق ہیں انہیں ہوتا۔ اس لئے دوآ دمیوں ہیں اس قسم کا فرق کتنا ہی زیادہ پایا جائے گردو فوں آدمی اپنے کو بکیساں درج کا اس چیمیں ، کوئی شخص شاحساس کمتری کا شکار ہو اور شاحساس برتری کا ان اوصاف کے پیدا ہونے کا سرچیٹہ صرف ایک ہے اور درہ اللہ کا خوف ہے ۔ اللہ سے ڈرا دو الوں ایس یف صوصیات سب سے ذیادہ ہوتی ہیں ۔ اس لئے وہ دنیا کا نظام بھی سب سے زیادہ ہم طور برسبنھال سکتے ہیں۔ ادر اس لئے وہ سب سے ذیادہ اللہ کی نفرت کے ستی بنتے ہیں ۔ ان کا تقوی ان کو عجلت پہنے طور رپرسبنھال سکتے ہیں۔ باہمی عدادت اور ہے انسانی سے یاک کر دیتا ہے ۔ ان کے وصلے اور ترائی کی دنیوی چیزوں کے بجائے افروی چیزوں کے بافروی چیزوں کے بجائے افروی چیزوں کے بجائے افروی چیزوں کے بہن کوئی جیزوں میں سے زیادہ وگوں کے اندر سے اوصاف پیدا ہوجائیں ان کوفدائی اس دنیا میں کوئی چیز کا میاب ہوئے سے دوک نہیں سکی۔

#### توبروي ہے بوسخیدہ فیصلہ بن جائے

إِنْمَا التَّوْبُهُ عَلَى اللهِ لِلّذِينَ يَعُمُلُونَ السَّوْءَ بِجَهَا لَهِ حُتَّ يَتُوبُونَ مِنْ خَدِيْبِ فَا وَلِيَا فَيَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمُ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٥ وَلَيْسَتِ التَّوْبُ فَي لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشِّيبَ التِ الْحَنَ الْمُصْلِرَ عَلَيْهِمُ وَكَانَ اللهِ عَلَيْهِمُ الْمُونَ وَلَا النَّيْ يَنَ يَهُو يُونَ وَهُمُ كُفَا وَلَا النِّي الْمَا عَلَى اللهُ عَا

الشرص وران کی توبہ قبول کرتا ہے جو نا دانی سے برا کر بیٹھے ہیں پھر مبلہ می توبہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں ہے الشر توجہ فرما تا ہے اور التشر خوب جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ اور ان لوگوں کی توبہ نہیں جو برائی کرتے رہتے ہیں بیماں تک کرجب اُن ہیں سے کسی کے سامنے موت آجاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ اور ندان لوگوں کی توبہ جن کو حالت کفر بہوت آتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لئے ہم نے در دناک ہذا ب تیا دکرد کھنا۔

توبه کے اس کے اندر شدید ندامت کا عذبہ بدیا کرے۔ وہ بتیابانہ طور پر چاہے اور پھرالنڈ کے سامنے عاضری کا اصلا اس کے اندر شدید ندامت کا عذبہ بدیا کرے۔ وہ بتیابانہ طور پر چاہنے گئے کہ دوباں ہ اس سے اسی برائی مرز دنہو۔ تواس کوشر بویت بیں توبہ کہتے ہیں۔ قرآن کے مطابق مطلوب توبہ وہ ہے جو نوبہ نصوح ہو۔ نصوح کے عن بیالس ر عرب میں کہتے ہیں نصبے العسل بینی شہر کو صاحت کرے اسل شہر بنایا ر توبہ نصوح وہ توبہ ہے جو بی افربہ ہو جو سنجدہ فیصلہ کے تحت بدیا ہوئی ہو۔

توبركاسىبسے نازك امتحان وہ ہےجب كرايك آدمى كودوسرے سے شكابت ہوجائے اور

اتقامی جذبه کے تحت وہ اپنے بھائی کے خلاف کوئی کادروائی کرگزدے۔ اس کم سے محاملات میں اپنے کو توب کی طرن نے جاناکسی آدمی کے لیے مشکل ترین جہا دہے۔عام طوریہ اسیا ہوتا ہے کہ آدمی کے ذہن کا گھوڑا اگرا کی بار برک جائے تو پیروہ واس آنے کا نام نہیں لیتا۔ وہ س مخالف سمت بی میں دور تاربتا ہے کسی شکایت کے باعث اگراس نے کسی کے خلافت ایک باربری رائے قائم کرلی توبزار دلائل کے بدیمی وہ ود بارہ اپنے ذہن کو صائبير كرتا - اگراس نے اتقامی جذب کے تخت کسی کواجاز نے كااتدام كرديا تو قرآن وسنت كى تمام تفريات مجی اس کواس اقدام سے رو کنے والی ٹابت بہیں بڑیں۔ اگرکسی فلط فہی کی دجہ سے کسی کے نقطہ نظری بابت ایک بادکوئی الی بات فران میں اکئی تووہ دوبارہ ذہن سے نکلنے کانام نہیں لیتی ۔۔ وگوں نے توب کا ایک دوایی مفرم بنالیا ہے اور کھے فاص طرح کی بیروں کے بارے میں توبہ "کرے سمجھتے ہیں کہ اعفول نے توبر کے بارے يس شريعت عظم كن متعيل كرنى، وه توبركرف والول بي شائل بوكي مالال كدوه نازك مواقع جهال اصلاً ان کی اتوب سکا منحان بیاجارہا ہے وہاں وہ گناہ سے توب کے بجائے گناہ پراصراد کو اپنا دین بنائے ہوئے ہیں۔ اسى على سے توب كرنا آسان بوتا ہے جو صرف ايك غلطى بوء اس كے سائف كوئى نفسياتى بيجيدى شاس نہوئی ہورمتن کسی وراشت سے ذریع ہے ہاس کوئی اسی زمین آگی جوحقیقة عصب کی زمین کنی راسی زمین کو اس کے جائز مالکول کی طرف اوٹانا کھی توبہ ہے۔اس نوبہ کی ماہ میں جو چیز حائل ہوتی ہے وہ صرف مفادیرستی ہے اور اس كمقابدس ابنيكوتور برآماده كرنانسبتاً أسبان ب - مُكرفللى كى ايك اودنسم ب الديفلى وه ب حب كم اس كے ساتھ منداور انتقام تے جذبات شائل ہوجائيں۔ مثلاً كسى كے بيغام كوردكر فے كے بعداس كى صداقت ظاہر مونے پر دوبارہ اس کو ماننا ، کسی کے خلاف عصہ اور تلی کی حالت بیں کوئی اقدام کردینے کے بعدائی اقدام کومائس لینا کسی کو حقیر سے کرنظراندازکردیے کے بعد دوبارہ اس کا اعترات کرزار نفرت کے مزب مے تحت کسی کو نقصال بینیا دینے کے بعد مجراس کی تلافی کرنا، وغیرہ ۔ اس دوسری قسم کی توبادی کے لئے مہیشہ شکل ترین ہوتی ہے۔ گریم وہ توبہ ہے س سے ادمی اپنے رب کے قرب اکسے ۔ اور میں وہ در قربانی ہے حس کے بعد نصرت خداندی ك در دانساس ك ك اس طرح كعول دے جاتے بي كر كھر كھي بندنہيں موتے۔

توب، بین تق کے دامنہ سے م م جانے کے بعد دوبارہ تق کی طرف آنا، زندگی کے تمام معاملات سے مان کھتلہ۔
اور بہ ایمان دامسلام کی سب سے بڑی بہجان ہے۔ آدی جب ایک بارکسی تق کا انکادکر دے تو خواہ اس کے تق بیں کہتے ہی دلائل ظاہر ہوں وہ اس کو اپنے لئے عربت کا سوال بنائیتا ہے، دہ اس کی طرف لوٹنے کے لئے تیاد نہیں ہوتا ۔
اسپی حالت میں اپنی عزت کو خطرہ میں ڈوال کر دوبارہ تق کی طرف لوٹنا ایک امیسا عمل ہے جوالٹڈ کو بہت بہد ہے ۔
ایک خف کسی کے خلاف کل کر میٹھے اور حالات کی موافقت کی وجہ سے مطلم میں کا میاب ہوجائے تواس کے بعد مقان سامنے ایک خود با اور اپنی بڑائ کی بر دانہ کرتے ہوئے موجی دوبہ کی طرف بیٹ انا انسان کے لئے ایسی ترقیات کے در دازے کھولاتا ہے جس کو سرے طریقے سے حاصل نہیں کیا جاسکتا ۔

#### وه آدی جو اینے رب پرراضی رہا

دینایں دوقسم کے لوگ ہوتے ہیں ۔ ایک وہ جن کارویہ جہنم کو یا دکرے بے۔ دوسرے وہ جن کارویہ جہنم کے سے بے خوت ہو کرب بے اورکون اس سے بے دوا ہو کرجی ہودہا ہے اورکون اس سے بے برد ا ہو کرجی ہودہا ہے اس کا اظہار ذندگی کے معاملات میں ہوتا دہتاہے۔ ہر بارجب ذندگی کے مواقع بیں سے کوئی موقع بیش آتا ہے توادی اپنے دول سے بنا دیتا ہے کہ دونوں میں سے کون می صالت ہے جس میں اس کے صبح وشام گزر رہے ہیں ۔

ایک وہ لوگ ہیں کہ جب ان کوعزت اور دولت متی ہے تو ان کے اندر اپی بڑائی کا جذب جاگ اٹھتا ہے۔ اس کے برھکس اگر اٹھیں تکی اور محقی بیش آجا کے تو وہ احساس کمتری کا شکار ہونے فلتے ہیں۔ اس طرح وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک ساری انجیت دنیا کی عزت اور بے عزتی کی ہے ، وہ دنیا کے آرام اور تکلیفٹ کو سب سے ذیادہ قابل توج سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا سما بھر جب کمر ورسے بیش آ آ ہے تو اس کے ساتھ حقادت کا سلوک کرتے ہیں۔ کیوں کہ اس کے باس وہ چیز نہیں جوان کی نظر ورسے بیش آ آ ہے واس کے سامنے کوئی صرورت مندا جائے تو اس کی طرورت پوری کوئے نظر ورت بوری کا جذب ان سے سامنے کوئی صرورت مندا جائے تو اس کی اخراص کی گوشش میں گے رہتے ہیں۔ دہ اس قدر صفت دل ہوجاتے ہیں کر اور جرام و حلال کی تیزس تا آدم ہوکر اس کو کھیٹے کی کوششش میں گے رہتے ہیں۔ دہ اس قدر صفت دل ہوجاتے ہیں کو کوئی شخص ہو برور اپنا حصد وصول کرنے کی طاقت خرکھتا ہو ، وہ ان سے اپنا حصد پانے کی امید نہیں کوسکتا۔ دوسرے لوگ وہ ہیں ہو قیا مست سے بہلے قیامت کے اندرشوں سے کا پنتے رہتے ہیں۔ کوئی معاملہ کرتے وقت دوسرے لوگ وہ ہیں ہو قیا مست سے بہلے قیامت کے اندرشوں سے کا پنتے رہتے ہیں۔ کوئی معاملہ کرتے وقت ان کے اندریہ سوچ ا بھر آ تی ہے توان سے اپنی جوبات بلک آخرت تک جاتی ہو ان کو خدا اپنی طاقت اندان کے بیکھے ان کو خدا اپنی طاقت اندان کوری کی ماتھ کھڑا ہوان طراق آ تا ہے توان سے اندریش ان کور دکتا ہے کہ وہ دنیا میں کی پرقابو طاقتوں کے ہماتھ کھڑا ہوانظ آ تا ہے۔ فد الے یہاں اپنی ہوجاتی کا اندریشان کور دکتا ہے کہ وہ دنیا میں کی پرقابو

حافظ بن عساكر فے حضرت امامر خصر دا يت كيا ہے كدر مول الله على وتنظير وسلم في ايك شخص كوي وعاسكانى ؛
اللهم انى اسماً للے نفسا بلٹ مطمئن تة تو من بلقا كك و ترضى بقضا للے و تقنع بعطا اللہ (اے اللہ بن تج سے ايسانفس ما تكتابوں جو يترے اوپر ملمئن ہو، تجھ سے ملاقات كا بيس ركھتا ہو، تيرے فيصلہ بيراضى ہو۔ تيرے دے ہوئے برقابع ہو) جو ضعص و نياكى نا فوش كواديوں براللہ كے لئے دا ضى ہوجا ہے ، اخرت ميں فوش كواديوں براللہ كے لئے دا ضى ہوجا ہے ، اخرت ميں فوش كواديوں براللہ كے لئے دا ضى ہوجا ہے ، اخرت ميں فوش كواديوں برا

رصامندی ای کے حسیب آتی ہے۔

نفن طمن کامطلب غمے ہے کہ دل نہیں ہے بلہ نفسیاتی گرموں سے پاک دل ہے ہومن کی زندگی دنیا بین کھی غم سے فالی نہیں ہوتی۔ اس کے لئے غم سے فالی زندگی کا مقام جنت ہے ہوت سے دنیا کی نندگی میں جو چزمطلوب ہے دہ یہ کہ دنیا ہیں وہ دنیا کے غم سے فالی زندگی کا مقام جنت ہے ہوکو سے دنیا کی نندگی میں حوص ، کسی کے پاس دنیا کم ہوتواس کو جزوں کا حوص ، کسی کے پاس دنیا کم ہوتواس کو حقیق کے جن بی خواس اور تولیت کرنے والوں کو بری نظرسے دیجیتا۔ پیزی جن خفس کے اندر بوں اس کا سینہ تاریخیوں سے جم جا آ ہے ۔ وہ نئی نفسیات کے اندویرے میں جنگ تاریخا ہے دیمان کہ اس مالی ہوں اس کا سینہ تاریخیوں سے جم جا آ ہے ۔ وہ نئی نفسیات کے اندویرے میں جنگ تاریخا ہے دیمان کہ اس مالی ہوں اس کے برطن جو لوگ دنیوی محکات سے اوپرا کھ جا تیں بین میں بھر تا میں خواس سے اندون کو خدا کی طرف سے اطمینان وسکینت میں اور سی خواس سے دہوں کا در بے ایف ان سے ذہر تھا جا تی ہے کہ دنیا کی واحت اور تکلیف و دونوں کا فور سی جی تا تاریخا ہوں ان کے دل کو خدا کی طرف سے اور تکلیف و دونوں ان کے دلی کو خدا کی طرف سے اور تا ہوں ان کے در تھا گئے ہیں پر خواس میں میں اور انہیں اور انہیں اور انہیں اور انہیں کے لئے آ وہ تا کی دروازت کھو سے جا نمی کی دونوں کے لئے آ وہ تا ہوں کے دروازے کھو سے جا نمی کے دروازے کھو سے جا نمی کی دروازے کھو سے جا نمی کہ دروازے کھو سے جا نمی کی کھو کی کی دروازے کھو سے جا نمی کی دروازے کی کھو سے جا نمی کی دروازے کی کھو کی کھو کی کھو کے کی کھو سے جا نمی کی دروازے کی کھو کی کھو کی کھو کی کی کی دروازے کی کھو کے کو کو کو کو کھو کی کھو کے کی کھو کے کو کو کھو کی کھو کے کو کھو کی کھو کو کھو کی کھو کی کھو کی کھو کے کو کھو کی کھو کے کو کھو کے کو کھو کی کھو کی کھو کے کو کھو کی کھو کی کھو کے کھو کے کھو کی کھو کے کھو کے کھو کے کھو ک

#### خرار المرائق كياه

قرآن بین کماگیاہے: "کیالوگ النّر کے دین کے سواکوئی دین چاہتے ہیں۔ حالال کداسی کے فرمال بردائی بیں بھر آسانوں اور ذبین بیں ہے - اور سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کہدو ہم ایمان لاے النّدی وراس پر جو جارے اویر آبارا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، بیقوب، اولا دیفقوب، موئی، عیلی اور دوسرے نبیوں پران کے دب کی طرف سے ہم ان بیں باہم فرق نہیں کرتے اور ہم اس کے فرمال پر وار ہیں ۔ اور جوکوئی اسلام کے سواکسی اور دین کوچلے گا وہ ہرگز اس سے قبول نری اجائے گا اور وہ خفس آفرت ہیں گھاٹا افران میں بوگا۔ (آل عمران ۵ ۸ – ۸۳)

اس سے معلوم ہوا کہ تمام نبیوں پرایک ہی دین اتا راگیا۔ اور وہ وہی ہے جو ساری کا گنات کا دین ہے۔
یہی اللہ کے لئے مطبع و مسخو ہوجانا۔ ابنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں طا دینا۔ خدا کے تخلیقی منصوب میں اپنے آپ کو
ہمہتن جوڑ دینا۔ حس شاہراہ اطاعت پر ساری کا گنات جل دہی ہے ، اسی پر جلنے لگنا۔ و دسری حبگہ ارشاد ہو اہے:
د وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہما دسے رب ہم ایمان لائے ، ہما دسے گنا ہوں کو بخش دے اور ہم کو دوز م کی
آگسے بچا۔ صبر کرنے والے ، راستی پر جلنے والے ، عاجزی کرنے والے ، خریج کرنے والے اور سحرکے دقت گنا ہوں

کی معانی انتخاص النرکی گواہی ہے کہ اس کے مواکوئی الانہیں۔ اور فرشتوں کی اور الب علم کی۔ وہ عدل سے انتظام کرنے والا ، کوئی الدنہیں بجراس فریر دست حکت والے کے۔ بقیناً دین توانشد کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اور جوانحتلات کیا اس میں اہل کتاب نے ، وہ آبیس میں صند کی دجہ سے کیا۔ جب کہ انھیں میچے علم بہنے چکا تھا۔ اور جوکوئی النڈکی نشانیوں سے انکاد کرے گا توانسٹر ہم ہے ہدھ ساب لینے والا ہے (آل عموان ۲۰۱۱)

گویا الله کویا الله کویا الله کویا الله که ده مرتابا عاجر اورحقیرے وه الله کوید دے ہے بکار نے مگتا سے خدا کویا ہے تواس کو فوراً احساس ہوتا ہے کہ ده مرتابا عاجر اورحقیرے وه الله کوید دکے ہے بکار نے مگتا ہے ۔ وه موت کے بعد زندگی کے سلسل کو دبجھ لیزناہے اور بے اختیار بکار اٹھتا ہے کہ خدایا مجھ کوابدی ناکا می سے بجا۔ اس کی تنہائیاں خداکی یا دیں بسر بونے گئی ہیں ۔ ان احساسات کے قدرتی نیتجہ کے طور پر دنیا میں لوگوں کے ساتھ اس کی تنہائیاں خداکی یا دور زوتی کا موجاتا ہے ۔ وہ اپنی چیز کو بھی خداکی چیز سیجنے لگتا ہے جس کا علی اظہار اپنے مال کو خداکی راہ میں حرج کرنے کی صورت ہیں ہوتا ہے ۔

ادی جب فدای عظمتوں کے ساتھ اس کو پالیتا ہے تو اس کا یہ نتیج بھی ہوتا ہے کہ وہ نفسیاتی بحید گیوں سے
ازاد ہوجانا ہے۔ صند کھمنڈ ، فو د برستی جیسے بردے اس کی نگا ہوں سے مہٹ جاتے ہیں اس کو صاف نظر آنا ہے کہ
اصل دین بہی ہے۔ فداکی وہ نشانیاں جو دین کی اس حقیقت کو آشکاں کرمی ہیں ، اس کو صاف و کھائی دینے تھی ہیں۔
اس کے برعکس جب ا دی فدا پرستی کے بیاے اپنی ذات کی پرستش کی سطیر مہتو صندا در کھمنڈ کا بالداس کو گھیرلیتا ہے۔

کھی کھی نشانیاں ظاہر ہونے کے باوجودوہ بچائی کو دیکھ نہیں یا آ۔ دہ اپنے نودساختہ دین ہی کو اصل دیں سمجھتا دمہتا ہے۔ ایسے لوگ اس وقت سے پہلے مانے کے لئے تیار نہیں ہوتے جب کہ فدا نودظا ہر ہوجلے اور آدی کے لئے جوٹے سہاروں اور نفظی تا ویوں کی آڑیں چھینے کا موتع مرے سے باتی نہ رہے۔

سسب ای کی طوف او است جا کی اصلاب بر ہے کہ خدانے براہ داست اپنے زیرا تنظام کا گئات

بی بودین کا کم کرد کھاہے وی دین انسان سے مج کا طلب برے انسان کوچاہئے کہ اپنے افتیار وارادہ کے قت

ای آفاتی دین پرقائم ہوجائے۔ اگراس نے ایسا بہیں کیا تواس کوجان لینا چاہئے کہ عالم بالا تواس کے بہاں

بیش ہونا ہے جوآئ تم سے اطاعت و فرماں برداری کا مطالبہ کر رہا ہے۔ بھر کیا جو فدا وسیع ترکائنات بی بیشی ہونا ہے جوآئ تم سے اطاعت و فرماں برداری کا مطالبہ کر رہا ہے۔ بھر کیا جو فدا وسیع ترکائنات بی بیاس نظام قائم کئے ہوے کہ اس کا کوئی بوزہ دو مرسا اجزار سے نمواس کی بربادی پراپی تعیم کا قواب و کھیں۔ جو فدا انسان کے ایم اور قواب کا کہ دہ آپ میں بیٹی کو ایس اور دو مرسے کی بربادی پراپی تعیم کا قواب و کھیں۔ جو فدا ابقیہ دکاکر چنے اور فدخاکو شود و فل سے بھر دے و کھوا استان کے ایم کرتے ہو کہ کہ تاریخ کا کہ وہ کو کہ اس کی موارث کی کرتے ہو کہ کہ کرتا ہے دی خدا انسان کے لئے کھول دی کی موارث کا کہ دہ و موسال میں مسئی و مناوش کے دونوں اور تقریر والے کا کہ وہ دومرے کا احترات کے موسال میں اس کے لئے کھول دی ہو ہو انسان کے موسال میں اس کے لئے کھول دی تو ہو جائے ہو کہ اس کے ایک کو دہ دومرے کا احترات کے موسال میں اس کے لئے کھول دی تی ہو جائے ہیں تا کہ خلافت کر ایس خدال میں بات پر خوش ہوجائے گا کہ وہ دومرے کا احتراث کو اس کے موسال میں تاکہ خلاف کو اس کے ایک کو دکھیں خلافت کو اس کے ایک کو در بارہ کا گذات کے صاب اجزاد کا احتراز کا کہ دو کہ میں ہوائی کی فدا خواس کو دیسے تو کا اس کے کہ کو کی کہ دی کھی کو دکھی تو اس کو دلیے تو اس کو ذلیل کو ایس کی کہ شدی کہ اس کو کوئی دل جیسی مذہور اس کے کھول کی کہ دلی سے کو کوئی دل جیسی مذہور

قرائ جی نظام افرت کا تفظی تعارف ہے دی نظام اللہ تعالیٰ نے انسان کے سوابقیہ کا کنات میں ائی بھی ان کردگھا ہے۔ یہ خدا کی خدا کی کا میابی اور ناکائی کے جواصول بتائے گئے ہیں وہ محف ترنم اور نوش الی نے کئے ہیں یاکائنات میں اللہ تعالیٰ اپنے جس بیندیدہ نظام کو قائم کئے ہوئے ہے۔ اس کے سوابھی کسی چیز پر دہ انسان سے داختی ہوسکتا ہے۔ اس کے سوابھی کسی چیز پر دہ انسان سے داختی ہوسکتا ہے۔ اس نہوسکتا کہ قرائ میں دہ بندوں کو عدل پر چلار ہا ہو۔ مرحب فیصلہ کا دن آگ تو وہ غیر عاد لانہ نبیا دوں پر دگوں کے ہے جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دے۔ اللہ نے اپنی کتا ہ کو نہ قوبلور شاعری کے آنا دائے اور اس کا فیصلہ کر وہ نے مالی کے بیدا کردیا ہے۔ اللہ سرایا خیرا در عدل ہے اور اس کا فیصلہ جو انسان میں کہیں اپنی کی اس کے جنت اور عدل ہوگا ۔ اس کے سواکوئی اورا مید قائم کرنا ایک ایسی ہے جن بنیا دہ خوش گیا نی ہے جذبین دا سمان میں کہیں اپنی نے لئے جگہ تہیں یا سکتی ۔

# مرانام وبي

یا ایما السذین امنوا لایسخ قوم من قوم عسی ای کونوا خیر امنه ولانساء مین ای کی خیرامنهم ولانساء مین نساء عسی ای دیکی خیرامسنه ن ولاتدمزوا افغاکم ولاتنابزوا بالالمتاب بئس الاسم الفنوق بعد الایسمان وین لم یتب فاولات هم الظالسمون دا مجرات ۱۱)

ر خور تیں دو کسری خور تول کا خدات اڑائیں ، شاید کہ وہ ان سے بہتر ہوں ۔ اور ندا یس میں ایک دوسرے کو جا لفت کو عیب لگا و ، اور ند ایک دو کسرے کو برالفت دو۔ ایکان کے بعد گست ہ کا نام لگنا برا ہے۔ اور جو شخص توبہ مذکرے تو وہی لوگ ظالم ہیں ۔

اے لوگو جو ایمان لائے ہو ، ر مرد دو کسرے مردول

كا خاق الرائي ، شايدك ده ان سے بہتر موں - اور

ولانت ابزوا بالالقاب مے ذراید الٹرتعالیٰ نے کس چیزے منع فرمایا ہے ، کسس کے ملسلہ بیں م م تفیر طبری کے الفاظ نقل کرتے ہیں :

ان الفاظ کے ذرایہ الشرتعائی نے کسس سے روکا ہے کہ کسی آدی کو ایسے نام سے پیکارا جائے جس کو وہ پسند نزکرے یا ایسی صفت سے جو اس کولپندن ہو۔ جو مسلمان کس شخص کا مذاق الح ائے اور کسس کو برالقب دیے اور النرکے حکم کی خلاف ورزی کرے تو وہ فست کے گئے۔ کا مستق ہوگیا ۔

رولاتنابزوا بالانقاب نخی ان بیدی الرجل باسم یکرهه اوصفه ربس الاسم الفسوق بعد الایمان) سن سخی من المسویت ین و نبزهم بالانقاب وخالف اسرالله عزوجل فقد استحق اثم الفتق (طبری)

ایک شخص سے آپ کواختلات ہوجائے توایک صورت یہ ہے کہ آپ اس کو اس کے اصل نام سے
پکادیں اور اس کی اس صفت پر اظہار خیب ال کریں جو اس کی معروف صفت ہے ، اگر آپ الیا کری تو
ایساکر نا آپ کے بیے جائز ہے ۔ اس کے برعکس اگر آپ اس کو ایک نیب نام دیں ، مثلاً جدالو ہاب
کے بجائے اس کو و ہا بڑا کہیں تو یہ ایک غیر اسلامی فعل ہے ۔ اس طرع اگر آپ اس کے مملک کو اس
کے نظام کیے ہوئے لفظوں میں بیان کرنے کے بجائے کچے دومرے الفاظ میں بیب ن کریں ، مثلاً یہ کہیں
کے نظام کے بوے لفظوں میں بیان کرنے مجائے کچے دومرے الفاظ میں بیب ن کریں ، مثلاً یہ کہیں
کے کا فرول کا ایجن ہے ، تو یہ سرام فاسقان حرکت ہے اور الشرنعالیٰ کے غضب کو بھرا کا نے والی ہے .

كسساتيت يى جى جيزے من كيا گيا ہے ، اس كائل بخرب مم كوما بنام الرسال كے سلدي بوا۔ الرماليس أمسلام محجن بيلوول كوسايا ل كياجار إب ان مي سي ايك وه ب حب كا تعلق تعمير ملت س ہے۔ الرساد موجودہ زمانہ سے مسلانوں کو تلقین کرتا ہے کہ وہ قرآن کے عکم سے مطابق ، مبراور اعرام كاطراية اختيادكري واس بات سے برم موكركي لوگ كهدرے بي كد الرك المملم وشمنول كا البحث، وهملانول كويز دلى مكمار إسب ، ويزه -

اس طرح محتبرے، ندکورہ آیت کے مطابق، بلاستبدنی میں ۔ یہ ہم کو وہ نام دیناہے جوہم نے اینا نام نہیں رکھا ، اور مساری طوف وہ الفاظ منوب کرناہے جوم منے اپنی زبان سے اوانہیں کیا۔ الوكول كواكر كمناب تويد كبيس كم الرساله صبر اور اعراض كى پايسى پرعل كرف كابن ديتا ہے اور ہم فلال سشرى ياعلى دليل كى بنابر اس كوردكرسته بي - الخيس جو كيه بولناسيد مبراوراع احن وبربوليس ندكه " بزدل " ياكس اورنام برجواكنول في خود مع گوم كم مارس اور جيسيال كرديا مو - بم نے جو كماسه وه يه سه كه ملان مبركري ، بم في يه نبي كماكه مسلان بزدل بني " الي مالت مي جو تنض مسارے اوپروہ لفظ جسپال كرتاب جوم ف مني كماتواس كوجا ننا چاہيے كركس كے اوپر قرآن کی ندکورہ آیت جیسیاں ہوری ہے، خواہ دہ چاہے یا نہاہے ۔

ندكوره آيت يس مزيدي فرمايا كسياسي كد دوسس شنس كوبرا كمين والا اكر توبد ذكرے توالتر كريهال وه خود ظالم قرار باسے كا - يہى بات حديث ميں مختلف الفاظميں آئ كے - يہاں ہم خيدروايتي نقل كرستة مي :

حررت ابوذر كيت مي ك رمول الشرملي الشرملية ولمهن فرمايا كرجب ايكشخص دوك ريضخص كونس ياكفز كاالزام لكائے تويہ الزام مزود كھنے والے براوئے صاحبه كسنة الك دروالة البخارى) وعن ابن عمر كا أكراكس كاما كتى ايسان مور حفرت عبدالتري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما عمر كهة بي كدرسول الترمل الترمليد لم ف فرما يا دمنت عليه وعن إلى فديقال خال ويول الله صلى الله دونول مي سے ايك يري سے كار حصرت الوذر كہت

عن ابى درقال مسال رسول الله صلى الله عديه وسلم لايرمي رجل مجلاً بالفنوق ولإيرميه بالمكفر إلا اربت وتعليه النام يكسن رول مال لاخيه كا فرفت باربها المدهما كرج مخص مى ابين بمال كوكافر كم تووه مزور

عليه وسلم سن دعي رجلًا بالكفنواوقال عدى بي كرسول الشرطلي ولم ف فرا ياكر حوشفس دوكسرے شخص كوكافر كہدكر ليكارے ياكسسكو فداكا دشمن كبے اور وہ اليان موتو يہ بات خود كين والے ير لوك آسے گی -

الله وليس ذالك الدجاء عليه دمتغتى عليبرى

ان ا ما دیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کس کو برا نام دیت اب مدسکین جرم ہے ۔ اور اس کی سلین كاسبسے زيادہ نازك بيلويے كرجس شخص كوبرانام ديا گياہے، اگروہ ايسا نہيں ہے تواكسس برے نام كا ما داد بال خود كمين والدى طرف لوث آف كا ـ شريبت السلام ف اس سے كس كو بنيس روكاك وه حقائق وواتعات کی بنیا در کس کے خیب الات کا بچزید کرے جس کوموجودہ ذمار بس علی تفید کہا جا تاہے۔ گرکس کوبرانام دین د کمی کے بارہ میں مخالفان دی ادک یاس کرنا ) سراسر غیرست ری نعل ہے۔ یہ الترکواتنا زیادہ نالب ندہے کہ اگر مخاطب ویبانہ ہوتو یہ برانام فدا کے رجسٹریں خود قائل کے فان بیں لکھ دیا جا تاہے۔ گویا یہ ایک قدم کابوم رینگ (Boomerang) عمل ہے: یہ ایک ایسا بیقرہے جودوسرے يرى بار سے تو وہ اولے كرخود كيستكے والے يريو تاہے ۔

مولان الشبيرا حدمتما في في اس آيت كي تغير كم تحت لكها به : "عمونا ديمها با تا مي د بال دوتنفول یا دوجاعول میں اختلاف رونها موا . بس ایک دکھرے کا تمنز اور استبزار کرنے گئتے۔ دراسی بات بائت الكركن اورمنس نداق الراناكت روع كرديا . مالال كه اسعمعلوم نهي كوثنا يرحب كاخاق الزاريا ے وہ التر کے زدیک اس سے بہتر ہو ۔ بلک بااوقات یہ خود بھی اختلاف سے پہلے اس کو بہتر سمجنا ہوتا ہے مرمنداورنفانيت مي دوكرے كي الكه كا تكانظراً تله، اين الحه كاشهتبرنظر مبي آتا - آبه بذاميس فدا وند تدرکسس نے اس فیم کی بانوں سے منع فر ایا ہے۔ یعن ایک جاعت دو کسری جا عب کے مائڈ ن منزاین کرے دایک دوسرے پر آوازے کے جائیں ، نہ کھوج لگا کرعیب نکالے جائیں اور دبرے ناموں اور برے القاب سے فریق معت ابل کو یا د کمی جائے۔ کس کا برا نام ڈاسلف آدی خود گرندگار ہوتا ہے۔ اُسے تو واقع میں عیب لگا یا نہ لگا ، لیکن اکسس کا نام برتبذیب ، فاسق ، گرنگار ، مردم آزاد بڑگریا ۔ جوبہلے ہو جیکاب توبر کرلو۔ اگریہ احکام و مرا یات سننے بعد می ان جرائم سے تورن کی توالٹر کے نزدیک اصلی ظالم یہ ہی ہول گے "

# دوقهم کے انسان

قم ہے بین اور زیون کی۔ اورطور سیناکی۔ اور اس امن والے شہر کی۔ یقیناً ہم نے بید اکیا انسان کو سب سے اجھی ساخت پر۔ بھر ہم نے لوٹا دیا اس کو سب سے بجلی ہے تی میں۔ مگر جو لوگ کہ ایمان لائے اور بھلا ئیاں کیس توان کے بے تواب ہے لیاں کیس توان کے بے تواب ہے ہے انتہا۔ بھر کر ہے کیا فدا سب حاکموں سے بی فدا سب حاکموں سے برا الم دہ کر دہی ہے۔ کیا فدا سب حاکموں سے برا الم دہ کر دہی ہے۔ کیا فدا سب حاکموں سے برا الم نہیں۔

والتين والزيتون - وطورسينين - وهذا البلد الامين ـ لعت مخلقنا الانسان في الحسن تقويهم - تفريد ناه اسفل مسافلين - الاالدنين امنوا وهسملوا الصليات ف لمعماج رهيرم منون لا فنما يك بالدين - اليس فنما يك بالدين - اليس المناه احكم الحاكين - اليس المناه احكم الحاكين - اليس المناه احكم الحاكين - اليس

"بین اور زیون سے مرا دفلسطین کی دو بہاڑیاں ہیں جن کے قریب بیت المقارس واقع ہے۔

ہمی وہ مقام ہے جہاں حزت ہے علیا لسلام کی بیدائش اور بعث ہوئی۔ طور ، صحرائے سینا کا وہ بہاڑ ہے جہاں حزت موسی علیا لسلام ہے بابل ہیں ہے : فداونگرسینلے آیا اور شعیر سے حزت محم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کے گئے۔ بابل ہیں ہے : فداونگرسینلے آیا اور شعیر سے النہ چہکا۔ وہ کون فن اران سے جلوہ گرموا (استنا ۲۳ : ۱-۲) ببود کی نظری سب سے زیادہ عظمات حزت موسی کی تقی اور عیدائیوں کی نظریں صورت ہمتے کی ۔ اس لیے بینم را توالاساں کر داوں تھاں دونوں مستر شخصیتوں کی مثال دے کر بتایا کہ فداک طرف سے ان داعیوں کا آنا ایک احراث تھے موسی کے ماعیوں کا آنا ایک اس طرح ایک عظم حقیقت کو آشکا ماکر نے کا سبب بنا۔ وہ یہ کہ انسانوں ہیں دو تم کے لوگ ہیں ایک اس قرم کا فرق پایا جائے تو ال کا انجام ایک کیسے ہوسکت ہے ۔ حقیقت یہ ہے کم بیغم ردنبا کی دیسے میں اس قدم کا فرق پایا جائے تو ال کا انجام ایک کیسے ہوسکت ہے ۔ حقیقت یہ ہے کم بیغم ردنبا کی دیسے دوسے الگ کر دے۔ ایک وہ النان ہے جو حق کے آگے جسک جاتا ہے۔ دوسر راوہ ہے جو حق کے آگے سرکتی کے دونے دوسر راہے۔ دوسر راہے۔ دوسر راہے۔ بینم راس لیے آتا ہے کہ دونے یہ سائن سے دینہ راس ہے آتا ہے کہ دونے یہ سائن سے دینہ راس ہے آتا ہے کہ دونے یہ راہے۔ بینم راس ہے آتا ہے۔ دوسر راہے۔ بینم راس ہے آتا ہے دوسر راہے۔ بینم راس ہے آتا ہے۔ دوسر کی راہے ہے دوسر کی راہے۔ بینم راس ہے آتا ہے۔ دوسر کی راہے کی راس ہے آتا ہے۔ دوسر کی راہے کی سے کہ بینم راس ہے آتا ہے۔ دوسر کی راہے ک

کہ دونوں قیم کے ان اول کو ایک دوسرے سے جدا کردھے۔ دودھ بلویا جاتا ہے تو کھن الگ ہوجا تا ہے اور جیا جدا اللہ ہوجا تا ہے اور جیا جدا لگ ۔ اس طرح بیغبر کی دعوست کا الحسنا ایک قیم کا بلونے کاعل ہے۔ اس کے نتیجہ میں دونوں قیم کے النان ایک دوسرے سے الگ ہوجائے ہیں ۔

کسی آبادی میں جب اللہ کی طرف سے ایک پیکار نے والا پیکار نے کے لیے اس تا ہے توعملاً
یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اسس کی پیکار پر لبیک کہتے ہیں اور کچھ اس کے منکر بن جاتے ہیں۔ یہ گویا
انیانت کی تقیم ہے جو اللہ کے نمائندے کے ذریعہ عمل میں آئی ہے۔ وہ شخص جو اپنی فطرت
کوزندہ کیے ہوئے تقا اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ سچائی کی اواز کو اس طرح بیج پان لیتا ہے جس
طرح ایک ہجے اپنی مال کی آواز کو۔

خدان اس کوان ان کی زبان سے پکارا تواس نے اپنے دب کی آواز کو بہجان ایا اور اس کی طرف دوڑ بڑا۔ حق کی دعوت جب اس کے ذہن سے ٹکرائی تو اس کے اندر اعراف، تواسع، نقوی اور حق شناسی ابھرا۔ اس نے اپنی زندگی کو پوری طرح التر کے داست پر ڈال دیا۔ دنیوی مفاد ، عزت کا سوال ، مصلحتوں کے اندیشے ، کوئی بھی چیزاس کے بیے اپنے دب کا راستہ اختیار کرنے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ دوسرے لوگ وہ ہیں جمفول نے فداکی دی ہوئی گا راستہ اختیار کرنے مفادات ، عوامی دباؤاور شخصی مصالع کو اکھوں نے وہ اہمیت دی جومرف میں ہوئی مفادات ، عوامی دباؤاور شخصی مصالع کو اکھوں نے وہ اہمیت دی جومرف میں کو دی جائی چا ہیں۔ انھوں نے دنیا کے تقت صوں کو ترجیح دی اور آخرت کے تقاصوں کو محکور دیا ہے۔ انھوں نے دنیا کے تقت صوں کو ترجیح دی اور آخرت کے تقاصوں کو محکور دیا ہے۔ دو تربی کی خواہ ہوئی ذات ہیں گم رہے اور فدا کی طوت نہیں لیکے۔

حدیث میں آیاہے کہ إذا قُرا اَعَدُم وَالبَّینَ وَالزَیوُن فَالنَ عَلَی اَخِرهَا (اَلَیسَ اللّٰرِ بِالْمُ اللّٰمِ اللّٰرِ بِالْمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِلْمُ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ

متسدان میں اہلِ جنت کو دوبر مطبقول ایں تقیم کیا گیا ہے۔ ایک مقربین خاص ۔ اور دوسرے عام انعام یافت لوگ رہیم بتایا گیا ہے کہ مقربین خاص کی نقداد بیہا لوگوں میں زیادہ موگ اورب رکے لوگوں میں کم ہوگی ۔

اورتم لوگ رقیامت میں) تین قسم کے موجاؤگے۔ كسنم انواجًا ثلاثة - فاصاب الميسنة بعردائيں واسے، كيا خوب ہيں دائيں والے۔ مالصحاب الميمنة ولصحاب المشمة اوربائيں ولئے، كيسے بھے بیں بائیں ولئے۔ مالصحاب للشعمة - والسابقوي اوراکے والے تواکے ہی والے ہیں۔ وہ مقرب السابقون-اوليك المقربون-فىجنات نعيم-لوگ ہیں۔ نغمت کے باغوں میں۔ ان کی برطبی مشلة سن الاوليين رقيل مس تداد الكول مسسے موكى، اور مقورى تعداد الأخسرين - دالواتعس

بحياول سيسموگى ـ

اسقرآن بيان كاشترك كرتے بوئ ابن كيراين تفنيرى كتاب يس تكھتے ہيں : اس میں تک بنیں کہ ہرامت کا پہلا گروہ اس لاشك ان الل كلّ اسة خيرس اخرها کے بعد کے گروہ سے بہترہے ۔ اس لیے ہوسکت فيحتمل ال تعم الاية جيع الهم كل مے کہ یہ آیت حب چنبیت تمام امتوں کے لیے اسة بحسبها - ولهلة الثبت في الصحل مور ا ورصحاح اور دورسری کتب مدیث میں وغيرهامن غيروجه ان سول الله صلالله ایک سے زیا وہ طریقوں سے مروی ہے کہ عليه وملم قال: خيرالعترون قربى رسول الترصلے الترعليه وسلم في مايا ، سب سے تم السندين يلونهم تم السندين يلونهم بہترزمان میرازمانے۔ اس کے بعد جولوگ (الجزراليالع، صفحه ١٢٨)

آئیں گے اور اس کے بعد و لوگ آئیں گے۔ يهلے گروہ اور دو/سرے گروہ میں اس فرق کی وجد کیاہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے ایک مفرقران لکھتے ہیں ، "ہرامت کے پہلے طبقہ میں نبی کی صبت یا قرب عبد کی برکت سے اعلیٰ درج کے مقربین جس تدرکزت سے ہوئے ہیں ، پھلے طبقول ایں وہ بات نہیں رہی یا گریہ توجیہہ صبح نہیں۔ اگریہ فرق صبت کی وجہ سے بیدا ہوتا تو قرائ میں یہ درج ہونا چاہیے تھاکد دوراقل کے تام لوگ " است بقون " ہوں گے اور دور ثانی کے تام لوگ " اصحاب ایمین ".

اس کے برعکس قرائن کے مطابق " صبت یا فقہ " طبقہ میں بھی دولوں قتم کے افراد ہوں گے

الد " غيرصحبت يافته و طبقه مي كهي دونول قنم كے افرا د ۔

اصل یہ ہے کہ یوز ق اصلاً نوعیت ایمان کے اعتبار سے بیب اہو تاہے نہ کرم ف نوعیت زمان کے اعتبار سے بیب اہو تاہے نہ کرم ف نوعیت زمان کے اعتبار سے ۔ بیغمبر کا دور دعوت کا دور ہو تاہے ۔ اس وقت جولوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں ۔ وہ شعوری انقلاب کے ذرایعہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ ان کا اسلام ان کے لیے ایک دریا فت ہو تاہے ۔ یہ جیزان کو وہ برتر ایمان عطب کرتی ہے جوان کو است بقون کی صف میں داخل کردیت ہے ۔ اس کے مقابلہ میں بعد والول کا اسلام نسلی اسلام ہوتا ہے ۔ ان کو اسلام بطور ورانت طما ہے نہ کہ بطور دریا فت ۔ ظاہر ہے کہ ورانت والے اسلام میں وہ خصوصیات ورانت طما ہے نہ کہ بطور دریا فت والے اسلام میں ہوتی ہیں۔ تاہم بعد کے دور میں بھی جن افراد کو التہ کی تو فیق سے دریا فت والے اسلام حاصل ہوجائے تو وہ بھی اللہ سے نزدیک اس کے متحق قراریائیں گے کہ انفیس استافقون کی صف میں داخل کو یہ بی اللہ سے نزدیک اس کے متحق قراریائیں گے کہ انفیس استافتون کی صف میں داخل کے اجائے ۔

# زكوة كے بارے يى

قرآن میں زکوٰۃ کی آکھ مدول کا ذکرہے جن میں سے ایک مدفی سبیل التر (التوبة) ہے - یعنی الترك راسة مين فرج كرنا- قرآن كالفظ الرجيعام (الترك راسة مين) ب- تا بمجبور فقهائف اس مد کوجنگ کے لئے فاص کیا ہے ان کامتفقہ مسلک یہ ہے کرزکوٰۃ کی یہ مدان افراد کے لئے ہے جو ذائق طور بربطور خود کسی اسلامی جنگ میں حصرلیں - اور حکومت کی طرف سے ان کی تنخواہ مفرر مذہو-(جهورالعلمام على الن المرادب هذا الغزو- وان سهم (سبيل الله) يعطى للمتطوّعين من الغسزاة الذين ليس لم مرتب من الدولة ، فقد السينه المحد الاوّل صفح ٣٩٣)

اگرستدلی اس صورت کوتسیم کرلیاجائے تو گویا فی سبیل الٹرک بدایت اب عملامنسون ہوجی ہے۔ کیونکہ مذکورہ بالاطرز برجنگ بی شرکی ہوناصرف قدیم زمار میں ممکن عقا-اب جدید مالات يساس قسم كى شركت كاكونى امكان نهيل - كيونكموجوده زمان كى جنگ اتنى زياده بحيده اورمکنکل ہوت ہے کہ صرف باقاعدہ طور برتر بیت یافتہ لوگ ہی اس میں حقیقی حصہ لے سکتے ہیں۔ غيرتربيت يا فتة لوكون كوجنگ ميس حصه لين كاموقع ديناموجوده زماندمين خود ابن باقفول ايني شكست كا انتظام كرناب- بالفاظ ديكر، اب مرف مكومت كم مشابره ياب افراد بى جنگ ميں صدلے سکتے ہیں۔ دراص فی سبیل الترایک عام لفظ ہے ۔اس ہیں وہ تمام کام شامل ہیں جوالتر کے راستے یں کے مجابیں۔ فاص طور براس سے وہ کام مراد ہے جس کو قرآن میں دعوت الحاللر كماكيا ب- اسلام بس اصل چيز" حرب " نيس بلكه اصل چيز" دعوت " م - اسلام عمل اصلاً دعوت سے متروع ہوتاہے اور حرب صرف اس وقت بیش آن ہے جب کہ فریق تان کی طرف سے اس اکا آغاز کرسے داھان اسلام کو دفاعی مقابلہ کے لئے مجبور کر دیا گیا ہو ،

ومن اهم ما ينفق في سبيل الله في زماننا في سبيل التُرس فري كر سب سابم مرموجوده اسلامی تنظیمول کی طرف سے ان کوغیرمسلین کے ملکوں میں بھیجنا جو کا فی مال سے ان داعیوں كمددكري وسطرح دوسرے مذابب والے ا سے دین کو تھیلانے کے لیے کرنے ہیں۔

هذااعذاد الدعاة الى الاسلام زمانين به: اللام ك داى تياركنا اور وارسالهم الى بلاد إلكفار من قبل جعيات منظمة تمدُّهم بالمال الكافي كمايفعله الكفاريي نشردينهمر-دمشسيدرهنا وتفسيرالمناد

### أقامت وي

اس معلوم ہواکہ ایک ہی شترک پنیرار مشن ہے جس کے لئے ہرنی کو کام کرناہے -اباگر گہرائی کہ ساتھ دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہرنی کے یہاں کچھ چنر یس شترک ہیں اور کچھ چنر یس فیر مشترک مشلا معزو دکھا تا۔
حضرت ابر ابیم کالیٹ بیٹے کو ذرئے کرنا ،حضرت نوح کاکشتی بنانا ۔حضرت مولی کا ید بینا کا معزو دکھا تا۔
حضرت بلیان کا ہوا میں اٹرنا ۔حضرت یوسف کا مسائل قط کوط کرنا ،حضرت کی کا قبل ہو جانا ،حضرت کے کامردہ کو زندہ کرنا ۔ان ہی سے ہرچنر ہرنی کے یہاں الگ الگ ہے ۔کوئی نی اس میں ایک دوسے کے ساتھ مشترک نہیں ہے ۔ انفیس غیرشند کی چنر دن میں مکومت کا قیام بھی ہے ۔ کیوں کہ وہ بعض بغیروں کے یہاں پایا جاتا ہے گراکٹ کے یہاں نہیں یا با جاتا ۔

اب اگرفہ ب احم اقدہ کامطلب یہ لیاجائے کہ ایک پیغبر دوسرے پیغیبوں کی تام چیزوں کا اتباع کرے تو یہ مذتومکن ہے اورد کسی پیغبر نے کیا۔ حق کہ بی صلّے الشّعلیہ وسلم جو بی کامل ہیں۔ انھوں نے بھی ہیں ہیں۔ مثلاً رسول الشّرصلے الشّعلیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو ذریح نہیں کیا۔ آپ نے جنوں کو سخر کرکان سے کام نہیں لیا۔ آپ نے جدوں کو زندہ نہیں کیا۔ وغیرہ ای الحری دوسرے نہیوں میں بیشتر وہ ہیں جھوں نے جا د بھی جگ نہیں کیا۔ اور حکومت قام کم نہیں کیا۔ اس سے واض طور پر شابت ہو تاہے کہ ان آیات میں اسب اع سے مرادمشترک امور میں اسب ع ہے مذک غیرشترک امور میں اسب ع ہے مذک غیرشترک امور میں اسباع۔ امور میں اسباع۔

برايت اورميّاق كاتعلى جيتام بيول كے ساتھ كيسال ہے تولا محالہ برايت اور ميّاق كاايسا

مفہوم بینا پڑے گا ہوتام نیوں کے درمسیان مشتر کے ہو، جوتام پنیبروں پر بکیاں طور پرصادق آتا ہو

درکہ کی ایک پنیبر پر۔ اس اصول کی روشن میں جب بنوت اور کا رنبوت کا شترک پہلو تلاش کیا جائے

قوہ ایک ،ی بحلتا ہے ۔۔۔۔ اعلان آخرت ، ایک ایک فرد پر یہ کوشنش کر ناکہ وہ دیا ہیں دبانی بن کر

رہے ۔ ورند آخرت میں اس کو ابدی عذا ہے کا سامناکر نا پڑے گا۔ یہی ایک بات ہے جوتام نبیوں کے

درمیان مشترک ہے۔ آب آگر آدی اس ایک بات کو اپن زندگی ہیں بخوبی طور پر پکڑے اور دو مرول کو اس کی

طرف بلائے تو یہ آقا مت دین ہے اور اگروہ اس ایک بات کے سواکسی اور بات کو اشو بناکر اس پر

تحریک چلانے گا تو یہ تفرق فی الدین دالشور کی س

اس "منترک دین " محسوا جوچیزیں پیغیرول کا زندگی بیں ایک دوسرے سے مختلف ملتی ہیں وہ اضا فی حیثیت رکھتی ہیں مذکر حقیقی۔ یعنی وہ دوسرے تقاصنوں کے تحت کسی پیغیر کی زندگی ہیں سٹ ال ہوتی ہیں مذکر اس کے اصلی شن کے تخت۔

حکومت والے پہلو کے بارہ میں اگر بر کہاجائے کہ تمام نبیوں کا مقصد حکومت اللہ کا قائم کرنا تھا۔البتہ کے انبیارکوششش کے درجہیں رہ گئے اور کچھ آخری کا میا بی کے درجہ تک بہنچے۔نوبہ بات وا تعدے مطابی ن ہوگئے۔ ن ہوگی۔

شال کے طور پرچفرت موئی کو لیجئے۔ اس انقلابی نظریہ کے دعو بدادیہ کہتے ہیں کہ حضرت موئی کاشن مصریں سیاسی انقلاب ہر پاکرنا نقا۔ وہ چا ہتے تھے کو گوئت وقت کا تختہ الٹ دہیں اور ملک کے حکمرال طبقکو سرز میں مصری فرال روائی سے بے دخل کر کے ملک کے اقتدار پر قبضہ کریں اور کھر وہال کے نظام کو بدل کرنئی نبیا دول پرسیاسی ومعائنی و تمدنی انقلاب ہر پاکریں۔ مگریہ بات سراسر غلط قرار باتی ہے۔ کیول کہ اگر چفرت موئی کا مفصد ہی تھا تو فرعون اور اس کے لئے کرکے خرقابی کے بعد مصریت آ ب کے لئے میدان صاف ہو چکا تھا اور وہال حضرت موئی اپنی "قیادت وفرال روائی کی غیر معولی قاطیت "کو کامی میدان صاف ہو چکا تھا اور وہال حضرت موئی اپنی "قیادت وفرال روائی کی غیر معولی قاطیت "کو کامی محل لاکرمطلور بیاسی نظام فائم کرسکتے تھے۔ گراس کے بعکس یہ ہوا کہ حضرت موئی کیول معرکہ چھوڈر کر جا نااگراس لئے تھا کہ وہاں آپ کے لئے مواقع حکومت نہیں تھے تو حضرت موئی کیول معرکہ چھوڈر کر جا نااگراس لئے تھا کہ وہاں آپ کے لئے مواقع حکومت نہیں تھے تو حضرت موئی کیول معرکہ چھوڈر کر جا نااگراس لئے تھا کہ وہر پر مواقع حکومت نہیں تھے تو حضرت موئی کیول معرکہ چھوڈر کر جا نااگراس لئے تھا کہ وہر پر مواقع حکومت بیلا حکومت نہیں تھے تو حضرت موئی کیول معرکہ چھوڈر کر چھا

حفیقت یہ ہے کہ نبوت کے شن کی یہ تعبیر سرا سربے بنیا دہے ہی وجہ ہے کہ وہ قرآن سے می ح ثابت نہیں ہوتی۔

### مكمال كيمقابلي

ایک صاحب نے کہا : آپ کی تحرید اسے ایسا معلم ہوتا ہے کہ آپ ظالم حکم انوں کے خلاف بغاوت کو صیح نہیں تھے ۔ حالال کہ حدیث بن آیا ہے کہ ظالم با دشاہ کے سماھنے انفیات کی بات مین سب سے انفیل جہاد ہے در انفیال کہ حدیث تھے ہے۔ در انفیال کہ حدیث تھے ہے۔ در انفیال کی بعد میں میں نے کہا کہ یہ حدیث تھے ہے۔ مگر حدیث بین جس جیز کو انفیل جہاد بتایا گیا ہے وہ عدل وانفیات کی ایک بات کہنا ہے نہ کہ حکم ان کو اقت دا رسے بے دخل کر دین بین جس جیز کو انفیل جہاد بتایا گیا ہے وہ عدل وانفیات کی بات کہنا بلاشہ ایک بہت بڑی کھلائی ہے مگر کس سے بے دخل کرنے کی جم جلانا۔ ظالم سے قرار دے کراس کو ختم کرنے کی تحریک جلانا مراس باطل ہے جس کا شرعیت اسلامی سے کہ کی تعلق نہیں ۔ یہ ایک ایسا مسکلہ ہے جس یہ صحابہ سے ہے کر اب تک تمام علی رکا اجمانا رہا ہے ۔

سعیدبن جبرتابی کہتے ہیں۔ یں فیعبداللہ بن عباس رخ سے پوچھا۔ کیا پس با دشاہ کو تعلائی کاحکم دول اور برائی سے دوکوں۔ صحابی فے جواب دیا: اگرتم کویرڈ ربوکہ بادشاہ تم کو تش کردے گاتو نہیں۔ یس نے دوبارہ پوچھا، انفوں نے پھر ہی جواب دیا۔ میں نے تیسری بار بوچھا، انفوں نے پھر ہی جواب دیا اور کہا، اگرتم کوایسا کرنا ہی مواور اس کے سواچارہ نہ موتو تہائی یس اس کو تسیحت کرو (قال سعیدل بن جبید قلت لابن عباس آمر السلطان با لمعروب و انها معن المنکر قال ان حفت ان یقتلاے فلا۔ شعرعلت نقال کی مثل ذلاے۔ شعرعل ت نقال کی مثل ذلاے، دقال ان کنت لابد فاعلا نفیما بینك و بین ہوا موالام والحکم)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حکمال کی برائی کے اعلان کے سلسلے میں ہماری حدود کیا ہیں۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اس کو قت ال اور ایک دوسر سے کو مٹانے کے مرحلہ تک نبجانے دیا جائے ۔ کوئی وائی سلم حکم ال کو فتاکر نے کامنصوبہ بنائے یا سلم حکم ال داعیوں کی جاعت کو فتاکر ناچاہے ، دونوں حالتوں بین سلمانوں میں باجی قتل و خون کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور سلمانوں کے درمیان کوئی بھی اسی تحریک جولوگوں کو با بھی قتل و خون کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور سلمانوں کے درمیان کوئی بھی اسی تحریک جولوگوں کو با بھی قتل و خون کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور سلمان کی جان اور مال اور آبر و حوام ہے اور کسی بھی حال می کئی سلمان کو اجازت نہیں کہ ان کوا چائے کے جائز کر ہے۔ اور اس کا بھی نیا دہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ کہا جائے ہوئی میں بیٹھیں اور صلح خیر خواجی اور و کھول کے انداز میں ایس کی برائی ہواس کو نصیحت کرے ۔ اور اس کی برائی ہواس کو نصیحت کرے ۔

مذكوره بزرگ فياس كے بعدا بين نقط انظر كے تى ميں دومرى مشہور صديت كا محالد ديا بوسلم في

ان الفاظین نقل کیا ہے : ابوسعید فدری را کہتے ہیں کہ یں سفرسول الدصل الدعلیہ وہم کو ہے ہوئے سا: تم ہیں سے جوشف برائی کو دیکھے تو اس کو چاہے کہ وہ اس کو پاتھ سے دوک دے۔ اگر ایسا نکر سکے تو زبان سے اس کو برا کہے۔ اگر یہ بی نکر سکے تو دل سے اس کو برا بھے اوریہ ایمان کا سب سے کزور دروج ہے ( من رأی منکم منکوا فلیغیر کا بسیل کا فان لم سینت طع فبلسان که وادن لم یستنطع فبقلب که و ذلا اضعف الدیمان) میں نے کہا کہ اس صدیت میں یہ کہاں ہے کہ ظالم حکم ال کو اقتدار سے بے وض کر وریہ صدیت تو سادہ طور پرسلم معاشرہ میں ہر سلمان کو اس طرح رسبت الم بیست معاشرہ میں ہر سلمان کو اس طرح رسبت الم بیست معاشرہ میں ہر سلمان کو اس کو تو در استطاعت دو کے اس کا کسی تسم کی انقل بی سیاست سے کہا تعلق ۔

روزاندکامشاہرہ ہے کہ جب ایک آدی کوکسی آدی سے شکایت ہوجاتی ہے ، جب کسی کامفاد دوسر سے شکواتا ہے ، جب کسی کے لئے کسی کے مقابر میں اون "کا سوال پیدا ہوجاتا ہے تو آدی اس وقت ظلم اور بالف فی پراتر آتا ہے ۔ سے طاقت ور پڑدسی کم دور پڑدسی کی تخریب کے منصوبے بنا تاہے ، صاحب مکان اپنے کوایہ وارکو فاند بدر کردنے کی سمانتیں کرتاہے ۔ مالک اپنے ملازم کی معاشیات کور بادکر دینا چاہتا ہے ۔ جا نکاد والا ایک وارث کو اس کا تق دینے پرراضی نہیں ہوتا ۔ ایک ادارہ اپنے کارکن کو ذمیل کرکے نکال ویتا ہے ۔ ایک شخص اپنے دوست اور رہ تہ دار کا دیمن بوتا ہے ۔ ایک لیڈر اپنے اور پر نفید کرنے والے کورسوا کردینا چاہتا ہے ۔ ایک کمانے والا اپنے دکمانے والے رشتہ دارکو ذمیل کرتاہے ۔ یروزم میلی مشاہدہ ہے اور ہر محلم میں اس قسم کے واقعات ہرروز دیکھے جاسکتے ہیں ۔ یہ دہ معافی برائ کورس کے خلاف مرکزم ہونے کی خرکورہ بالا مدیث ہیں تیفن کی گئی ہے ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ویتی تحص بھی معاملہ میں دہ غیر جانب دار ہوجائے ۔ بلک بھائی کر دہا ہے یا سی بندہ خدا کو اندا کو نظر کی نشانہ بنارہا ہے تو اسس معاملہ میں دہ غیر جانب دار دہ ہوجائے ۔ بلک بھائی کے فلا من ہونے والی برائ کو خم ہوتا ہوا نہ در بھے ہے۔ اس کواس وقت معالم میں دہ غیر ہوتا ہوا نہ دور ہو جائے۔ بلک بھائی کے فلا می بندہ خوالی ہوتا ہوا نہ در بھی ہے۔ اس کواس وقت معالم میں دہ غیر ہوتا ہوا نہ دور ہوجائے ۔ بلک بھائی کے فلا من ہونے والی برائ کو خم ہوتا ہوا نہ در بھی ہے۔

سیاسی تصادم سے بچنے کا مطلب ظلم سے بچھوتہ نہیں ہے بلکہ اپنی قوتوں کو زیادہ نیتے بخیر کام میں لگانا ہے۔
ابنی ذاتی زندگی کوخلا بہتی اور انفسائ برقائم کرنا ، لوگوں کوموت اور آخرت کے مسئلہ سے ہوشیار کرنا ، تعیری میدان میں اپنی کومت کم بنانا ، اپنے اندر اتحا دوا تعالی بدیا کرنا ، یہ وہ کام بہن جن کا کرنا ہر حال میں ممکن دمہتا ہے۔ اسلام چا ہتا ہے کہ لوگ اپنے علی کا آغاز بہاں سے کریں۔ تاکہ ایسان بوکہ جو نہیں ملنے والا ہے اس کو بانے کی کوشش میں وہ بھی ہاتھ سے چلاج ائے جو بروقت ال سکتا ہے۔

#### اصول ،مفاد

موجودہ بائبل اگرم محرون ہو جی ہے ، تاہم اس میں بہت سے اجزار ایسے ہیں جونہایہ عبرت ناک ہیں۔ بائبل اپن موجودہ شکل میں سابق اہل کتاب دیہود ) کی تاریخ بھی ہے اور ان کے نبیوں کے فردوداست کا مجموعہ بھی ۔ اس میں بار بار بتایا گیاہے کہ اگرتم فدا کی شریعیت پرچلو اور فدا کے حکوں کو مانو تو تحقیں ہر قسم کی کامیا بی حاصل ہوگ ۔ اور اگر تم فدا کے حکوں کو زمانو اور اس کے فلا ت چلنے لگو تو فدا تم کو حقیر کر کے تم کو تمہارے دشمنوں کے حوالے کو دے گا (مشال کے طور پر، اجاد) باب بی باب کا )

بدکے زمانہ میں جب میہود کے اندر برگاڑا یا تو فدانے اپنے بیوں کے ذرایہ مسلسل انھیں انتباہ دیا۔ اس کی تفعیلات بائبل کے کئی ابواب میں بھیلی ہوئی ہیں دمثال کے طور پر طاحظ ہو، برمیاہ کی گتاب، اس سلسلہ میں چیتاوئی دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس کے بعد وہ مردود چیا ندی کہائیں گئے۔ کیوں کہ فداوند نے ان کور دکر دیا ہے دیرمیاہ، ۲۰: ۳۰) :

یہود کے بارسے میں یہ بات بحیثیت نسل نہیں کہی گئے سے بلک بحیثیت اہل کتاب کہی گئی ہے۔

یہ ان قوموں کے بارہ میں الٹر تعالیٰ کا مت انون ہے جن کو الہامی کتاب بھیجی جائے ، جن کے درمیان

بیغم خواکی ہوا بیت ہے کو آئیں۔ الیسی قوم جب خواکی بت انی ہوئی روش سے مبط جائے تو خوا

بھی اسے دد کو دینا ہے۔ وہ کوگوں کے درمیان ایسے ہوجاتے ہیں بھیے مردود حیا ندی یا ایساسکہ
جس کو بینک نے دد کو دیا ہو۔

اس سلسدی بانبل میں دینز قرآن و صربیت میں ، جو بیانات میں ، ان کا ظلامہ یہ ہے کہ زندگی کے دوطریقے میں ۔ ایک ہے ، فعدا کی بسند پر جینا ، اور دوسراہے ، اپنی ببند پر جینا ، دوسراہے ، اپنی ببند پر جینا ، دوسرا سے ، ایک ہوسکتے میں کہ ایک ہے ، اصول حق کے لیے جینا ، اور دوسرا ہے ، ذانی مفاد کے لیے جینا ، اور دوسرا ہے ، ذانی مفاد کے لیے جینا ۔

جسب لوگوں کا مال یہ موکران کی تمام سوچ اوران کے تمام جذبات فعالی طرف متوج ہوں، وہ فعالی ہوا ہے ہوں ، وہ فدائی ہوا ہے ہوں ، وہ فرندگی کے ہرمعاملہ میں ربانی مقاصد کو اونچا رکھیں ، تو ایسے لوگ فعالی نظر میں مجو سب اور معزز موجاتے ہیں ۔ اس کے نتیج میں وہ بندوں کی نظر میں مجو سب اور معزز قراریا ہے ہیں ۔

اس کے برعکس جن لوگوں کا حال یہ ہوکہ وہ خسداکو بھوسے ہوں ، وہ خود مباخۃ شرایت پرحلیں ۔ ان کے ذاتی مفاداست ہی ان کی زندگی کا مرکز ومحورین جائیں ، نوخوا لیسے لوگوں کی طرف سے ابن نظریں ہٹالیا ہے ۔ اس کالازی نیتجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی قوم لوگوں کے درمیان حقیداور مغلوسی ہوکر رہ جاتی ہے۔

عرف وزوال کامپی قانون سابق اہل کتاب رمہوں کے لیے تھا۔ اور عروج وزوال کامپی الی قانون موجودہ اہل کتاب دمسلانوں ) کے لیے بھی ہے۔ یہودکی متبست الٹرکی نظریں ان کے عل کے اعتبار سے بھی ، اسی طرح مسلانوں کی تمبہت بھی الٹرکی نظریں ان کے حقیقی عل کے اعتبار سے مسلانوں کی تمبہ بھی الٹرکی نظریں ان کے حقیقی عل کے اعتبار سے مستداریائے گی مذکر کسی اور اعتباد سے ۔

اگرمسلانوں کا حال یہ ہوجائے کہ ان کے دہنا ذاتی عرصوں کی پیمیل میں لگائیں۔ ان کا دانشور کام کریں۔ ان کے دولت مندابی دولت کومرون ذاتی عرصلوں کی پیمیل میں لگائیں۔ ان کا دانشور طبقہ ابن زبان وسئے کو بازار کا سو داست ہے۔ ان کے خواص ان چیزوں کی طرف دوڑیں جن میں افجاری اہمیت (news value) ہوتی ہے۔ ان کے عوام خودساختہ رسمول کو ابنالیں، ان کی افغانی سن تن کندرہ و جائے کہ کوئی شخص عدل کو عدل اور ظلم کو ظلم کہنے والا بائی ندرہ ہے۔ جب افعانی سن تانون منداوندی کے نفاذ کا انتظار کرنا چاہیے جو ایسا ہوجب ائے نومسلانوں کے حق بین جی اس قانون منداوندی کے نفاذ کا انتظار کرنا چاہیے جو مابی ابنی کرت بر بریود) پرنا فذہوا۔ موجودہ گروہ بھی اسی طسدر و دو کردیا جائے جس طرح بھی الی کھوں دد کردیا جائے جس طرح بھی الی کھوں دد کردیا جائے جس طرح بھی الی کھوں دد کردیا جائے جس طرح بھی الی کوہ دد کردیا گیا۔

فدا کے یہاں ایک قوم اور دوسہ ی قوم کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ فدائی مت انون سکے نفاذ میں کسی گروہ کا کوئی است متناد نہیں۔ وہ دوسہ کے دومیان کوئی فرق نہیں وہی معاملہ کرے گاج اس سے گروہ کے مسامق بھی وہی معاملہ کرے گاج اس سے المرکسی کو نوسٹ فہی ہو نو اس کو مستران کی اس سے پہلے گروہ کے سیاسا تھ کھیا۔ اس معاملہ میں اگر کسی کو نوسٹ فہی ہو نو اس کو مستران کی

ير أيت يرهن عاسي :

ليس بامانيتكم ولااماني اهلوالكتاب من يعمل سوءًا يمبُزيه والا يَجِدُله سن دون الله وليتا ولا نفسيرا دالشاد ۱۲۳)

منتمبارى آرزوول برسب اودندال كحتاب د ببود ، کی آرزودل پرسے - جوشخص می براعل كرسه كا اس كومزود اس كابدار ديا جلي كا-اور وه الشرك سواكس كوابيت حاين الدمدنگار ن پائےگا۔

مشيخ الهذمولانا محودسن ديوبندى فياس آيت كى تشريح كرسته موسر جونوط مكها ب وه نهايت بامعى هم - اس نوط كويهان نقل كياجا تا هم :

مناب والول العني ميهوديول اور نفرانيول كوخيسال مفاكرتم فاص بندسيه مي ين منابول پر فیلفنت کولی جائے گی ، ہم مذ پکراسے جائیں گے۔ ہادسے بیغیر جمایت کرسکے ہم کو بچالیں گے۔ اور ا دان الراسسام مبى البيعة حق مي مبي خيال كرايا كرستة من - سوفراد يا كرمخات اور تواب كسى كى اميداورخيال يرموقوست اورمخصرتيس - جوبراكرسه كا ، يكرا جائد كا - كونى مو ، الشرك عذاب کے وقت کسی کی جمایت کام بنیں آسکتی ۔الٹرجس کو کراسے ، وی جیوالے تو جیوائے۔ اورج كون على نيك كرسك كا، بشرطسيك ايمان بحى دكفنا بو، سو اينس لوگ جنت بي جائين ك. اور این سیکیوں کا بورا تواب یا ئیں گے۔ خلاصہ یہ کہ تواب وعصت اب کا تعلق اعمال سے مکی ک اميداود أرزوس كهينس موتا- سوال اميدول يرلان مارو اورنيك كامول مي مست كروي (معنى ١٢٢)

بسم الله الرحطن الرسيم قرآن خدا كى كتاب ب- اس كابرترادب، اس كے بلندمفاین ، اس كى ابدى تعلیمات ، اس كا اختلاف تعنا دسے فالی ہونا ثابت کرتا ہے کہ پی خوائی ذہن سے نکلا ہوا کلام ہے۔ قرآن میں ہمایت کاسامان ہے۔ وہ انسان کی اس تلاش کا بواب ہے کہ وہ زندگی کی معنوبت کو مجھ سکے ۔اس کی فطرت جس رمہنا کی کو مانگ رہی ہے ، قرآن میں دہ اس کو واضح اور کمل صورت میں یالیتا ہے۔ قرآن اس کے تمام اندر دنی سوالات کا جواب ہے۔ گر یہ ہدایت کسی کو اپنے آپ نہیں ال جاتی ۔اس کو دہی تخص یا یا ہے جس کے اندر حقیقی طلب کا مادہ مور جویہ غیر علی اصرادندكرا كدوه أنكف ويه كري مل بات كومل كار بلكه وه بعيرت سے يجه بن آنے والى باتوں يريقين كرنے كے لئے تيار ہو۔ جوحقيقتِ اعلىٰ رضرا) كے آھے جك كراس يات كا نبوت دے كدوم صنوعى فوديرستى سے ياك ہے۔ جوائی کمانی میں دوسرے کا حصدلگا کرین طا ہر کرے کہ اپنی ذات سے باہر بائے جانے والے تقاضوں کو ماننے کے لئے اس کاسپینہ کھلا ہوا ہے۔ جوانسانی محدودیت کا قرار کرتے ہوئے خارجی ہدایت کی صرورت کوتسلیم کرتا ہو۔ بواس سوال كواجميت دے كموجوده دنياكا ناكمل مونا ايك زياده كمل نظام عالم كاتشكيل كاتفا ضاكرتاہے . يطلي صادق كى علامتيں ہيں۔ ايسے عطابين كے حصري بدايت آن ہے اور دى اس كائنات ميں فسلاح كى منزل تك ينخ سكتے بين ربقره ١٥٥)

اسلامی زندگی کا آ فازایمان سے مختاہے۔ ایک شخص کوجب اس بات کی بہجان موجلے کہ اس کا ننات كا فالن ، مالك اور رب النزب ده أس كو إس طرح اين شعور كاحصد بنا كر الله ال اس كاسب كيوي عائ دہ اسی پر بھردسہ کرے۔ اسی سے امید رکھے۔ اسی سے فوٹ کھائے۔ اپنی زندگی کو جمہ تن اسی کے رخ پر ڈال دینے کافیصلہ کرمے تواسی کا نام ایمان ہے۔

ایمان کے بعد چارعباد توں کواسلام میں ارکان کا درجہ عاصل ہے۔ نماز ، روزہ ، زکرۃ ، عے۔ یہ چارول عبادتیں اسلام سے ارکان بھی ہیں اور اسلام مے مطلوب اوصاف کی علامات بھی رنماز اللہ کی قربت تلامق كريك كوسسس ب رونه صبرى تربيت ب رزكاة يه بيغام ديى ب كمبندول كعلى خيرخواه بن كررمور ج اسلامی اتحاد کا عالمی سبت سیری چارچیزی اسلام کاخلاصہ ہیں۔ بنده مومن سے اولاً پیمطلوب ہے کہ وہ ا بنے رب کی یا دیس ڈو بارہے۔ دہ زندگی کے سی موٹریراس کے تصورسے خالی نہ ہو ۔ پیرجس دنیایں اُدی کو دينداربن كردبنا ہے، وہال بہت سے دوسرے لوگ ہيں۔ ان كى طرف سے بار يا تنكليف كى باتيں ساھے أتى رہى ہیں۔اگرآدی اپنے سوا دوسروں کے اعترات کا فراج ندر کھتا ہو۔اگروہ دوسروں کوبردا شت کرتے ہوئے دوسرو كسائة لكر على كالم الله تارنه وقوم وده دنياي ده في كم مفركوكا بالى كرما تفط بين كرمكا .

يه ايمان ادرعبادت اگر حقيقى طوريراً دى كے اندر بيدا موجائے تواس كے اندر وہ خدا برستان زندگ الجرقي ہے جو مالک کا گنات کوا پینے بندوں سے مطلوب ہے۔ دنیا میں اس کی مستی کا ظہور تی اور عدل کا ظہور بن جآناہے۔

## التدكانام كرفق كيسوانهو

حفرت موسی علیہ السلام ساڈھے میں ہزاد سال پہلے معرض آئے۔ اس وقت بنی ا مراکیل (میہود) مصر پیس آبا دیھے۔معری مشرک قومول کے ساتھ رہتے بنی امرائیل میں بھی مشرکا خطر ہے سے بہتا ہی انتہ تنا کی کا مطرک مشرک آؤمول کے ساتھ رہتے ہے بہت بنی امرائیل میں بھی مشرکا خطر ہے ہے ہیں ان کی تعلیم و انتہ تن کا دورہ ان کی امرائیل کومعر سے نکال کرصوائے سین میں سے جا دُ اور دہاں آزادا نہ ماحول میں ان کی تعلیم و تربیت کرد۔ قرآن کی ساقد بی سورہ دا عراف ) میں بتایا گیاہے کرحفرت موسی فرعون کے دربار میں گئے اور اس سے کہا کہ میں رب العالمین کا بھیجا ہوا پی غمر ہوں۔ لہذا تو بنی امرائیل کومیر سے ساتھ جانے و سے ساس کے بعد فرعون کے دیارہ میں بتایا گیا ہے کہ معجزات دیکھنے کے بعد فرعون کے دربادی میہوت ہوگئے۔ انھوں نے کہا: یہ تحف طرا ماہر جا دو گرہے۔ وہ جا ہتا ہے کہ کم کو تھا ری زمین سے نکال دے داعوان نال

اس آیت پرحا شید کھتے ہوئے موجودہ زمانہ کے ایک انقلابی مفسرای تفنیرک کتاب میں تحریفرماتے ہیں :

" یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کورگرایک فلام قوم کا ایک بے سروسامان آدمی کیا یک اکھر کرخون ہیںے بادشہ کے دربارس جا کھڑا ہوتا ہے جوشام ہے لیدیا تک اور بحروم کے سواحل سے مبش تک کے فظیم اشان ملک کا نہ صرف طلق العنان با وشاہ بلکم عبود بنا ہوا تھا تو عمق اس کے اس فل سے آئی بڑی سلطنت کو پی خطرہ کیسے لاحق ہوجاتا ہے کہ یہ اکبیلاانسان سلطنت محرکا تختہ المط دے گا درشاہی خاندان کو فکرال طبقہ سمیت ملک کے اقدار سے بوجاتا ہے دی کی روب کہ اس تحص نے مدن بڑوت کا دی اور بی کون کور اجب کہ اس تحص نے مدن بڑوت کا دیون اور بی می درگار کوئی اور اجب کہ اس تحص نے مدن بڑوت کا دیون اور بھل کے دول کوئی اور بھل کی دربال کا مطالبہ ہی بیش کیا تھا اور کری تسم کی سیاس گفتگو سرے سے چھیڑی ہی نہ تھی ۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ موٹی علیہ السلام کا دیوائ کو کوئی ایٹ ایک نہ کہ موٹی تھا کہ بیٹھ میں ہوا جا لہ ملک کا سیاسی نظام ہی شائل ہے کسی شخص کا اپنے آپ کو رب العالمین کے جواب یہ ہے کہ موٹی کا فاعت کا مطالبہ کرتا ہے ۔ کموٹی تعلقہ بیٹی کرنا وزامی بات کو مسلم کی بیان کی طبقہ میں آتا بلکہ مطاع اور دا فی بنے ہی کے لئے کہا کہ کرنے دیا ہے کہ موٹی سنتے ہی فرعون اور اس کے اعمان سلطنت نے منا من نے ہے کہ حضرت موٹی کی کران سے درمالت کا دوری سنتے ہی فرعون اور اس کے اعمان سلطنت نے منا صف سیاسی ومعامشی اور تمدنی انقلاب کا خطرہ و نموز کروب اور اس کے اعمان سلطنت نے منا صف سیاسی ومعامشی اور تمدنی انقلاب کا خطرہ و نموری سنتے ہی فرعون اور اس کے اعمان سلطنت نے منا صف سیاسی ومعامشی اور تمدنی انقلاب کا خطرہ و نمور دار ہوگیا ہے۔

تبھرہ سورہ اعراف (آبین ساق ماس) کامطالعہ کیجئے تومعلوم ہوگا کہ یہ پوری تفسیر صنعت کا اپنا ذہن تختل ہے۔ قرآن کی متعلقہ کیات سے اس کا کوئی متلق نہیں۔ ۱- اس انقلابی تفییری بنیاد تمام ترصرف فرعون کے درباریوں کے اس مختصر جلد برہے کردسی جاہتے ہیں کہ تم کو تخصارے ملک سے نکال دیں داا) سوال یہ ہے کہ حضرت ہوئی کی دعوت نو دحصرت موئی کی تقریر سے معلوم ہوگی یا آنجناب کے مخالفین کی باتوں ہوئے بار سے بی قرآن کہتا ہے کہ دہ موئی کی نشانیوں پڑھ کمرتے رہے (۱۰۰) طلم کے معنی ہوتے ہیں وغن الشی فی غیرملہ - یعنی انھول نے حضرت موئی کی باتوں کو اس مے موقع دمیل سے مشاکر بیان کیا اور ان کو خودساختہ معنی بہنا ہے رہ

۲ ۔ فرغون کے درباریس حمر طرح صفرت موسیٰ پر بیدالزام لکایا گیا کہ وہ معری قوم کواس کے ملک سے شکال دینا چاہتے ہیں اسی طرح انتفوں نے یہ بھی کہا کہ موسیٰ جا دوگر ہیں (۱۰۹) وہ زمین میں فسا دبیدا کرنا چاہتے ہیں (۱۲۷) مصری قوم پر جو معینتیں آرہی ہیں دہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی تخریت کی وجہ سے آرہی ہیں (۱۳۱) تو کیا یہ سب باتیں بھی محفن فرعون اور اس کے درباریوں کے کہنے کی دجہ سے درست مان کی جائیں گی۔

سر قرآن کہتاہے کہ صفرت موئی نے فرعون سے ساسے جومطالبہ پیٹی کیاوہ یہ تقاکہ بیں خداکا پیغبر ہوں۔ اس کی طرف سے اپنی پیغبری کی نشانیاں سے کرآیا ہوں لہذا تو بن اسرائیں کومیرے ساتھ بھیج دے (۱۰۵) قرآن کی اس واضح نفس کے مطابق صفرت موئی اپنی قوم کے ساتھ ملک مصرسے باہر چلے جانا چاہتے تھے۔ پھر جب وہ خود ہی فرعون کو اس کے ملک سے نکا لئے کا سوال کہاں سے بیدا ہوگیا۔

م ۔ فرعون کے درباریوں نے صفرت موسی پریالزام لگایا تفاکددہ مصری قوم کواس کے ملک سے نکال دیت چاہتے ہیں (ان یخد جکدمن ادضکمہ۔۱۱) اس کے بعد جب جاد وگرتا بُ ہوکر صفرت موسی پرایمان لاے تو فرعون جادوگروں کے بارے میں ہی بی الفاظ کہتا ہے کہ بقیت یہ کوئی خفید سازش تھی جتم لوگوں نے اس شہر میں کی تاکم اس کے باسٹ ندوں کو بہاں سے نکال دو (لتخد جو احضا احسلها ۱۲۳) اب کیااس تفیر کے حامی یہ دعوی کریں گے کہ جاد وگروں سے مقابلہ بین آنے سے پہلے مصرت موسی اور جاد دگروں نے اس کریے خفیم نصوبہ بنایا تھا کہ "مصرکے داراسلطنت میں اس کے ماکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دیا جائے "

۵- قرآن کی اگل آیات سے صاف معلیم موتاہے کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے ندکورہ بات محف شرارت میں کہی تقی ۔ وہ آپ کی دعوت کو میباسی معنی بہنا کرا پنے لوگوں کوان کے فلاٹ بھڑ کا دینا چاہتے تھے مبیا کہ برحکم ال اپنے مخالفین کے ساتھ کیا کرتاہے۔ چنا نچہ فرعون اور اس کی قوم کو الشرقا کی نے جب آ فتوں میں ڈالا تو اس وقت وہ اپنا شرارت کا کلہ بجول گئے اور کہدا سے : اے موسی اپنے دب سے دعا کرو۔ اگر وہ ہم برے یہ بلائیں مال دے تو ہم تقاری بات مان میں گے اور بن امرائی کو تھاد ے ساتھ مصرکے با ہم تھے دیں کے النومن المث و لنوسان معلے بنی اس اٹیل میں اللہ میں ایک اور بن امرائی کو تھاد ے ساتھ مصرکے با ہم تھے دیں کے النومن المث و لنوسان معلے بنی اس اٹیل ہم ال

سوره اعراف کی ندکوره آیات میں یتعلیم ہے کہ انٹدکا نام لے کرکوئی بات حق کے سوانہ کی جلسے (۱۰۵) گر۔ عجیب بات ہے کہ انفیں آیتوں کوالڈ کا نام ہے کرحق سے سوابات کہنے کا ذریعہ بنالیا گیا۔

## عل باطل

سشریت بیں جو چیز یں حرام ہیں ان ہیں سے ایک وہ ہے جس کو قرآن ہیں " اکل اموال ان کسس بالباطل " کہا گیا ہے ۔ اس سلسلہ میں قرآن بیں چارواضح آیتیں آئی ہیں۔ سورہ نسار (آیت ۲۹) میں کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، آپس میں ایک دو کسرے کے مال ناحق طور پر تہ کھاؤ اللہ کہ کوئی سجارت ہوجو باہمی رضا مندی سے کی جائے۔ سورہ نسار (آیت ۱۹۱۱) میں ارشا دہوا ہے کہ یہود کو اس لیے سخت سزا میں مبتلا کیا گیا کہ وہ لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے سے ۔ سورہ توب (آیت ۱۹۱) میں کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، یہو دیوں کے اکثر علمار اور مشائخ لوگوں کے مال ناحق طور پر کھاتے ہیں، ایسے لوگوں کے مال ناحق طور پر کھاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ (اکسس لیے تم ایسا مت کرنا)

اس على باطل كى ايك صورت وهب جس كا ذكر سوره بقره دايت مره) مين ب- اس كانفاظيم مين: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل و تدنوا بحا الى الحكام لتاكلوا فريقاً مِن اموال الناس بالانتم وانتم تعلمون - سوره بقره كى اسس آيت كا ترجم مولانا انترف على تقانوى كى الفاظيم حب ذيل ب :

اور آپس میں ایک دوسرے کامال ناحق طور پرمت کھا و اور ان کے جھوٹے مقدمہ کو حکام کے بہاں اس عرض سے رجوع مت کرو کہ اس کے ذریعہ سے لوگوں کے مالول کا ایک حصہ بطراتی گناہ یعنی ظلم کے کھا جاور اور تم کو اپنے جھوٹے اور ظلم کا علم بھی ہو۔ اقوال مفسرین

اس آیت کی نہایت واضع تشریح حدیث اور آثار میں موجو دہے۔ تفییروں میں اسے دیکھا جاسکتا ہے۔ مفسرابن کیٹرسنے اس آیت کے تحت جو کچھے لکھاہے اس کا پورا ترجمہم یہاں نقل کرتے ہیں :

علی بن ابی طلحہ نے کہا اور عبداللہ بن عباس نے بھی کہ یہ آیت ایسے آدمی کے بادے میں مے جس کے پاس کوئی بڑوت نہ ہو پھر بھی وہ مے جس کے پاس کوئی بڑوت نہ ہو پھر بھی وہ

مال کی ادائیگ سے انکارکرے۔ اور وہ حاکموں کی طرف مقدمہ ہے جائے حالاں کہ وہ جا نت ہوکہ حق اس کے خلاف ہے اور وہ جا نتا ہوکہ وہ گذگار ہے اور وہ حرام کو کھلنے والا ہے۔ اور ایسا ہی قول مروی ہے عباہد سے اور سعید بن جبر سے اور عکر مرسے اور حسن سے اور فت دہ سے اور ارکدی سے اور مُقاتل بن حیان سے اور عبدالرجمان بن زبید بن اسلم سے ، انھول نے کہاکہ تم کس سے جھگڑا نہ کرو جب کہ تم جائے ہوکہ تم ظالم ہو۔ اور صحیمین میں ام سلانے سے دوایت ہے کہ رسول الشر صلی الشر علی اللہ میں ایک النان ہوں اور میرے پاس جھگڑا آتا ہے۔ بیں ہوک تا میں ایک النان ہوں اور میرے پاس جھگڑا آتا ہے۔ بیں ہوک تا ہواور میں اسے کوئی شخص اپنے مقدمہ کو پیش کرنے میں دو کسرے کے مقابلہ میں ذیا دہ زبان آور ہواور میں اسس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو میں جس شخص کو کسی مسلمان کا حق دے دوں تو بیٹ کروں وہ آگ کا ایک شکڑا ہے ، تو وہ چاہے اسس کو بے جلئے یا دہ اس کو جھوڑ دے ۔

اورید حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ حاکم کا فیصلہ کسی چیز کو حقیقت ہیں مہیں بدت ۔ وہ کسی حرام کو حسلال ہنیں کرسکتا۔ جب کہ وہ حقیقہ حرام ہو اور وہ کسی حلال کو حرام ہمیں کرسکتا جب کہ وہ حقیقہ طلال ہو۔ اور قاضی ظاہر کا پا بند ہوتا ہے۔ اگر اس کا فیصلہ حقیقت کے مطابق ہوجائے تو تھیک ہے ورنہ حاکم کے بیے اس کا اجرہے اور حبلہ ساز کے اوپر اسس کا بوجہ۔ اس بے اللہ تائی نے فربایا (اور تم آبس میں ایک دوکرے کا مال باطل طریق سے نہ کھا و اور اس کو حکام کے باطل ہونے و تو گوں کے مال کا ایک حصر برطریق گناہ کھاؤ حالال کہ تم جائے ہو) یعن تم اپنے دوئی کے باطل ہونے کو جب نے ہو گر اپنے کلام میں اسس کو گھ کھ کرتے ہو۔

قت ده نے کہا اے انسان جان ہے کہ قاض کا فیصلہ تمہارے یے کسی حرام کو حلال بہیں کرتا۔
اور تم کو باطل کا حقدار نہیں بٹاتا۔ اور قاضی تواسس پر فیصلہ کرتاہے جو اس نے دیکھا اور جو اس کے سامنے گواہی دی گئی۔ قاضی ایک انسان ہے ، وہ ضیح بھی ہوتلے اور فلطی بھی کرتاہے اور عالی لوکہ جس شخص کے حق میں باطل کا فیصلہ کیا جائے اسس کا مقدم خم نہ ہوگا یہاں تک کہ اللہ ولول افریقوں کو قبیا مت میں جمع کرے۔ بھر اللہ حق داد کے بیے بے حق والے کے اوپر اسس میم بہتر فیصلہ کا جو فیصلہ قاضی نے حق دار کے فلاف بے حق والے کے اوپر اسس مقا۔ د تفسیر ابن کیٹر ، الجزر الاول ، صفحہ ۲۲۵)

#### تشريح

ندکورہ آیت میں لاتا تصور رند کھا و ) کالفظ ہے۔ علم رفے تصریح کی ہے کہ اکل بہالفظی معنی میں نہیں ہے۔ بین اس سے مرادم ون کھانا نہیں ، بلکہ یہ ایک تعبیرہے اور اس سے مرادکسی معنی میں نہیں ہے تعبیرہ اس سے مراد کسی بھی چیز کو اپنے قبعد اور تصرف میں ہے آنا ہے دعبتر به الاخذ والاستیلاء ، ابحرالمیا ) اس طرح باطل کی تشریح صاحب روح المعسانی نے ان الفاظ میں کی ہے ؛ والمدراد بالباطل الحدرام وکل مالم یا ذن باحث ذکا النشریع ۔ رباطل کا مطلب مرام ہے اور ہم وہ چیز جس کے پہنے کی اجازت مشریعت نے دری ہو)

انسان کو جو جیز جائز طور پر مذملے اس کو وہ ناجائز طور پر حاصل کرنا چا ہتا ہے۔ مذکورہ آیت میں اسی ذہنبیت کو غلط اور حمرام قرار دیاگی ہے۔

النان کا مال یہ ہے کہ جو مال مت رعی طور پر اس کاحق نہ ہو اس کو وہ غیر سٹری کا رروائیوں کے ذریعہ ابنے تبعنہ یں لینا چاہتا ہے۔ جو جیز اس کو الفا ف کے ذریعہ منطے اس کو وہ وحا ندلی کے ذریعہ ماصل کر سے کی تدبیر کرتا ہے۔ جس جیز کے متعلق اسس کو اندلیتہ ہو کہ وہ سے بول کر اس کو بہیں بائے گا اس کے لیے وہ کو کو سٹسٹن کرتا ہے کہ وہ جھوٹ بول کر اس کا مالک بن جائے۔

انان کا یہ مزاج اس کی زندگی کے ہر معاملہ میں ظاہر ہو تاہے۔جس عہدہ پر وہ پرامن طوب قابض نہ ہوسکا اسس پر وہ تخریب کاری کے ذریعہ قبصنہ کرنا چام ہتاہے۔ جو چیز سراہ نت کا طریقہ اختیار کر کے دیلے اسس کو وہ کینگی کاطریقہ اختیار کر کے حاصل کرتاہے۔ جہاں حقیقی اسٹو پر قب ادت نہ بل رہی ہو وہاں وہ جموٹے اسٹو کھڑا کر تاہے تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح قوم کے اوپر قائد بن جو چیز دوایا ت کے داڑہ میں ملتی ہوئی نظر نہ آئے اسس کو وہ روایات کو تو گرما مل کرنے کا منصور بنا تاہے خواہ اسس کے نیتجہ میں ساری انسانی زندگی فنا دکی شکار ہو کر رہ جائے۔

یہ سب وہ چیزی ہیں جن سے اللہ نے منع ون۔ وایا ہے اور جوشخص الندکی کیول سے بچین ا چا ہتا ہواسس کے بے لازم ہے کہ وہ ال چیز ول سے بچے ۔ وہ وہ ک لے جوسٹر دیست کے مطابق اس کاحق ہے اور وہ در ہے جوشرایوت کے اسس کاحق نہیں ۔

## ایک تجربه

میری والده دزیب النار کا انتقال مر اکتوبر ۵۸ ۱۹ کو بوا۔ ان کے انتقال پر دوہفے گزد بھے سے۔
۱۲۵ کو برد ۱۹ کو رات کو را شعے دس بجے میں اپنے دفتر میں بیٹا ہوا کچد پڑھ رہا تھا۔ اچا تک پاس کے کرے سے والدہ کی آواز آسنے لگی۔ آواز ہو بہو والدہ مرحد کی بھی ۔ میں جیران ہوکر اٹھا اور کمرہ بی گیا تومعلوم ہوا کہ وہاں والدہ مرحد کا بیب بایا جا رہا ہے۔ میرے بچوں نے ایک سال پہلے والدہ مرحد سے کا منٹ کی ایک گفتگو بٹیپ ریکارڈر پر ریکارڈ کرلی تی۔ اسس میں والدہ میرے بچوں کے ساتھ بات کرتی ہوئی اور تہتی ہوئی منائی دے رہی ہیں۔

یں بچوں کے سے اتھ بیٹے کو میں ہراکتوبر کوخود اپنے ہاتھ سے قریس د فن کردیکا تھا ، عین ای شخصیت طاری ہورہی تھی ۔ جس شخصیت کو میں ہراکتوبر کوخود اپنے ہاتھ سے قریس د فن کردیکا تھا ، عین ای شخصیت کی آواز ۲۵ اکتوبر کو بجنسہ اسی شکل میں مسئن رہا تھا۔ وہی ابچہ ، وہی زبان ، وہی انداز ، عزف سب کچہ اس قدرمطابق اصل تھا جیسے کے مرحومہ کمرہ میں بیٹے ہوئی ہیں اور میں پیپلے کی طرح ان کی اپنی آواز کو سن رہا ہوں جیسا کہ ان کی زندگی میں سنتا تھا۔

اس تجرب نے ایک آیت کا مطلب میرے ذہن پر کھول دیا ۔ سورہ الذاریات یں ان لوگوں کا جواب دیا ہے جوبعث بعد الموت کے بارہ میں مشبد ظاہر کرتے ہے ۔ اس سلسلہ میں فرایا گیا ہے کہ بے شک وہ یقتی ہے ، اس طرح جم اولے ہو۔ یہاں آیت کے الفاظ یہ ہیں :

وَفَى النّهاء بِذَفْتُكُم وَمَا تُوعَدُ وَوَرَبِ اور آسان مِينَ تَهَارى روزى ہے اور وہ بحى جن كاتم السماء والارض است لمحق مثل ما است كم سے وعدہ كيا جارہاہے۔ ليس آسمان اور زمين كے تنطقون دالذاريات ٢١٠-٢١)

كمتم بولتے ہو۔

اس آیت کی تغییری عام طور پرمفنسرین اس اتنا که کرگزرجلتے بیں که وہ تمہادے نطق کی طرح برحق اور لینٹی ہے د ای حق مشل نطق کے حد ، تفییرالنفی ) میں نے اکثر تغییروں میں اس آیست کا مطلب تلاش کیا گراس کی تشریح میں اس سے زیادہ اور کھچ د مل سکا۔ گر ۲۵ اکتوبر کی دات کو والدہ مرحومہ

کاٹیپ سننامیرے بے اسس آیت کی تغییر بن گیا۔ سے ہے کہ قرآن کے عبائب اور معانی کھی ضم سنہ ہوں گے دلا تنقضی عجا شب ہے )

دالدہ مرحد کاٹیپ نطق کی شکل میں گویا ان کی زندگی کا اعادہ تھا۔ اس کو سنتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہو اجیبے میں زندگی بعد موت کے امکان کاعملی بخربہ کرر ہا ہوں۔ جیبے ایک شخصیت کے وفات پالے نے بعد میں زندگی بعد موت کے امکان کاعملی بخربہ کرر ہا ہوں۔ جیبے ایک زندگی پرموت واقع ہو ہے بعد اس کو دہرایا جا رہا ہو۔ جیبے ایک زندگی پرموت واقع ہو ہے کے بعد اس کے مذہبے نکلی ہوئی بات کو Replay کیا جا رہا ہو۔

نطق د بولنا، النانی شخصیت کاسب سے دیا دہ نمائندہ وصف ہے۔ اسی لیے النان کوجوال ناطق کہا جا تاہے۔ النان کی موت کے بعد اس کے نطق کا اس طرح کا مل طور پر محفوظ رہنا اور اس کا نہایت میچ اعادہ ممکن ہونا بتا تاہے کہ موت کے بعد ہی زندگی باقی رہی ہے یا کم از کم اسس کو دہرایا جاسکت ہے میری والدہ مرحوم ہو کھی تھیں گروہ اپنی آ وان سے روپ ہیں برستور بوری طرح زندہ تھیں۔

جبیں والدہ مرحومہ کی ٹیپ کی ہوئی آوازشن رہا تھا تو مجے ایسامعلوم ہوا جیے مرحومہ دوبارہ الاکر پہلے کی طرح بولے لگی ہوں۔ اگر ہی آفکھ مذکر کے سنوں تو مجھے کچہ بھی فرق معلوم من ہوگا۔ میرے یے یہ ٹیب بعث بعد الموت کا ایک میٹینی نمونہ بن گیا ۔۔۔۔ یہ واقد جو آج میٹین طور پر ہورہا ہے۔ یہ کل حقیقتی طور پر ہوگا۔ آواز کا یہ واقد آخرت کے واقد کا ابتدائی مظامرہ ہے۔ النانی ٹیپ خدائی ٹیپ کی بیٹی اطلاع ہے۔

قرآن کی مذکورہ آیت میں بتایا گیا ہے کہ آسمان میں تمہارا رزق بھی ہے اور تمہاری وہ حیاتِ

ثانی بھی جس کی تم کو خردی جارہی ہے۔ ٹیپ ریکارڈر کی ایجا دے بعد یہ بات محف خربہنیں رہی بلکدایک

معاوم واقد بن چکی ہے ۔ النائی ساخت کا ٹیپ ریکاڈر چیون سطح پر اسی حقیقت کا مظام رہ کر رہا ہے

جو زیا وہ بڑی سطح پر کا گنات میں موجو دہے۔ یہ بتا تاہے کہ خدا کی کا گنات ایک عظیم دیکارڈر ہے۔ انان

کی بنائی ہوئی مثین کسی انسان کے عرف جزئی بہاد کو ریکارڈ کر بائی ہے ۔ کا سُن تی ریکارڈر انسان

کی پوری زندگی کو انتہائی کا مل شکل میں ریکارڈ کر رہا ہے ۔ اور جب قیا مت بر با ہوگی تو کا گنات

فد اکے مکم سے مرالنان کا اسی طرح اعب وہ کرد سے گی جس طرح آج ٹیپ ریکارڈر انسان کی آواد کا

اعب اوہ کر رہا ہے۔

#### نجاست

قرآن جس زمان بی آیا ساری دنیا بی کوئی نرکو مذہب ما تا تھا ۔ کوئی قوم ایسی نرحقی جو مذہب کی قائل نہور گر ہراکی نے خود ساختہ طور پر کچھ چیز دل کو مذہب اور خداپر شی کا درجہ دے رکھا تھا۔ کچھ لوگوں کے نود کا درجہ دے رکھا تھا۔ کچھ لوگوں کے نود کا ایک مقدس جگہ برخی ہوکر تا ہیاں ادر سیٹیاں بجائے کا تام عبادت تھا دانفال ۔ ۳۵) کچھ لوگ یہ مجھتے تھے کہ دو جا دت تھا دانفال ۔ ۳۵) کچھ لوگ یہ مجھتے تھے کہ کرا بیے فعدا کو خوش کر لیس گے دو ہر ۔ ۱۹) کچھ لوگ فوائی کی انہا کی کوئی فوائی کی انہا کی کوئی فوائی کی مشربنا لیاجائے اور دہاں بیٹھ اور ایٹ کی اور دہاں بیٹھ کوئی جی کے دیا بی کی جا تر دو ہاں بیٹھ اور ایک کی جو خصد ایر بی کی جا تی ہر کوئی ہو جائے اور دہاں بیٹھ اور ایک کے دور ایک کے دور ایک کے دور ایک کے دور ان کی دور کیا جو کی دور کی د

قرآن نے اعلان کیاکہ ان میں سے کوئی بھی جیسند وہ نہیں جوالنڈ کو اپنے بندوں سے مطلوب ہو، اورجس کے کرنے والنڈ کو اورجس کے کرنے والے کو وہ اخرت کے انعامات سے سرفراز کرے۔ النّد کو اصلاً جو جیز مطلوب ہے وہ یہ کہ اس کے بند سے اپنے قالن کو «کبیر" مان کر اس کے آھے ا پہنے آپ کو اسلا کو «کبیر" مان کر اس کے آھے ا پہنے آپ کو «معفر» بنالیں۔

یہ اصلا ایک قلبی کیفیت ہے۔ اس کے التدان الی سب سے پہلے ا بہنے بندوں کے دل کو دیکھینا ہے۔ دل کا محکا کو ، دل کا خوف ، دل کی فردتن ہی دہ چیزہے تو اصلا فراکو اپنے بندوں سے مطلوب ہے۔ گرانسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ ایسی مخلوق ہے کہ ایسی مخلوق ہے کہ ایسی مخلوق ہے کہ اس کے دل ہیں جو کیفیت میں وصروراس

کے جہم ادراس کی عملی سرگرمیوں ہیں ظاہر ہوتی ہے۔ اگر ہم کواپنے بیٹے سے بیار ہوتو ہمارے عمل سے جی اس بیاد کا اظہار ہوگا۔ اگر ہم سانپ سے ڈرر ہے ہوں تو ہماری مرکات جی صرور اس جذبہ کی گواہی دیں گی۔ اس طرح فرائے آگے اپنے آپ کو دو صغیر "بنانا اگر جیہ باعتب ار حقیقت ایک قبلی کی فیست ہے ، گرجب وہ کسی دل سے اندر حقیق معنوں ہیں بیدا ہوجائے تواس کے اعضاد جواری اور اس کے حرکات واعمال سے جی لاز ما اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اس طرح پوری زندگی اس کے دائرہ میں اور اس کے دائرہ میں موتا ہے۔ اس طرح پوری زندگی اس کے دائرہ میں اور اس کے دائرہ میں موتا ہے۔ اس طرح پوری زندگی اس کے دائرہ میں اور اس کے دائرہ میں اس کی دائرہ میں اور اس کے دائرہ میں دائرہ میں اور اس کے دائرہ میں اور اس کی دائرہ میں اور اس کے دائرہ میں اور اس کے دائرہ میں اور اس کے دائرہ میں اور اس کی دائرہ میں اور اس کی دائرہ میں دائرہ میں اور اس کی دائرہ میں دور اس کی دائرہ میں دائرہ میں دور اس کا دور اس کی دور اس کی دائرہ میں دور اس کی دور اس کی دور اس کی دائرہ میں دور اس کی د

حقیقی فدارسی، جوادمی کے سے آخرت کی نجا كا دربيم بوكى ، يرب كرا دمى الندنعالى كويورس معنول بين خالق ، مالك ، رب ادر محاسب ومجازى تسليم كرے راس كے ساتھ كى معاطر س كى تشريك زي فركا \_ بھردل ودماغ میں اسی کی بڑائی کے احساس کومگردے۔ اس کا ندرونی وجوداس کی احسان مندی کے مذبہ سے سرتنارم وادراس کی طاقت د قوت کے فوت سے کاپنتا رے۔ بھراس کا ہتھ اس کا پاؤں اس کی اٹھ اس كاذبان اوراس كےسارے اعضا وجوارح اسسى دائرہ کے اندراینے وظائفت اداکریں جوخدانے اپنی تربیتیں ان کے لئے مقرد کردیا ہے۔ بھر دوسرے انسانوں سے تعلقات اور دنیا کے مختلف مواملاست یں وہ ای رویہ کواپنائے جوفلانے بتایا ہے۔ اوراں دویہ سے دری طرح بچتا رہے جسسے خدانے منع فرمایا دنیایں دی تفض کامیاب موتا ہے بودنیا کے سیھے اپنی پوری زندگ لگادے ای طرح اخمت کی بات کاحق دار مجی دی ہوگاجس نے اپی زندگی کواس کے لئے کھیایا ہو۔

### امتحان غيرمعمولى حالات ميس

قران بن کہاگیاہے : کیا لوگ سیجھے ہیں کہ وہ ا تناکہ کرھیوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لاے اور مدہ جانچے نجائیں گے ۔ دہ اندہ جانی کے کہ کون ہیے ہیں جانچے نجائیں گے ۔ دہ اللہ جان کے کہ کون ہیے ہیں ادر کون تھوٹے ہیں اعتبادہ ہم نے الن لوگول کو جانچا ہے جو بیہ ہے تھے ۔ بس جہ کہ وہ اپنے کوموں کے یا اپنے کوموں اور کون تھوٹے ہیں (عنکبوت) اس سے معلوم ہوا کہ کسی کا مومن ہونا پر نہیں ہے کہ وہ اپنے کوموں کے بیان کو اگر خدا جوٹا سے مومن حقیقت دہ ہے جس کے ومن ہونے کی تصدیق خدا کے بیماں ہوجائے کسی کے ایمان کو اگر خدا جوٹا ایمان کہ دیسے تواس کے ایمان کی کوئی قیمت نہیں خواہ دنیا ہیں وہ مومن اعظم کے نام سے بچادا جانا ہو۔ ایمان کی کوئی قیمت نہیں خواہ دنیا ہیں وہ مومن اعظم کے نام سے بچادا جانا ہو۔

کسی کے ایمان کے بارے بی فداکا فیصلہ عول کے حالات میں تہیں ہوتا بلکہ غیر عولی حالات میں ہوتا ہے جس طرح دنیا کی زندگی بین سی ساتھی یا دستہ دار کے تعلق کا شیحے بیتراس دقت چلت ہے جب کسی قسم کے غیر عولی حالات بیدا ہو جا نیس رعام حالات میں کسی ساتھی یا دستہ دار کی جا پٹے نہیں ہوتی ۔ بیم محاملہ اُ خرت کا ہے۔ اَ خرت کی دنیا بیں جی دوگوں کو اس قابل مجھا جائے گا کہ ان کو افتار کا بیند بدہ تواد دیا جائے اور ان کے لئے جنت کے در وازے کھو ہے جائیں دہ دمی لوگ ہول گے جنوں نے بیر عمولی حالات میں ابنی خدا برستی اور تقوی کا تبویت دیا ہوگا۔ یہ غیر عمولی حالات میں ابنی خدا برستی اور تقوی کا تبویت دیا ہوگا۔ یہ غیر عمولی حالات میں ابنی خدا برستی اور تقوی کا تبویت دیا ہوگا۔ یہ غیر عمولی حالات میں ابنی خدا برستی اور تقوی کا تبویت دیا ہوگا۔ یہ غیر عمولی حالات میں جائی ہیں۔

۲- دنیوی تعلقات بین بم کو دوطرح کے آ دمیوں سے سابقہ پیش آ تا ہے۔ ایک وہ شخص میں سے بہیں کوئی شکایت نہیں ہوتی۔ دومرا وہ شخص حب سے سے کسی میں سے ہم کوشکایت ہوجاتی ہے۔ اللہ کاحکم ہے کہ لوگوں شکایت نہیں ہوتی۔ دومرا وہ شخص حب سے سے کہ لوگوں

کے ساتھ معاملہ کرنے ہیں ہم انصاف اور خبر خوای کا طریقہ اختیار کریں ، بے انصافی اور برخوای کا طریقہ اختیار خریں۔ گریس۔ گراس معاملہ میں انٹر ہم کوجہاں جائے رہاہے وہ تقیقہ وہ لوگ نہیں ہیں جن سے ہم کوشکا بت کا موقع بیش نہیں آیا۔ بلکہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف کسی وجہ سے ہما دے اندر شکایت اور کئی بیدا ہوگئ ہے ۔ جب ہم شکایت اور ان بن کے باوجود کسی کے ساتھ معاملہ کرنے ہیں افصاف سے نہیں اس وقت ہم انٹھ کے بہاں انصاف کرنے والے قرار یا تے ہیں۔ اس کے برکس جو آدمی ان بن بیدا ہونے والے تخف کے ساتھ انصاف نہ کرے وہ ای مقام برنا کام ہوگیا جہاں خدا اس کی خدایر متی کا امتحال ہے رہا تھا۔

م م انشرکے اے ممل کرنے کی ایک صورت وہ ہوتی ہے جب کہ اُ دی اپنی زندگی میں کوئی ضل بیدا کے بغیر دین دار بنا ہوا ہو۔ دومری صورت وہ ہے جب کہ اپنی بن بن کر زندگی کوا جاڑ کر دین دار بنا ہوا ورجان دمال کو قربان کرے اللہ کی طرف بڑھنا پڑے ۔ انشرکے مقبول بندوں میں شامل ہونے کے لئے بہلی قسم کی دین داری کائی نہیں ۔ انشرکی طرف بڑھا کہ میں سامل کا ایمان داسلام مقبول ہوتا ہے جوفا کروں اور صلحتوں کے گھروزدے کو آڈر کہ اللہ دالا سے اس کے جان اور اس کے مال کا نقاضا کرے تو وہ جان و مال کو دے کو اللہ کی طرف بڑھے۔ سے اللہ کا ایما کو کر کر اور کھی تو اسے میں کا اہتمام کرے اور قربانی و الے دین سے اپنے کو بجا کر رکھے تو اسے حقوں کی اللہ کے بہاں کوئی تیمت نہیں ۔ قسموانی کا اہتمام کرے اور قربانی و الے دین سے اپنے کو بجا کر رکھے تو اسے خصل کی اللہ کے بہاں کوئی تیمت نہیں ۔ قسموانی و مار با ہے اور وہاں کوئی کی لیا تقوں کو جانچا کہ وہ اپنی داخل نے دین سے اپنے کو دور رکھنا کو یا اپنے آپ کواس امتحان ہال میں داخل نے رکھاں دگوں کی لیا تقوں کو جانچا حالا ہے ۔ وار جہاں کوئی کی لیا تقوں کو جانچا کہ دور وہاں کی لیا تقوں کو جانچا کہ کا دور وہاں کے مطابق ہی کسی کے مستقبل کا فیصلہ کیا جانے حالا ہے ۔

# بالمعنى كالنات بي عنى الجام برخت بهيل بوطئ

اور ہم نے ذین وآسمان کواور ہو کچھ ان کے بیچ یں ہے کھیل کے لئے نہیں بنایا۔ ان کوہم نے بی کے ساتھ بنایا ہے۔
مگراکٹر لوگ نہیں مجھتے ریلاسٹ فیصلہ کا دن سب کا مقررہے جس دن کوئی ودست کام ندآ ہے گا اد ندان کو کہے مدد بہنچے گی۔ ہاں جس برالندر جم کرے رالندر برد

وماخلقنااسم وت والارض وما بينهسا لعبين ماخلقنه ما الا بالبحق والكنوم لا يعلون - ال يوم الفصل ميقاتهم اجمعين يوم لا يغنى مولى عن مولى شيرًا ولا مينمرن الامن وجم الله الله هو العن يزال حسيم

دفان ۲۲ - ۲۸) ہے اور جریاں

یمی بات قرآن میں دوسر سے مقام پران لفظوں میں کئی گئے ہے کہ زمین دا سمان کو ہم نے باطل اور عبث نہیں سب یا (مومنون،ص) ایک عام اً دمی جب دنیا کے منظر کو دیجتا ہے تواس کو عجیب نقشتہ دکھائی دیتا ہے۔ یمال سیحانی سیالی كاانعام نہيں ياتے اوربروں كوان كى برائى كى مزانہيں ملى روه ديكھاہے كداس دنياميں كہيں بچھ عظت يائے ہوئے ہیں اور انسان ڈسل ہور ہاہے کہیں شرر لوگوں کو اونجا درجہ ل رہاہے ا ورنیک لوگ روندے جارہے ہیں۔ کوئی مفادا درمصلحت برجل کرکا میابیاں میدا مہاہے اور کوئی اصواول کی خاطرایی زندگی کو تباہ کے ہوئ ہے۔ کسی کونعروں اور تقریروں پرلیٹرریاں ٹل می بی اور کسی کو اپنے آپ کو مٹا دینے کے بعد بھی کوئی کریڈٹ بیں لمّاركہيں انسانوں كوآ بس ميں لڙائے واقے صلح كاخطاب يارسي ہيں اور كمين لڑائى سے بينے كى كوششش كرنے والوں كومنرا لى رى سے كہيں إيك شخص كلى غلطى كركے جى الفاظ كا مذختم ہونے والاذ خرو ياليتا ہے جس سے دہ اپنے کوئتی بجانب ٹابت کرسکے اورکہ پی فلطی کریے آ دمی پرائسی جیپ لگتی ہے گویا اس کے پاس بولنے کے لئے الفاظ ہی نہیں۔ كبي خداك نام يركسى كوشان داد كار وبارى رباب ادركبي خداكا نام ليناآدى كے اللے اين كوشائے ك ہم حنی بن رہاہے۔کوئی ستخص ہے جوایک انسان کی کمزوری سے فائدہ اٹھاکراس کے ادیرور بروں کی طروح توٹ پڑتاہے اور کوئی ہے بودومرے برقابویا فتہ ہونے کے باد جوداس کوچوٹ دیتاہے۔ کہیں ایک تفض بی بیندی ك فاطراب آپ كودوم معكم كم اليما ديبله اوركبي ادمى فى كامالى ديكه تاب ادريه وي كريب ده جالك كردب ميراكي بمراي كالنبي م تومي دومرے كرمئلس ابنے كوكيوں كينساؤں كبي سيائى ظاہر بونے ك بعد می آدمی این عزت کو بھائے کے سے اس کا اعرات نہیں کرتا اور کہیں ایک آدمی ای عزت کے سوال کو بھول کواس کی طرت دور پرتائے کہیں ایک آدی اپنے ذاتی مفادی فاطریورے ملک اور قوم کی قسمت کوداد برنگا دیتا ہے اوکییں آدمی این قوم کوبیانے کی کوسٹسٹ میں اپنے آپ کو ہلاک کرلیتا ہے۔کوئی اپنے دل میں دوسرول کی خیرخواہی کا جذب لئے ہوئے ہے اور کوئی حسد اور عداوت کا۔ کوئی ووسرے کی اصلاح کے لئے دعائیں کردیا ہے اور کوئی ووسرے کی بریادی کی سازشیں کرد ہاہے۔ فلا صریہ کرکوئی جہنم کے شعلے بھیرو ہا ہے اور پھیجی وہ مجولوں کے باغ میں ہے الد

كوئ جنت كے دروازے كھولانا چائ ہے مردہ كانوك ادر ال كے شعاد لى يرا اجاب

کیار دونون قسم کے دگ اپنی اپنی کارگزاری دکھاکر ختم ہوجائیں گے اور اس نے بعد و وفوں کا کوئی فیصلینہیں ہونا ہے۔ کیا کوئی ایسے دیا جار دی اور باطل ہرستوں کی تماشا گاہ ہونا ہے۔ کیا خوا نے پیٹھیم اہمتام اس لیے کیا ہے کہ بیماں بی برستوں کے اوپر کتے بھونگیں اور جو کمز و رہیں ، بھیڑ ہے ان کا خون نہیں ۔ کیا و دنیا کا اس لیے کیا ہے کہ بیماں اپنی شیطانی ہوس کی تسکیرہ حاصل کریں اور کچھ لوگ ان کی ہوس کا شکار ہوتے رہیں ۔ اور اس کے بعد یہ مساوا ڈوا و ہوں بی ختم ہوجا ہے۔ ایسانا ممکن ہے۔ کا سات کی ب پناہ معنویت اپنے بورے دجو دے ساتھ پکار ہی ہے کہ اس کا خاتم ایسے بے معنی انجام پر نہیں ہوسکتا۔ باحنی کا شات مرت باحنی انجام پر نہیں ہوسکتا۔ باحنی کا شات مرت باحنی انجام پر نہیں ہوسکتا۔ باحنی کا شات کا موت باحنی انجام پر بہتیں ہوسکتا۔ باحنی کا شات کا تو ت ہو جہاں ہوا یک کوجا نجا جار کہ اس کے مسال کو تا بھال ہونا ہی اور اس کے مطابق اس کو ایجھایا ہوا معالکیا جائے۔

درخت میں فلط کھا در انے تو دہ سو کھ کرخم ہوجائے گا اور جب آپ اس کو جم کھا داور پانی بہنچا تے ہیں تو دہ
ایک ہری ہوی کائنات کی صورت ہیں زمین کے اوپر ابھر تا ہے۔ وہ رنگ اور نوشبوا ور فائقہ دیتا ہے۔ وہ تا زہ ہوا بھیرا
ہے اور زمین کی فوش نمائی میں اضافہ کہ تا ہے۔ اور بے شمار دوس نا ندے بہنچا تا ہے۔ یہ حال اس ورخت کا ہے جس
کوانسان کہتے ہیں، بوخض فدا کے قانون کے مطابق اپنے وجود کی میح نگہدا سنت کرے گا، جو اپن مہتی کوصالے فوراک بہنچائے
گا دہ خدا کی زمین میں پھیلے بھو ہے گا اور آخرت میں ایک عالی شان باغ کی صورت میں نمایاں ہوگا۔ وہ نوست یوں اور
لذتوں کی ایک ایس کائنات کی شکل آختیا دکھے گاجس کی بہاری کھی ختم نہوں جس کے امکانات کی کوئی صورت ہو۔

دوسری طرف وہ اوگ ہیں جا اپن مہتی کے درخت کو فلط پانی دیں اور اس کی جڑوں ہیں وہ کھا د ڈالیں ہوفد ا
نے اس کے لئے مقررتیں کی ہے۔ ایسے اوگ اپنے درخت کو ٹھنٹھ بنا دہے ہیں۔ وہ اس کے ایجا کہ کی صلاحیت کوفٹ کررہے ہیں۔ ایسے اوگ آخرت کی دنیا میں اس صال میں ہجنیں گے کہ ان کے پاس درخت حیات کے نام سے کو کھا گڑوں کے سواا ورکچھ نہ ہوگا ہوجہ وہ دنیا ہیں اگر نظا ہر تر و تا ان و دکھائی دیتے ہوں تو یہ بھی ان کے اوپر فلا کے فق سے کی ایک صورت ہے ۔ فلا ان کومہلت دے کرچا ہتا ہے کہ وہ اپن ظاہری مرمزی سے دھو کے ہیں بڑے ایس اور مرمز مرمز مرکشی کرے اپنے جڑم کواور زیا وہ تابت کر دیں۔

دنیا بس ادمی اپنے گرد دبیتی اعوان دانعار کو دبیم کر خلط فہی میں پڑجا آہے۔ وہ مجھتا ہے کہ حس طرح دنیا کی زندگی میں ایسے مددگاروں کے ذریدیں اپنے کام بنار ہا ہوں اسی طرح آخرت میں بھی بنالوں گا۔ گریز درست بھول ہے۔ آخرت میں آدمی اس حال میں پہنچے گا کہ ہرتسے کا سہا را اس سے دور ہو چکا ہوگا ، دہاں دہی تنفس سہارے والا ہوگا حس کا خواسس ہارا بنے ۔ آخرت میں دہ تمام الفاظ بے منی ہوجا کی گے جو دنیا میں لوگوں کو باصی نظر آتے ہیں اور دہ تمام طاقیتیں باکل سے زور تا بت ہوں گی جن کے بل مراح کا تن ور سیجھے ہوئے ہیں۔

### دنیابرسی ان کا دین عی ہے اور ان کاعی

ترانسي بتايا كيا ہے كدانسان دنيوى جيزوں رغوض دنيا ) كا حدي ہے رجب كدفدايد چا بتا ہے كدوة آخرت کواپنامقصودبناے (انفال ۱۷) دنیاک چیزول کاشوق کرنااور ان کی طرف دوٹرناانسان کاعام مرض ہے۔ تمام نوابیول ك إصل جري ہے۔ خلافراموشى اور بے انصافى كى تمام تسيى اى سے دجد دين آتى بي رجولوگ خدا كے دين كونبي ما نتے، دہ یہ کردنیا طبی پی شغول ہوتے ہیں کہ ازندگی س سی موجودہ دنیا کی زندگی ہے۔ یہیں جینا ادر میہی مرجانا ہے گردش ایام کے سواا در کوئی بیز نہیں جو ہاسے اوپر حکرال بو رجانیہ ۲۳) ان کے سوا دہ لوگ جودی فدا کے قائل ہیں ، ان كدريان ديناطلى اسطرح پدا موتى ہے كدوہ دهيرے دهيرے يعقيده بنا يستے بي كدم خدا كے فاص بندے بي ا وربماری مغفرت صرور موجائے گی (سیبغفر لنا) بیعقیده ان کوفداکی بچط ا در آخرت کے عذاب سے بے نون کردیتا ہے۔ وہ اس دنیا یں غرق ہوجاتے ہیں جس کی بابت ان کی اسمانی کتاب ہیں تھا ہوا ہوتا ہے کہ جواس میں غرق ہوا اس کے لئے اً نوت بن كونى حصرتبي وبقره ٢٠٠) دين كے منكرس دنيا يرسى كوا خرت كا انكار كركے لئے ہوئے بي ١١سى دنيا يرسى كو ده اس احساس كي تحت اختياد كريد بي كريم اك سعف وظاول بي، بمجن نبيول اوربزدگول كو ملنة بي ده برمال بم كوخداكيها ل بختواليس كے تواہ بم تو كھ كرتے ديں حى كدايسا بھى ہوتا ہے كدد دمرے كردہ كى دنيايرتى ببلے كروہ سے زيادہ بھیانک ہوجاتی ہے کیوں کہ وہ دوسروں کی طرح صرف د نیا حاصل کرنے پرنہیں رکتے بلکدائی مخصوص نفسیات کے تحت یہ بھی کرتے ہیں کہ اپنی دنیا پرسٹانہ ذندگی کوئٹ بجانب ٹابت کرنے کے لئے اس کی دبئی توجیہات شروع کردیتے ہیں اور اسس طرح تود التركدين كوايك دنيوى سودابنا ديتي بى ، ده اين خلات قى كادر دائيون بى التدكوي ايك فريق بنا ليت بي وہ دبنا کے مال و دولت پرفرلفنۃ ہوکراس کے ادپر تو مست ہیں اور اس کے ساتھ کچھ رسمی تسمی دین داری کرمے بے ظاہر كرتے بي كرده خداسك دين برقائم بيں - وہ عمدہ اورست برت اور ليڈرى كے المقتے بيں اوركتاب آسمانی كے تا اے دے كر يہ نابت كرية بين كروه عين خواكر دين كے لئے سرگرم على بين ران كوالله كى طرف سے يسٹن ميردكيا جا ما بے كدوہ تمام انسانوں كو ائے والے مولناک دن سے با خرکریں گروہ ماجی امن معاشی انصاف اورمیاسی اصلاح کے نام بیعلبوں اور حلوسوں کا طوفان مجاتے ہیں اورخدائی تعلیمات کی نودساخہ تشری کر کے اعلان کرتے ہیں کہ وہ عین اس کام کے لئے اٹھے ہیں جس کے ليُ خدا نه اين بيول كوبجيحا تفا

گر جولوگ الله سے ڈریف والے ہول ، جواپنے آپ کو اس اصلای نقشہ پر ڈھالناچا ہتے ہوں جالٹہ کو بہندہے ، وہ موجودہ عارضی دنیا کی چیزوں میں گم نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کی ایدی دنیا کو اپنا مقصود بنا ئیں گے۔ وہ نفسانی رجحانات سے اناد ہو کرخوداک کتاب کو بیٹ سے سان کا شعار اللہ کے آگے جھکنا ہوگا نہ کہ دنیوی مصالح کی بیٹسٹن کرنا (اعوات ۱۵۰) — دنیا کی جن چیزوں کے بیچھے ایک گروہ دوٹر ہا ہے ، اکفیں کے بیچھے اگر دو سراگروہ دوٹر نے لگے تو دہ اس اے نہیں جھوٹ جائے گا کہ اس نے دین کے نام پر ایساکیا تھا۔ 193

الله كن نزديك أيسے خوش گفتاروں كى كوئى قيمت نہيں ، اس كوتو وہ لوگ ببند بن جوابى زندگى كي قيت برق كو اختياد كرير وجب بن كو بنول كرنے كے لئے اپنے كوب عزت كرنے كاسوال ہو ، جب اپنے مقابلہ بي دوسرے كى ٹرائى كا اعترات كرنا بڑے ، جب د بنوى مصلى سے بے بروا ہوكر آ كے بڑسے كى صرورت ہوتو اً دى بچك كر بني هما تا ہے - دہ اپنے ذاتى مصاركوتو روكر آ كے بڑسے كى مهرل جا تا ہے كہ بي ذوق كى وا عد قيم ت ہے ۔ اور جو شخص فى كي تي دون كى وا عد قيم ت ہے ۔ اور جو شخص فى كي قيمت دينے كے لئے تي ار نہ ہو وہ اس كا خريد اركيسے بن سكتا ہے ۔ د

انترکوده بندے بیندیل جواکنون اس طری برهیں کدائی فات اور اپنے قلب درمانا کواکنوں نے ہمتن اللہ کے توالے کردیا ہو۔ اس کے سواکسی اور کی دفا داری الن کے دل میں باتی ندر ہے۔ شیطان مختلف طریقوں سے آدی کی دفادائ کوتفتیم کرنا چا ہمتا ہے کیجی صلحتوں کو سامنے لا ناہے بھی کسی فا ندے کالائی دیتا ہے کیجی کسی نقصان سے ڈرا آ اے کیجی عزت کے سوال کو سامنے کھڑا کرتا ہے ۔ اس قسم کے دساوس ڈوال کر شیطان چا ہتا ہے کہ آدمی خواسے میس رسی تعلق رکھے اور اپنے حقیقی محاطات اور اپنی روز و مشب کی زندگی میں اپنی دل بیٹ درا ہوں پر چپتا رہے ۔ "اسلام میں پورا داخل نا ہوزا "یہ ہے کہ آدمی عبادائی آ واب میں خواکے سامنے مرجعکائے گرجب خداکا کوئی بندہ اس کے سامنے خواکی ایک دسیسل بوزا "یہ ہے کہ آدمی عبادائی آ واب میں خواک سامنے سرجعکائے گرجب خداکا کوئی بندہ اس کے سامنے خواکی ایک دسیسل بیش کرے تو دہ اس کے سامنے خواک ایک دسیس ناری کی درستگی پر خوب دور دے گر سسر آن میں اپنی ناری کی درستگی پر خوب دور دے گر سسر آن میں اپنی ناری کی درستگی پر خوب دور دے گر سسر آن میں اپنی ناری کی درستگی پر خوب دور دے گر حسر آن میں اور خور کے دور وہ ناری میں وہ کھانا پینیا ترک کرنے میں کوتاہ نہ ہوگر چھوٹ ہوسے اور اپنی زندگی کی رسمائی کو دور وہ ناری کے دور وہ ناری دور وہ میں دور وہ با دی بیت ترک کرنے میں کوتاہ ناری دور وہ ناری کے دور وہ ناری میں دور کھے۔

غيرديني كام بردين كام كاكريدط ليت

"بن کے پرتعربیت جاہنا "سے مراد ہے غردین کام پردین کام کاکریڈٹ لینا۔ قوی اور دنیوی محرکات کے تحت سرگری دکھانا اور اس کے تن میں کتاب اہلی کے توالے اس طرح بیش کرناگریا یہ سب کچھ دین خدا دندی کے احیار کے لئے کیا جارہا ہے۔ اس طرح کا مظاہرہ کرنے والے اس خوش کمانی میں مبتلانہ ہوں کہ دہ خدا ہے ہہاں دیں داری کا افام پائیں گے اور ان کو بے دینوں کے زمرہ میں شامل نہیا جائے گا۔ ان کے نمائش کام ان کوخذا کی پیوسے نے والے ان اس میں ہوسکتے۔

ان آیوں میں بہود کے کروار پر تنقید ہے۔ بہود نے اپی فرم کی کتاب تورات کو ترک بہیں کیا تھا اور نہاں کے تذکرہ کو چیوڈر کھا کھا۔ ان کے بہال تورات پڑھے پڑھانے کا رواج تھا۔ اپی تقریبات اور رسوم کو وہ فرمی انداز سے ابخام دیتے تھے۔ نہیوں اور بزرگوں کے قصے بے شمار تعداد میں ان کے درمیان کھیلے ہوئے تھے۔ فرمی کا انداز سے ان کے درمیان موجود تھے۔ وہ جو کچھ کررہے تھے سب دین بہود کے نام پرکر دہے تھے۔ حلی کہ اپنے دنیوی اور توی کا موں کے ذیل میں کی کتب مقدمہ کے جوائے دیتے تھے۔ گربا عتبار حقیقت یہ دین بہود کا استحصال تھا ندک اس پھل کونا۔ تورات کی چیشت ان کے نز دیک رمہنا کتاب کی نہیں رہ گئی تھی۔ بلکہ وہ ایک ایسی کتاب تھی جوان کے لئے فرکا نشان ہوا وہ ان کی تومی مرکز میوں کو سے نو اعطا کرے۔

اکنوں نے عقیدہ بنایا کہ اسرائی نسل کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے اور اس کے لئے ان کواپنے دین میں دبیل لگی (اَل عمران) اِبی جاہمیت کی زندگی کے نیتج میں بیش آنے والے مصائب کی خاطردہ قومی فنڈ قائم کرتے اور اس کی ایمیت تا بت کرنے کے لئے قومات کا حکم بیش کرتے (بقرہ ۵۸) وہ اپنے علماء اور بزرگوں کے پیچیے چلتے اور اپنی اس تخصیت پرسی کو خدا پرسی کا نام دے دیتے (نوبہ ۳۱) حتی کہ اکھوں نے بی عربی صلی الٹر علیہ دسلم کی دعوت کو مانے سے انکار کیا اور اپنے کو برمرس تا بت کرنے کے لئے قومات سے دبیل بیش کی (اَل عمران ۱۸۳) میو دیوں کی صبیونی تحریک جمہد تو می احیاء کی تورات سے دبیل بیش کی (اَل عمران ۱۸۳) میو دیوں کی صبیونی تحریک جمہد کی ایک میں میں کہ دول کی قومات ہی کے صفحات سے لی دیوں کی میں کہوں کہ ان کے ایک میں کہوں کہ ان کے دلائی قومات بی کے صفحات سے لی دہوں کہ ان کہ دان سے ایک دان کہ اس کے لئے بھی ان کو دلائی قومات ہی کے صفحات سے لی دہوں کہ ان کہ دان کہ ان کہ دلائی قومات ہی کے صفحات سے لی دہوں کہ ان کہ دلائی قومات ہی کے صفحات سے لی دہوں کہ ان کہ دلائی قومات ہی کے صفحات سے لی دہوں کہ ان کہ دلائی تورات ہی کے صفحات سے لی دہوں کہ دان کہ دان کے دلائی تورات ہی کے صفحات سے لی دہوں کہ دان کہ ان کہ دلائی قومات ہی کے صفحات سے لیے بھی ان کو دلائی قومات ہی کے صفحات سے لی دہوں کہ ان کہ دلائی تورات ہی کے صفحات سے لیے بھی دان کا کہ دلائی تورات ہی کے صفحات سے لیے بھی دان کہ دلائی تورات ہی کے صفحات سے لیک کو دلائی تورات ہی کے صفحات سے لیے دین کو دلائی تورات ہی کے صفحات سے لیے کہ دلائی تورات ہی کے صفحات سے لیے کہ دلائی تورات ہی کیا کہ دلائی تورات ہیں کے سے دلیے کی کو دلائی تورات ہی کے سے دلیاں کی کو دلائی تورات ہی کے دلیے کی کو دلائی کے دلیے کو دلائی کو دلائ

زدیک بیاں وعدہ المی کو بیانے کی کوشش ہے جو خدا وندنے اپنی کتاب یں ان کے لئے تکے دیاہے۔۔۔ یہ دہ جن ہے جو جن کو کرائی کی اس کے لئے کا کہ اس کے لئے آسمانی مند ہے جس کو قرآن میں آیات اللہ کو دے کر مین تلیل " بینا کہا گیا ہے۔ یہی دینوی مرکز میوں اور قومی تحرکوں کے لئے آسمانی مند ببیش کرناء اجہار دین کا نام لین اور البیار قوم کے کام پی شنول رہنا ، اللہ کی کماب کو پڑھانا گر عملاً مقعود یہ ہونا کہ قوم کے اندر مذہبی تیادت عاصل ہوجائے۔

یبود کے میرو بیشن کیا گیا ، وہ یہ تھا کہ وہ النگر کی دی ہوئی کتاب کواس کی اصل صورت میں لوگوں کے ساسنے بیان کریں گے۔ یہ وہ ہی چیز تھی جس کو دعوت الحا اللہ یا ستہادت علی الناس کے نام سے امت محدی پر فرض کیا گیا ہے۔ یہ ایک خالص اخر دی کام ہے اور اس کو اخر دی اندازی میں انجام دینا ہے۔ مگر بیجود نے دعوت آخرت اور بیغام تو یہ ہی جو دوریا کام ہے اور اس کو اخوں نے ایک دینا دارا نہ زندگی اختیار کرئی۔ البتراس کے ساتھ وہ تو رات کا درس اس طرح دیتے رہے گویا کتاب اللہ کی رسی ان کے ہاتھ سنہیں چھوٹ ہے۔ گویا در ہے ہیں عین خوات کا درس اس طرح دیتے رہے گویا کتاب اللہ کی رسی ان کے ہاتھ سنہیں چھوٹ ہے۔ گویا وہ اختیاں کی ساتھ وہ تو رات کا درس اس طرح دیتے رہے گویا کتاب اللہ کی رسی ان کے ہاتھ سے نہیں چھوٹ ہے۔ گویا وہ اختیاں کی ان خواس نے تعمیل ان کو ایس میں خوات کی تعمیل ان خواس نے تعمیل ان خواس نے تعمیل ان خواس نے تعمیل ان خواس نے تعمیل کا میا میں اور اس پر تعمیل خوات نوی کا ایس کی اور اس پر تعمیل کو اور اس پر تعمیل کا میاں کو یہ جو انتقال کا میاں کو اور اس پر تعمیل کا میاں کو اور اس کی تعمیل کو اور اس پر تعمیل کو اور اور اس پر تعمیل کو اور اس پر تعمیل کو دور اس کا کر بیا سی دور کے اپنی تعمیل کو دور کے اپنی تعمیل کو دور اس کا کہ کو دور کی کے ایس کو دور کے اس کی خور کے دور کو دور کو دور کو کر سے کھیے کئے۔ اس کو دور کی کے سے کھیے کئے۔ اس کو دور کے لیے کو کہ کو دور کے لیے سے کھیے کئے۔ اس کو دور کے لیے سے کھیے کئے۔ اس کو دور کے لیے سے کھیے کئے۔

### جب فدا کے عہد کو توڑ دیا جائے

سورہ مائدہ کی آیت ۱۲ بی بتایا گیا ہے کہ امت محدی سے پہلے بولوگ دین خداوندی کے مال بنائے گئے تھے ،ان سے اللہ نے کیا عبد بیا تھا ادر کیا ذہر داریاں ان کے اوپرڈالی تنیں ۔ وہ بر تھا کہ ۔۔۔۔ دہ ابن زندگی بین نظم واتحا وقائم کریں گے۔ وہ نماز کی ادائی کریں گے۔ اپنے مالوں بین زکاۃ دیں گے۔ دعوت تی کے ماتھ تعادن کریں گے اور ابنی جان و مال کو اس سے بھا کہ ندر کھیں گے۔

کیت فرا این بنایا گیاہے کہ وہ اس عہد برقائم ندرہے۔ انفول نے اس کو توٹر دیا۔ فدا کے مقرد کے میں میں بنایا گیاہے کہ وہ اس عہد برقائم ندرہے۔ انفول نے اس کو توٹر دیا۔ فدا کی وہ سے دورکروہ نو در انوٹر را بول پر جلنے گئے۔ اس کے میتے ہی فدا کی طرف سے ان کو جومزا کی وہ سے دورکر دیے گئے۔

العنت كى تشريح كرتے بوے مفسراين كير الكھتے ہيں:

ابعدناهم عن المن وطرد ناهم عن الهدى

ینی خدانے ان کو ہدایت کے داستے سے ہٹا دیا اور تق سے دور کر دیا۔ اس العنت اسکے بہت سے در جے ہیں۔
جب بھی خدا پرستی کا کوئی دعوے دارگروہ اپنے دعوے کے تقاضے پورے کرنا چھوٹر دیتا ہے تواس کے ادپراس عمل کی ابتدا ہوجاتی ہے اور سلسل بڑھتی رہتی ہے۔ یہ عل جب تک درمیانی مرحلوں میں ہوتا ہے واپسی کا امکان باتی دہنا ہے۔ گرجب لوگ اپنے انحراف میں اس انہائی در ہے تک بہنچ جائیں حس درجے تک بہنچ گئے تو خدا کی طرف سے ان کے اوبرلعنت کی تھیل کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ان کا حق کی طرف دائیس آنا ممکن نہیں رہتا۔

العنت كايكل تشكلول بين ظاہر وتاہے ، اس كے يائخ فاص مظاہر قرآن بي بتائے ہي ۔

ار دل کاسخت موجانا سے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص یا گردہ خدا پر ایمان رکھنے کے با دجود اس کے نقاضوں کو مسلسل نظر انداز کر تاربہتا ہے تو اس کا صغیر گذر ہوجا تاہے۔ اس کے اندر سے دہ لطیعت احساسات ختم ہوجاتے ہیں جو آدمی کو باطل کے خلاف بے جبین رکھتے ہیں اور بی کی طرف اسے کھینے ترہتے ہیں۔ جی پرستی کی توی ترین دلیلیں اس کو بے وزن معلوم ہوتی تیں ، فدا ورسول کے صریح ارتبا دات مماشنے آنے کے باد جو داس کے اندر پر جذبہ ہیں اعتراکہ دہ اپن غلط رؤسش کو چھوٹ دے۔

۲ رکام الی بین تحریف سے بی ان کے اندر اتن دھٹائی بیدا ہوجاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کہا کے خاک خدا ہے کام کو بدلنا شرورنا کر دیتے ہیں۔ کلام الہی کی تیٹیت ان کے نزدیک یہ نہیں دمتی کہ وہ انھیں داستہ بتائے بلکہ اس کاکام یہ جوجا تاہے کہ وہ ان کے غلط اعمال کی تقدیق کرے۔ اس مقصد کے لئے وہ اس کی غلط تا ویلیں کرتے ہیں، دہ خدا دہ خدا کے قانون کے ساتھ اس تھم کاعمل کرنے لگتے ہیں جود کا لمت خانوں میں انسانی قانون کے ساتھ ہوتا ہے، وہ خدا کے کلام کو اس کی عبو الدیتے ہیں۔

۵۔ باہی عدادت اور منبق — بین جب ایفوں نے ضاکی رسی جھوٹ دی تواس کا نیتجہ یہ ہواکہ ہڑخص کا قبلہ انگ الگ ہوگیا۔ وہ باہم بڑے دینے جاہم متفرق ہو گئے۔ دینی معاملات میں ایک دوسرے کی تکیفر دہنسین اور دنبوی معاملات میں ایک دوسرے کی تکیفر دہنسین اور دنبوی معاملات میں ایک دوسرے کی تواٹ کھسوٹ ان کا طریقہ بن گیا۔ ان میں سے ہڑخص کے معاملے صرف ذاتی اغراض ہیں۔ دربوی معاملے صرف ذاتی اغراض کی پرتش کے اور جب ذاتی اغراض کی پرتشش کے معاملے مناکی دسی سے بندھا رہن اتحاد واتفات پراکرتا ہے اور خداکی رسی کو چھوڈ دینے کالاذی معانق ایراکرتا ہے اور خداکی رسی سے بندھا رہن اتحاد واتفات پراکرتا ہے اور خداکی رسی کو چھوڈ دینے کالاذی

نتجريب كأبس بي بغض وعنا ديوط يرك

اس تفقیل کے بعد بتایا گیا کہ جولوگ ایسے کی گردہ کی اصلات کے ایٹیں ،ان کا اخلاق کس فیم کا ہونا چاہے۔ فرمایا " ان کومعات کر وا وران سے درگزر کر ور اللہ بقینا تعمین کوپ ند کر تاہیے ہے تا ہے گر وہ کی نفسیات اس قسم کی ہوجاتی ہیں کہ جب ایٹیں کچھ فدا کے بندے ان کے بچو لے ہوئے سبت کی طرف بلانے ہیں تو ان کی طرف سے جو جواب مل ہے وہ نہایت استعال انگیز اور وائی کے لئے سخت تکلیف وہ ہوتاہے ۔ انہی حالت میں صروری ہے کہ وائی خودھی اس قسم کا جواب مذ وین کے گئروہ کی طرف سے اس کوئل رہا ہے جلکہ وہ انہی یا توں کو نظر انداز کر کے اپنا کام جاری دکھے۔ انہی میں فرمایا۔ " بہت جلد اللہ انتقال انہی خوش کی اور ہوت ہے گئر وہ کی کو میں بتائے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں " یعنی وائی کو اپنے فرض کی اور ہوئی چاہے کہ ذکر می خور ہوئی ہوئے گئر ہوئی چاہے کہ دکھو کے ایک وہ کیا کر رہے ہیں " یعنی وائی کو اپنے فرض کی اور ہوئی چاہے ک

### کیاوہ برکیبوئے جانورہیں ۔ ہو والیس انائیس جانے \_\_

فَمَالَهُمْ عَنِ التَّنْ لَهُ ثَوْمُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَنْ كَانَّهُمْ حُمْوُ مُّسُتَنْفِرَةٌ ۞ فَرَتْ مِنْ قَسُورَةٌ ۞ بَلْ مِي مَنْ اللَّهُمْ عَنْ اللَّهُمْ عَنْ اللَّهُمْ عَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُمُ عَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ أَلُ

ان کوکیا ہوا کہ نفیحت سے مند کھیے ہیں۔ جیسے کہ وہ بد کے ہوئے گدھے ہیں جوشورس کر بھاگ کھڑے ہوئے ہیں۔ بلکدان ہیں سے ہرایک یہ چا ہتا ہے کہ اس کو کھلے ہوئے ورق دے جائیں۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ وہ آخرت سے نہیں ڈرتے۔ ہرگز نہیں، یہ تو یہ ایک نفیحت ہے۔ پھر جوجا ہے اس سے نفیحت حاصل کرے۔

الندائ دین گی بیغام بری کے سے محدیث ایست فقی کو فیتنا ہے جس کے جانے والے اس کوایک بسندیدہ شخص کی جینی بیغام بری کے سے محدیث اور صالحت کی وجہ سے اس کے لوگوں نے اس کے بارے میں اونچی امیدیں باند هور تھی ہوں (مود ۲۲) گرجب دہ تن کی دعوت ہے کو اٹھتا ہے تو اچانک لوگ اس سے بدک جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی دعوت ہے آبیزی کی دعوت ہوتی ہے اور ہے این بری انسان کے لئے بمیشر سب سے زیادہ مبنون چیزر ہا ہے۔ بیغیر کی ہے آمیز دعوت ان تمام لوگوں کو متوصن کے این میں کے لئے جمیشر سب سے زیادہ مبنون چیزر ہا ہے۔ بیغیر کی ہے آمیز دعوت ان تمام لوگوں کو متوصن کر دی ہے جو ملادتی دین یا خو دساختہ مذم ہیں کے اوپر این ذید کی تعمیر کے ہوئے تھے۔

انسان کی گرامی بین بین مین به بین که ده ناحق کاعلم بردادین کر کھڑا ہوا ہو۔ انسان کی گرامی یہ ہے کہ ده می کے ساتھ اپنی عقید توںا ور وفا داریوں کہ ده می کے ساتھ اپنی عقید توں اور وفا داریوں کواس نے ناحق کے ساتھ ناحق کو طلائے ہوئے ہو ۔ وہ می کانام نے گراسی کے ساتھ اپنی کواس ہیں اپنا تحقیق جر افران کی تاحق کے دہ اس کے اس نازک مقام برضرب لگاری ہے جہاں وہ حقیقہ میں دہا تھا ۔۔۔ ہما کہ کو کوس ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے کہ کی واپنے دلائل کا غبارہ ٹو ٹمتا ہوا نظسر بی رہا تھا ۔۔۔ کس کو اپنی شفسیت کا بت گرنا ہوا محسوس ہوتا ہے کسی کو اپنے دلائل کا غبارہ ٹو ٹمتا ہوا نظسر آتا ہے کسی کو اپنی شان وشوکت بے رونق ہوتی موئی دکھائی دیتی ہے کسی کو ایسالگتا ہے کہ اگراس نے اس تی کو مان لیا تواس کو اپنے بن بنائے ڈھانچ کو اجا ٹر وینا پڑے گا ۔ ان دجوہ سے لوگ اس کی مہیب وجود کو طرح بدک جاتے ہیں جیسے کوئی تصویری شیرا جا انگ زندہ ہوکر کھڑا ہوجا نے اور لوگ اس کے مہیب وجود کو دیکھ کر مجاگ کھڑے ہوں۔۔

تاہم بدکے ہوئے ہوگ اپنے کو برمیری ثابت کرنے کے لئے طرح طرح کی باتیں نکالتے ہیں : سچائی کے اعلان کے سئے کیا اسی معولی شخص کا انتخاب کیا جا ناتھا ، اس کے بجائے ان ساکا بر، کا انتخاب کیوں نہ کباگیا

جن کی کبریائی مسلم ہو جی ہے۔ اگر یہ بیجائی ہے تو وہ ایک بی شخص برکیوں انزی ، ہم ہیں سے ہو خص کے پاس خداکا ایک کھلان طیکوں نہ آگیا۔ وغیرہ ۔ مگر یہ سب کوئی واقتی مطالب ہیں۔ اصل یہ ہے کہ متن اور نافق کو جانے کے معاملہ میں وہ ہند یہ نہیں ہیں۔ ان کے حالات نے ان کو حس مذم ہب تک بہنچا دیا ہے ، اس کو وہ پکر اس مہد نہیں۔ اپنے دوت اور مزاج کے کھا طسے امنوں نے ایک دین گھڑ لیا ہے اور کچھ ہم خیال لوگوں کو اپنے گرد تج کرے اس کے جمید نہیں ہوئے ہیں۔ وہ اپنے مفاد اور اپنی حینیت کو باتی رکھنے کے مصاملہ میں سنجیدہ ہیں اس کے اس کے تقاضے وہ خوب بھر لیتے ہیں۔ اس کے برکس حقیقی سپائی کے معاملہ میں وہ بندہ نہیں ، اس کے روشن دلائل اور واضح نصد بھیات کے باوج دوہ ان کی سمجھ بین نہیں آئی۔ دنیا کے اندین کو وہ جس طرح

محسوس کرتے ہیں اس طرح وہ آخریت کے اندیشے کومسوس کرتے توصورت حال باکل مختلف موتی۔

کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو فوراً نہیں بدکتے ۔ وہ ابتداءً دعوت کو پہنڈ کرتے ہیں۔ وہ دائی کے اعسلی اسلوب ادراس کے پیغام کی عموی کشش کی وجہ سے اس کے گرد ہی ہوجا تے ہیں۔ مگروہ اپی نفسیا آلی کرورا یہ سے اوپر ایٹھ ہوئے نہیں ہونے ۔ چہانچہ کوئ نہوئی وقت ایسا آجا اسے جب کہ وہ سی جزکو اپنے فلاف مزلج پاکر بدک جاتے ہیں اور پھر ایسا کھا گئے ہیں کہ وابسی کا نام نہیں لینے ۔ جب بھی ان کے ان تعصبات پرز دپڑتی ہے جن کو اعفوں نے عصب بال رکھا ہے۔ جب ان کی جب ہوئی وفا داریوں ہی سے می دفا داری کو تھیں بہنے جاتی کو اعفوں نے عصب بال رکھا ہے۔ جب ان کی جب ہوئی ہے جب کو وہ فدا پرسی کے فلا ہری پر دہ کے بھیے جب با بہنے اور ان کی اس او ان ان ان کو تھو وہ بی اوپر نظر نان کی موجوں کے دہ دور دعوت کو قابل نظر نان سمی ہے گئے ہیں۔ یہ تو دہ زود دور دور کی دور ایس کی فطرت زندہ ہے تو دہ زود مسیمینے لگتے ہیں۔ یہ تو دہ بارہ وہ می کی در ایس کی فطرت زندہ ہے تو دہ زود کر کے بیا کی در ایران کی دور ایک بار بدکے کے بعد درک ہی جائے کا در کھر کھی واپس نہیں ہوگا۔ کی جب کا در کھر کھی واپس نہیں ہوگا۔

النرخ بد دنیا امتحان کے لئے بنائی ہے۔ اس کے فی کو بہاں ہا کل عُریان شکل بیں بیش نہیں کیا جاتا، بلکہ
اس برشبہ کا بردہ رکھ کواس کو بیش کیا جاتا ہے۔ وہ ایسے خص کی ذبان سے بندم وتا ہے جو خود انھیں جبیسا
ایک انسان موتا ہے ۔ ببیام کو انسانی زبان میں بیان کیا جاتا ہے حس کی دجہ سے بمیشہ یا امکان رہتا ہے کہ
ادمی اس کور دکرنے کے لئے کچھ نوب بورت الفاظ تراش ہے۔ اس آواز کو بمیشہ ظاہری جمنت سے فیرا بم حلقوں سے
اٹھایا جاتا ہے تاکہ یہ جانچا جاسکے کہ اُدی معنوی حقیقت ول کو انجمیت دیتا ہے یا ظاہری تماشوں کو حق کا بہنا م ایک
مفیصت ہوتا ہے اور وہ بمیشہ نفیصت ہی کی زبان میں سامنے لایا جاتا ہے نہ کہ کسی مجود کر دینے والے اسلوب میں
مبت سے دلائل محض غافل قلب سے نکلے جوئے بے منی الفاظ ہوتے ہیں نہ کہ حقیقۃ گدلائل۔ جواخرت سے ڈرنے والے ہی وہ
اس احساس کے تحت ہوئے ہیں کہ ان کی ہربات کا سننے والا سب سے پہلے خوا ہے۔ وہ الفاظ رکھتے ہوئے بھی ہے الفاظ کا قانوس دہرائے لیس ۔
بوجاتے ہیں۔ کیا کہ این ظالمانہ روش کو ورست نابت کرنے کے لئے الفاظ کا قانوس دہرائے لیس ۔

#### دىنى تول: سىسىرى ركاوك

وقال الذين كفن و اللذين آمنوا لوكان خديرا ماسبقونا الميه طواذ لم يهتدوا به فسيقولون طذا إذك مثل م (إحقات ١١)

انکادکرنے دالے لوگ ملنے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ قرآن اگر کوئی اچھی چیز او تی تواس کو تبول کرنے ہیں ہادگ م مران اگر کوئی اچھی چیز او تی تواس کو تبول کرنے ہیں ہادگ ہے ہائے نہ کل جلتے ۔ جب وہ اس کے بتائے سے داہ پر مہیں گے کہ یہ نو برمانا جھوٹ ہے۔ مہیں گے کہ یہ نو برمانا جھوٹ ہے۔

کسی معاشرہ میں جب بی کی اً وازبلند ہوتی ہے توعام طور پر وہ لوگ اس کی طرف کھنچتے ہیں ہوکسی نہ کسی تسم کی کی سے دوچاد مول اور این اندر خلامحسوس کرتے ہوں ۔ ان کا اندر دنی خلاکا احساس ان کے لئے ایک مدد گار قوت بن جا آہے اور دہ کسی جلب یا رکا در شے بغیری کو یا لیتے ہیں اون اس کی طرف دوڑ بڑھتے ہیں ۔

اس کے بھس مدہ لوگ جن کی عزت دستنہرت کے کھونے گڑے ہوے ہوں ، ہوفتے وکا مرانی کے احساس میں گئی ہوں ، جوفتے وکا مرانی کے احساس میں گئی ہوں جن کی تمام صرور تیں با فراط پوری ہوں ، جن کو ہرطرت اپنے لئے میدان کھلے ہوئے نظراً تے ہوں - ایسے لوگوں سکے اندر ایک قسسے کی قناعت پریرا ہوجاتی ہے ، وہ اپنے سے با ہرسی اَ وازکواپنانے کی صرورت محس بہیں کرتے۔

بن کی آ داز کوقبول کرنے ہیں سب سے زیادہ ہچھے دہ نوگ رہتے ہیں جن کورواتی مذبی نظام میں بڑی بڑی گدیاں ماصل ہوگئ ہوں۔ یہ دوہ لوگ ہونے ہیں جن کوا سلان کا جانشین کہا جاتا ہے۔ مذہب کی نمائندگی کے اسٹی بردہ تعتبریں کمال دکھاد ہے ہوئے ہیں ، صدارت اور استقبال کے اعزازات ہر جگہان کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ بہت اور نذرا نے کی وقیس ان کے پاس اس طرح آنے گئی ہیں گویا وہ مذہبی شغرادے ہیں اور ساری قوم ان کی باج گزار ہے۔ یہ صورت حال ان کے اور ان کے بیروک کے اندر سے جو القین بیداکر دیتے ہے کہ دہمی تن بر ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کرتی کی آواز کی طرن نسبت کمتر ورج کے دوگ بڑھ دہے ہیں ، اور وہ اپنے اندر اس کے لئے کشش نہیں یاتے ، تو وہ شعودی یا غیر شوری طور بری ہے تھے گئے ہیں کہ بی تنہیں ہے۔ اگر وہ تن ہرتا تولازم تھا کہ وہ سب سے پہلے ان کو اپنی طرف کھینے تا۔ طور بری ایر جی تھی کے ان کو اپنی طرف کھینی ہے۔ اگر وہ تن ہرتا تولازم تھا کہ وہ سب سے پہلے ان کو اپنی طرف کھینی تا۔

فداکوبانی واحدقیت اپن ذات کی نقی ہے۔ اپن نقی کے بعد ہی فداکا اثبات ہوتا ہے۔ فدا ظاہر کونہیں باطن کو دکھنا ہے۔ وہ ان سینوں بیں اتر تاہے جفوں نے فیر فدائی چیزوں ہے اپنی کو دکھنا ہے۔ وہ ان سینوں بیں اتر تاہے جفوں نے فیر فدائی چیزوں ہے اپنی کو پوری طرح فائی کر بیا ہو۔ جب آدمی اس کوت م پر سینچتا ہے جہاں وہ فداکا ہم صحبت بن سکے تو یہ و تت وہ ہوتا ہے کہ وہ جب کہ وہ ان دنیوی زخارت سے فائی ہو چکا ہوتا ہے جان ان نظری ایمیت رکھتے ہیں ۔ اس کانتیج یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کی نظری ونیائی چک دمہ سے اوپر نہ انتی ہوں وہ ان کی ایمیت کو سمجے نہیں باتے۔ ایسے انسان کو دہ تن کا طرار مسلم کی نظری ونیائی چک دمہ سے اوپر نہ انتی ہوں وہ ان کی ایمیت کو سمجے نہیں باتے۔ ایسے انسان کو دہ تن کا طرار میں جبھتے ہوئے نہایت اطینان سے کہددیتے ہیں ، برخود غلط قسم کے لوگ ہمیشہ اس تسم کا ڈھونگ کھڑ اکریتے رہتے ہیں، یہ بھی اسی فہرست میں ایک اضا فدہے۔ اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ۔

آ فرت میں اللہ عیاناً سامنے آجائے گا۔ مگرموجودہ دنی بی اللہ بی مال میں ایمان لانا ہے کہ دہ حالت فیب میں ہے۔ بہال خداکی نشانبول سے خداکی بہج انتاہے۔ دو سرے نفطوں بیں یہ کہ اس دنیا بیں خدا دلیل ادر بربان کی صوبت بیں ہے۔ بہال خداکی نشانبول سے خداکی بہج انتاہے۔ دو سرے نفطوں بیں یہ کہ استان کی انتا خداکو ما نتا ہے۔ ادر اللہ کی میں خام ہوتا ہے۔ ادر اللہ کی انتا خداکو انتا دو کہ میں ادد کھی تی دائل ہیں جو کھی فطرت کے اشارون میں ادد کھی دائل کی انتاظی صوبت میں ما من آتے ہیں۔

صیح دلیل فعدا کی طرف سے آئی ہوئی بات ہوتی ہے ۔ اس کی صحت کو پالینا فداکو پالینا ہے ادراس کے آگے جھکنا فدا سے آ آگے جھک جانا۔ میچ دلیل سامنے آنے کے بغد ہوشخص جدال کرے ، جوابی دولت اور دجا ہت کے ھمنڈیں اس کو نظر انداز کردے ، دہ گویا فداکو نظر انداز کرد باہے ۔ اس کی مثال ایسے خص کی ما نزدہے جس کے پاس فدا نود آیا گر اس نے خدم اکا استقبال نرکیا۔

ظاہری کامیابی کسی کے برسری ہونے کاکوئی تبوت نہیں۔ گرظاہری کامیابی اکثراً دی کونو دفری بیں مبتلاکو دی ہے۔
آدی کارب بعض اوفات اس کو وقتی اور ظاہری کامیابی اس لئے دے دیتا ہے کہ اس کے ذریعہ سے وہ اس کواڑیائے۔ وہ دیکھے
کر کیاوہ اپنی کامیا بیول کو دیکھ کر دھور کے بیں بڑ جانا ہے۔ گر اکٹر ایسا ہوتا ہے کہ آدی اپنے ذہی خول میں اپنا ایک گھروند ابنالیتا
ہے اور اس کے اندر جینے گئنا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ اس کے خیالی گھروندے کا حقیقت کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ اپنے
خود رساختہ گھروندے کے خاد میں چول کہ اس کو اپنی ذات در مست نظر آتی ہے۔ اس لئے وہ مجھ لیتا ہے کہ فی الواقع بھی وہ مورث
اور میچے ہے۔

فاز بین و آسمان کی فاموش زبان میں بوتناہے۔ وہ اپنے پینے ہوئ بندول کے ذریعہ اپنی بات کا اعلان کرتاہے دہ انسان کے ضیر بیں داخل ہوکر حقیقت کا آبنہ اس کے سامنے کردیتا ہے۔ گرانسان ابنی جوٹی خوش گمانیول کی دجہ سے ان پر دھیاں نہیں دیا۔ فدا اس کوسچائی کی جھلک دکھا تاہے۔ گروہ اپنے نفسیاتی بندھوں کو نوٹر کر اس کی طرف نہیں دوڑتا۔ فدا کا حمین ردپ اس کے سامنے کھولا جا تا ہے۔ گروہ اس کی قدر دائی کا تن ادا نہیں کرتا موت ان جوٹی خوش کی نیوں کے طلسم کو توٹر دے گی راس وقت آدمی کومولوم ہوگا کہ وہ جہم کے کنارے کھڑا ہوا تھا اگر چہ وہ اپنے آپ کو حبنت کا مالک جھور ہا تھا۔

#### ايساكيون ؟

انجيل كےمطابق، فلسطين سے بيوديوں نے جب حضرت مسے كى بيغمرى كومانے سے انكادكرديا تو اور ان ا مفول نے آپ کو کا فرقرار وے کرمار ڈالنے کی مازش کی ران کے فرہی سردار نے کہا: وہ تل کے لائن ہے۔ اس يما مفول في اس كے محقد يرتفوكا وراس كے كے مارے رجب مي بوئ توسب سرواد كام بول اور قوم كيزركوں فيسوع ك خلات مشوره كياكراس مار واليس - وه است بانده كرك سكة اور سيلاطس حاكم ك وإل كيار دوى كم كا دستورتفاكه عيد مربوگول كى خاطرايك فيرى حيے وه چاہتے تقے چھوڑ ديرًا تھا۔ اس وقت براً با نام كا ان كا ايك شہود ڈاکوقیدی مقاریس جب وہ اکھے ہوئے توسیلاطس نے ان سے کہا: نم کسے چاہتے ہوکہ میں محقاری فاطر چھوڈ دول۔ برا با واكور يابيوع كو جوسي كملا ناب ركيول كراس معلوم تفاكر الفول في اس كوصد سے بحط وايا ہے - الفول في كها برايًا كوربيلاطس نے ان سے كہا بھربيوع كو جوسيح كہلا تاہے كياكروں رسرب نے كہا وہ معلوب ہو۔ اس نے كہا كيول - اس في كيا براني كى ب - مروه اورهي چلا چلاكركن لك وه صلوب بورجب بيلاطس ف ويجهاك كي بن بہیں بڑتا بلکدا ٹا بلوا ہوا جا ناہے تویانی ایرادگوں کے روبروا پنے ہاتھ دھوسے اور کہا: بی اس راست باز کے نون سے بری ہوں۔ تم جانو۔ سب توگوں نے بواب بس کہا : اس کا خون ہماری اور ہماری اولا دی گردن ہر۔ اس براس نے برا باکوان کی خاطر چیوٹر دیا اور سبوع کو کوٹرے لگواکر دوالہ کیا کہ معلوب ہو۔اس برما کم کے میابیوں نے نیبوع کو قلعہیں مے جاکرساری ملیٹن اس کے گرو تھے کی اوراس سے کچڑے آنار کریاسے قرمزی چے غربیرنا یا اور کا نول كانان بناكراس كمرريدكها ورايك مركنداس كاتهين ديا اوراس كاتك كفيف يبككرا سنفهول ميس اڑانے نگے کہ اے بیودیوں کے باوشاہ آواب۔ اوراس پر تفوکا اور وہی ہرکنڈا ہے کواس کے سرمر مارنے لگے۔ اورجب اس كالحق ففاكر عِلِي توجي فدكواس برسے إنا دكر ميراس كے كيڑے اسے بېنائے اورمعلوب كرے كو لے كئے۔

آنارى سے دو دائي كى دعوت كے سخت مى لعن بوكے من كم مشركين سے جى ذيا ده (مائده - ١٨) مكر كم مشركين في برورى علمار سے يوجيا: ديننا خيوام دين محمد زمارا دين اجياب يا محد كا دين) بروديول في جاب دیا بل دبینکم خیومن دبیسنه دلخهادا دین محدیک دین سے اچھاہے) انھوں نے آپ کو اور آپ کی دعوت کو حمتم كرف كے لئے برناجا مُزكوا بیف لئے جا مُزكرلیا - سازش ،ظلم عبدشكى، بدالفانى ، فتل برسب چیزی ال كا مُربعیت

يں حرام نفيس مراسلام كى دعوت كومنانے كے لئے يسب جزي ان كے لئے حلال بن كئيں۔ أسانى كتاب كے حامل كروه ميں يرقساوت (سخت دلى) كيساتى ہے كدوہ داكود ل كوكواراكرياورايك

بے صرد بندہ خداکوعدا لت میں کھیسے ۔ وہ کفار ومشرکین کا استقبال کرے اور انٹرکی طرف بلانے والے شخص کا برترین دیمن بن جائے۔ وہ خلائ ہوا بہت کے نام برقیادت حاصل کرے اورجب خلائی ہما بت برعمل کرنے کے لئے كهاجائة توده كبنے والے كے لئے بھيڑئے سے زيا دہ بے دخم نابت ہور وہ دين خدا وندى كودنيوى كاروباربنائے اورجب اس براسے تو کاجائے تورہ اس کوذن کرنے پرآ مادہ بوجائے۔ اس کے سامنے کھلے کھلے دلائں اورنشانیا آئیں گروہ بے پروائی کے مساتھ ان کونظرا ندا زکر دے ۔ اس برترین قسا وٹ کی وجہ قرآن کے مطابق، وہ ٹودسگت

عقيده سي جواس كوخداكى كرسي بي خوف بنا ديتاب،

معدودات وغرهمنى دينهم ماكانوا

يفترون (آلعران-٢٢)

دُلك بانهم قالوا لن تمسَّنا النال الساما يواس سبب عدى كما تفول في كماكم م وآكنين چوے گی بجزید گئے ہوئے دنوں کے۔ ہو کھی با گھرتے رہتے ہیں اس نے ان کو ان کے دین کے بارے یں دھو کے ہیں ڈال رکھاہے ر

دین تعلیمات کا نودساخترمطلب نکال کرمیود نے بیعفنیدہ بنا بیا تفاکہ جنت ان کے ہے تھی جاچک ہے۔ ان كا بنيادا وربزرگ اس وقت تك جنت بي نرجائيں گے جب تك تمام اسرائيليوں كوجنت بي داخل مذكريس ر ان كاكهنا تفاكه "جهنم كي أك امراكي كند كارول بركوني قدرت نبيس دكھتى أور بالقرص بداعالى كى وجسر سے دوزن میں جانا ہوا تودہ صرف چندون وزیادہ سےزیادہ چالیس دن) کے لئے ہوگا-اس تسم کاعقب دہ جب سی گروہ میں بیدا ہوجا نے تواس کے اندرسے عنداب آخریت کا کھٹکانکل جاتا ہے۔ وہ ظلم اورس کوئی کے سے بے صدیری بوجا تاہے۔اس کو جب کسی سے عدا دیت موتی ہے تواس کو ذلیل اور ناکام کرنے کے لئے وہ کسی صدیر نہیں رکتار کیوں کہ آ دمی کورد کنے والی جیزجہم کی معرکتی ہوئی اگ کا اندسیتہ ہے اوراس سےوہ بہلے ہی محفوظ

آدى جيشهاسي اواز كادتمن بوجا آب حسيس اس كواين حيثيت كنفى بوتى مونى دكمانى دس - اورجيعالم دین چینیت کی نفی کاموتوا دمی کاروعل اورجی زیاده شدید موتا ہے۔کیوں کرائیی صورت میں شصرت دنیوی حیثیت مجرورة بوتى بلكه أخرت كاانعام مي مستبه وتام وانظر إناب،

## جب دليل ، دليل نظرية أك

ایک گرده جو آسانی کتاب کا حال بوداس کی گرای بنیں بوتی کدوہ دین سے باعل بے تعلق بوجاے۔ اس کی گرای تخریف دنساء ۲۱) ہے۔ یعنی خودساختہ دین پرجیلٹا اور تفظی تاویلوں اور تشریحی سے ذریعہ پرظاہر کرٹا كرى عين خداورسول كادين ہے۔ بالفاظ ديگر، دين كانام ليتے ہوسے ہے دينى اختيار كرنا۔

الله تعالی نے انسان کے سے جودین مقرریا ہے ، اس کی ایک سیدھی شاہراہ دصراط ستقیم ہے۔ یہ شاہراہ ہے ۔۔۔۔اللّٰديديقين ، آخرت كا تحدث ، خسّور اور انابت ،بندوں كے ساتھ فيرخواى، معاملات ميں انصات، بے لاگ بی پرسی ، دعوت الی الله دغیرہ - بی وہ اصل چریں ہیں جو اللہ کو اپنے بندوں سے طلوب ہی ساما قرآن ان کی تاکید سے بھرا ہوا ہے۔ ان کیفیات واعمال کے ساتھ جوز ندگی بنتی ہے اس کوایک لفظ میں آخرت رخی زندگی که سکتے ہیں ۔ مگردتت گزرنے کے بعدجب قوموں میں قساوت (عدید ۱۱) اَجاتی ہے اور دھیرے دھیر آخرت كافكر وريج مآاب تودينا يرسى كاغلبه بجهاآب راب لوكول كاندايك اوردين اعجرنا تروع بوتاب یہ ہے دنیار فی دین حس کو قرآن میں اُنزت کے بد اے دنیا خرید ناز نقرہ۔ ۱۸) کہاگیا ہے۔ یبی اپنی دنیا پرستانزی کی بردین کالیبل لگانا، فودساخته تشریات کے ذریعہ دنیوی اعال کو آخرت کی کامیابی کامبب بتا نا اسلام حقیقت يرب كداني زندكى كوفدان مونيات كرماني مين وها لاجائ ركراب ايك ايساا ملام وجودي آناب جي أي أدى نوداسلام كواپنے اوپر وهالنا تروع كرديّا ہے۔ آپ اسلام كے پیچے چلنے كے بجائے اسلام كواپنے بيچے چلانا

تنروع كرديباهصر

لوگ اصل دینی شا ہراہ کو چھوڑ کھرا ہے اپنے ذوق کے تحت مختلف سمتول میں منحرب ہونے لگتے ہیں کسی كأنطقى مزاج بغرضرورى تسمى ندمي بحش ايجا دكرتاسيه اوروه ان مباحث كاببلوان بن كرا بجرتاسيدكوتى ذبوى مسائل اورسیاسی جھگرط ول کواسلامی اصطلاحات میں بیان کرتا ہے اور ان کاعلم بداربن کر جا بداسلام کے روب ين ظا برمة تلبت ركوئ جهوشے قصے كمانياں گھڑكراسلام كاليك طلسماتی جموعہ تياد كرتابيد اوران كومناسناكريوم كى بييرًا بنے گرد جمع كريتا ہے ركوئى اسلام كا ايك بركتى ايدليش وضع كرتاہے اور بہت سے لوگ اس كوا يك يراموا ر دنیوی نسخه مجدکراس کی طرف دور پڑتے ہیں۔ کوئ انسان کے بنائے ہوے "ازمول" کے ساتھ اسلام کالفظ شائل کرے ان تمام لوگوں کی قیادت حاصل کریتیاہے ہوان ازموں دنظاموں) کے فریب بیں ہیں اور اس کے ساتھ اسلام كويى باته سے جانے دينانبيں چاہتے رکھ لوگ سالا معامله اس نوش عقيدگى ير دال ديتے بيں كه ده محبوب خواكى امت ہیں اور قیامت کے دن وہ بیرصال بخش دیئے جائیں گے رغوض اصل شاہراہ دین مے دائیں بائیں بہت سی فودساخت ما بي كال لى جاتى بي الفظى تا وطائت يا كموع بوت افسانوں كے ذريع ظا بركيا جاتا ہے كہ يعين دين بير بلكري وہ دین ہے سس کے لئے تمام انبیاء اس دنیامیں بھیجے گئے۔

کوئی الی گناب گروہ جب دین کی اصل شاہراہ کو بچوڑ کراس طرح منحرت راستوں پر چل بڑتا ہے تورہ اللہ کی نظریس بحنت مبغوض ہوجاتا ہے۔ اس کا بڑم عام انسانوں کے مقابلہ میں دگنا ہوتا ہے۔ کیوں کہ وہ بے دین کو دین کے نام پر کرر ہاہے۔ دہ دین خداوندی کا بنا کندہ ہوکر لوگوں کے سامنے فلط دین کا مظاہرہ کررہا ہے۔ بہود کا برم بی مقابس کے منبی میں ان کو بیحنت انتیاں دیا گیا:

یاایهاالنینادق نکتب آمنوابهانزلنامصل قا لمامعکمن تبلان نطمس وجوها ننردهاعلی ادبارهااو تلعنهم کمالعنا اصلی السبت و کان امرالله مفعولا (نساء ۱۳۷)

ا سے اہل کتاب ایمان لاکھ اس پر جوم مے نازل کیا ہے۔ وہ بچاکرنے والی ہے اس چیز کوجو تھارے یا س ہے۔ اس سے بیہے کہ م ماڈ الیں چروں کو ۔ بھران کو پھیے کی طرف الطے دیں یا ان کو نونت کریں جیسے نونت کی ہم نے اصحاب سبت کی ا در الٹر کا حکم بے را ہوکر د ہتا ہے ۔

سبخ ادر مجرد کی باطنی قوتوں کا مظرب ہے۔ وہ سمع دلیے وقوا دکا آئینہ ہے۔ اس کے چرو کوالٹ دینے کا مطلب دیجینے اور سننے ادر مجینے کی مطاحیت کوالٹ دینا ہے۔ کن ہا سمانی کے حاملین کی گرای کا مطلب یہ ہے کہ حقائق سامنے کھیلے ہوئے ڈیں۔ پھر بھی دہ ان کو چپوڑ کر منحرت راستوں پر دو طرتے ہیں رعام لوگوں کی گرای اگر غفلت ہے تو ان کی گرای مرکشی ساس کئے اس اعامی کی منزا ان کو یہ طبق ہے کہ ان کی قوتوں کو منے کر دیا جاتا ہے۔

سخت مزای وجران کے معاملہ کی خصوصی ذعیت ہے ۔ اللہ کی کتاب ان کے معاملے موجود ہے۔ رسول کی سنت ان کوراستہ دکھاد ہی ہے۔ مغدا کی نشانیاں ان کے معاشلے کھی ہوئی ہیں اس کے باوجود وہ جھوٹے الفاظ ہول بول کراس سے ددگر دانی کرتے ہیں۔ وہ آنھوں والے ہوکر اندھین کا ٹبوت دیتے ہیں۔ یہ جیزی ان کے جم کی شاعت کو بہت بڑھا دی ہیں۔ اللہ کا خفنب ان پر پھڑ کتا ہے ۔ ان کو یہ مخت ترین مزادی جاتی ہے کہ ان کی عقل کو اللہ دیا جاتا ہے کہ چیزوں کی حقیقت ان کی مجھ میں نہیں آتی ۔ میدھی بات ان کو اللہ نظر آتی ہے اور اللہ بات میدھی دکھائی دیتی ہے۔ وہ اس قابل نہیں دہتے کہ اللہ کی کتاب اور دسول کی منت ان کے لئے دوشن کا کام دے سکے۔

 کا گوائی دیناہے نکرمیاریات اور معاشیات کا گوائی دینار وہ نفظوں کے درد سے جنت کے محل تعمیر کر اربہتا ہے اور فلا خدا کی کتاب اپنی تمام وضاحتوں کے باوجوداس کو بتانہیں پاتی کرجنت کسی اومی کوجنت و الے عمل سے ملتی ہے مذکہ صرف لسانی اورا دسے ۔

جب کسی گروہ کی عقل المنے جائے تواس کونہ تی تی صورت میں دکھائی وے گا اور نہ باطل باطل کی صورت میں دکھائی وے گا اور نہ باطل باطل کی صورت میں۔ دلائل اس کوب وزن معلوم ہول کے کھی ہوئی نشانیاں اس کے ساھنے آئیں گی مگروہ اسس کو دکھائی نہ دیں گی۔ التی بات ہے دہ اس کو سیدھی نظر آئیں گی اور جوسیدھی بات ہے دہ اس کھائی دھے گی۔ اس کا حال ان لوگوں جیسا ہوجائے گا جن کی نشان دی قرآن میں ان لفظوں میں کی گئے ہے :

وا ن يرواكل آية لا يومنوابها وان يروا الداكر وه ديجيس مارى نشانيال يقين نركي ان كور المدين الدين المدين ال

## ابكآبت

قرآن کی سورہ نمبرہ ہے آخر میں خدا کی رحمتوں کا ذکر ہے۔خدانے زبین کو انتہا ئی محکم قانون کے محت گھار کھلہے جس سے رات دن اور وسم پیدا ہوتے ہیں۔ وہ چرت آگیز آتنظام کے تحت بارش بربرا تارہ تاہے۔ دہ سمندر کے کھاری پانی کو میٹھا بنا کر ہماری صردریا سے زمین پر انسان کے لئے طرح طرح کا رزق پیدا کر تاہے۔ دہ سمندر کے کھاری پانی کو میٹھا بنا کر ہماری صردریا سے پوری کرتا ہے۔ ایس نے زمین و آسان کی بوری کرتا ہے۔ ایس نے زمین و آسان کی ویسے کا کنات کو چرت انگیز طور بر ہما رہ موافق بنار کھلہے۔ اس مشم کی نشانیوں کا ذکر کر نے کے بعد ارست ادمیں ہوتا ہے:

الدومن نسكن ب خبيرا (دو برى رحمت والاسم، اس كى شان در مت ) كسى (الفرقان ٥٩) جاننے دائے سے پوچھور

قرآن کی یہ آیٹیں توجید اور آخرت کے اثبات ہیں ہیں مطلب یہ ہے کہ میں کائنات ہیں اسنے کا ل طور پر رحمت و قدرت کا نظام قائم ہو اس کے بارے ہیں یہ گمان کرنا بائل بے بنیاد ہے کہ اس کا فدا ایک سے زیادہ تھی ہوسکتا ہے ۔ یا اس کا فاتہ عدل پر نہ ہوگا 'اور وہ یوں ہی ہے ابخام طور پرختم ہوجائے گی۔

اس ذیل میں فرایا کہ کا گئنات میں فدا کی رحمت و قدرت کے نظام کا حال کسی جا نے والے سے بوچھو ۔ بین جو تخص کا گئنات میں غور و مشاہدہ کر رہا ہو ، جس نے کا گئات کے نظام میں جھا نک کر دیکھا ہو اس سے اس کی تقفیلات ہو چھو تو وہ تھیں بتائے گا کہ یہ کا گئات کی کا گئات ہے ۔ اور اس میں انسان کے لئے کیے کہتے ہیں ۔

قیمتی انظامات کئے گئے ہیں ۔

اس کامصداق موجودہ زمانہ میں ساسن دال جي موسکتے ہيں۔ چنانچہ وہ سائنس دال جفول سن زين داسمان کے نظام کامطالعہ کيا ہے دہ اس کی حکمت ومعنوبیت کو اس قدر جران کن انداز ہيں ہيان ن کرتے ہيں کہ ان کوسن کر اور بڑھ کرا دمی کے رونگے کھڑے ہوں اور اس کے ایمان ہیں اضافہ ہوجا کے دلاحظہ ہو، غرب اور جديد جيلئ صفحہ ۲ مدی

واضح بوكهاس أيت بس سوال كاتعلق التذكى «رحانيت "كوبي تحفي سے ب نكد دين تن كى بابت 208

پوچھنے سے ۔ النّہ کی رحمانیت کے وافعات آپ کسی بھی عالم کا کنات سے پوچھ سکتے ہیں۔ مگرانٹہ کا دین نوصرت بیغم پڑی کے ذریعہ معلوم کیا جاسکتا ہے ۔ اور اب قیامت تک کے لئے النّہ کے مستندہ پیغم برصرت محد ملی النّہ علیہ درسلم ہیں ۔

«جانے والے سے بو تھو" ایک عام لفظ ہے۔ جب بھی کسی کلام میں یہ لفظ آئے تو دیکھنا ہوگا کہ کس جیز کے بارے بی بو تھینا ہوگا کہ کس جیز کے بارے بی بوجینا مراد ہے۔ جس جیز کی بابت بوجینا مطلوب ہے اس جیز کے جانے والے سے بوجینا مراد ہوگا ندکھی دوسری چیز کے جانے والے سے ۔

اس قسم کاسوالید اسلوب قرآن میں دوسرے مقامات پر کھی موجود ہے۔ مثال کے طور پر سورہ انبیار ہیں ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے منکرین یہ کہتے تھے کہ یہ قو عام انسانوں کی طرح لیک انسان ہیں دھل ھاند الا بیش ہشلکم ) بھر وہ خدا کے بینے ہوسکتے ہیں۔ اس کے جواب ہیں فرما یا کہ بی عربی سے بہلے جس کھی ہم نے دسول بنا کر بھیجا انسانوں ہی ہیں سے بیجا جن کی طرت ہم وی کرتے تھے۔ بیس سابق اہل کتاب سے بوجھ لواگر تم نہیں جانتے (فسکلوا اھل الذكر مان كنتم لا تعلمون)

اس آیت میں اہل ذکر سے ماد میں دہیں ۔ درش سے کہا جارہا ہے کہ اگرتم کو بیت بہے کہ درسول انسان کیسے ہوسکتا ہے تو میرد سے پوچھ لو۔ کیونکہ تم جانتے ہو کہ ان کے بہاں کثرت سے بیغیر کے تے رہے ہیں۔ دہ تم کو بتائیں سے کہ ان کے بیہاں جتنے بیغیر کے مسب انسان ہی تقے دان میں سے کوئی بھی فرست یا اور کوئی غیرانسانی مخسلوق نہ تھا۔

# ملال برناو

ويل للمطفنين الذين اذا اكتالواعلى الناس يستوفون واذا كالوهم الووزنوهم يخسرون واذا كالويظن اوليك انهم معموقون وليوم عظيم ويوم الناس لرب الغلين والطنين)

خرابی ہے ناپ تول بی کی کرنے والوں کی وہ لوگ کم جب دوسروں سے ناپ کرلیں تو پورالیں۔ اور جب دوسروں کوناپ کریا تول کردیں تو گھٹا کریں کی اید لوگ خیاں سمجھتے کہ ایک بڑے وں وہ اٹھائے جانے والے والے نیل اس دن جب کرتام لوگ فدا وندعا کم مانے کھ طے ہوں گے سامنے کھ طے ہوں گے

دوسروں کو ان کے تی سے کم کرکے دینا براہ یہ مگر دوسروں سے لیتے وقت پوراپورالینا اوراپینے پاس سے دوسروں کو دینا ہوتو کمی کرکے دینا اور بھی زیادہ برا ہے ۔ جو آدمی ایسا گرے وہ خدا کی نظری سخت گنہ گار ہے ۔ ایسا آدمی گویا خو دہی اپنے جرم کو ثابت کر رہا ہے ۔ کیونکہ اس کا عمس بنار ہا ہے کہ وہ انصاف اور نا الفہانی کے فرق کو جانتا ہے ۔ ظلم کا ظلم ہونا اس پر بخوبی واضح ہے ۔ اگر ایسا نہ ہوتا قو وہ اپنی وات کے لئے کم ملنے کے بارہ میں اتنا حساس کیوں ہوتا ۔ جو دکان دار خرید تے ہوئے ہوا قول کر لئے اور بیجتے ہوئے کم قبل کر دے اس کے برترین مجرم ہونے میں کوئی سند بہیں۔ پورا قول کر لئے اور بیجتے ہوئے کم قول کر دے اس کے برترین مجرم ہونے میں کوئی سند بہیں۔ ظاہر الفاظ کے مطابق اس آبیت میں لین دین کو صحیح دکھنے کی تاکید کی گئی ہے ۔ مگر حقیقت یہ ہوئے کی لین الفاظ کے مطابق اس آبیت میں لین دین کو صحیح دکھنے کی تاکید کی گئی ہے ۔ اور وہ ہے اپنے لئے کی پیان

ده سارسے لوگ اس آبیت کے ذیل ہیں آتے ہیں جن کا حال یہ ہو کہ وہ دورروں کی ہوئت مذکریں اور خود یہ چاہیں کہ ان کی عزت کی جائے ۔ جو خود کسی کوسلام مذکریں مگریہ چاہیں کہ لوگ انہیں سلام کریں ۔ جو دو سروں کے ساتھ کبھی انھا ان دکریں مگرا پینے لئے یہ چاہیں کہ لوگ ان کے ساتھ مکل انھا ف کریں ۔ خود و حدہ فلافی کریں توانہیں کوئی احساس ندہو مگر جب دور اان کے ساتھ و عدہ فلافی کریں توانہیں کوئی احساس ندہو مگر جب دور اان کے ساتھ و عدہ فلافی کریں توانہیں کوئی احساس ندہو مگر جب دور اان کے ساتھ و عدہ فلافی کر سے تو بچو انتھیں ۔ وہ دو سروں سے فدمت لینے کو اپنا حق سمجھیں مگر دو سرے کی فدمت کرنا انھیں بالکل یا در ندر ہے ۔ مزدور سے کام لیتے ہوئے یہ چاہیں کہ وہ ذیا دہ سے زیا دہ کام کر سے مگر اجرت دیتے و قت یہ چاہیں کہ کم سے کم اجرت دینی پڑے ۔ وہ دو سروں کو بے فکری کے ساتھ سائیں مگر جب انھیں کوئی تکلیف بہنچا ہے تو چیخ انھیں ۔

انسان زندگی کے لئے فداکا بسندیدہ اصول یہ ہے کہ آدمی کا جوبرتا و کیے ہیں ہو۔ وہی اس کا برتاؤ دسینے بیں ہو۔ وہی اس کے فلاف عمل کرسے وہ فدا کے نقشے کے فلاف بیل رہا ہے۔ اور فدا کے نقشے کے فلاف بیل رہا ہے۔ اور فدا کے نقشے کے فلاف بیلنے والے کے لئے فداکی دنیا ہیں کوئی جگہ نہیں۔

#### تخريكس ناكام كيول

موجودہ زمان ہیں مسلمان سنے اپینے مسائل کوطل کرنے کے لئے جو تخریکیں اٹھائیں۔ وہ سب کی سب اپنا مقصدها صل کرنے ہیں ناکام رہیں۔ اس کا سبب مذکورہ آبین کی روشن ہیں معلوم کیاجا سکتا ہے۔ ان تحریکوں کے لیڈردو مروں سے اپنے فلاف جس ظلم کی نشکا بہت کرر ہے تھے وہ خوددو مرو ل کے فلاف وہی فلاف میں فلاکا غضب سے فلاف وہی فلاکا غضب سے فلاف وہی فلاکا غضب سے ندکہ فلاکی نفرت ۔

الرسالہ ماری ۱۹۸۳ صفر ۱۹۸۳ پر ایک تنقیدی مضمون شائع ہوا تھا۔ اس مضمون میں اگرچکسی کانام نہیں لیا گیا تھا۔ تاہم مسلمان کے کھے لیڈرجوا پنے اطلان کے مطابق ، قوم کے فلاف ظالموں کے ظلم کوختم کرنے کی مہم چلارہ ہیں ، انہوں نے محسوس کیا کہ اس کی زوان کے اوپر بڑری ہے ان کے ادمی ہمارے دفتریں آئے ۔ وہ بے حد شعل تھے ۔ انہوں نے ہم کو برا کھلاکہا اور دھکیاں دیں ہم تہبارے اوپر مقد مات چلائی گئے ہم تم کو نکال با ہر کریں گے ۔ ہم تمہارا فائم کر دیں گے ، وی وی وی میں سے کہا کہ میرے ساتھ آب ہو کچھ کریں گے وہ قو بعد کی بات ہے ۔ آپ دیجھے کو اپنے اس طرز عمل سے آپ خود اپنے کوکس فازیس ڈال رہے ہیں ۔ آپ تابت کررہ ہیں کہ آپ کامعیا راس طرز عمل سے آب خود اپنے کوکس فازیس ڈال رہے ہیں ۔ آپ تابت کررہ ہیں کہ آپ کامعیا د ایس طرز عمل سے آب خود اپنے کوکس فازیس ڈال رہے ہیں ۔ آپ تابت کررہ ہیں کہ آپ کامعیا د ایس طرز عمل سے اور دومروں کے لئے کھے ۔

آپ کے بیان کے مطابق آپ کو بھاد سے ایک مضمون سے شکا بیت بیدا ہوگئ مالاکہ سی آپ کا نام شال نہ تقا۔ ایسے حرف ایک مفمون کی بناپر آپ ہم سے آنا بگرے ہوئی کم ہم کو مٹا ڈالنا چاہتے ہیں۔ پھر جن لوگوں کو آپ ظالم کہتے ہیں ان کے پاس تو آپ کے فلاف اس سے بہت زیادہ بڑی بڑی شکا تیمیں موجو دہیں۔ یہ لوگ جوظلم کر سے ہیں وہ بھی ہوں ہی بلاسبب نہیں کر سے ہیں۔ بلکہ فتلف قسم کی تمایتوں اور نا دافکیوں کی بنیا دی کر رہے ہیں۔ پھر آپ کے لئے معمولی شکایت کی بناپر کسی کو برباد کرنے کا منصوب بنا تا اور نا دافکیوں کی بنیا دی کر رہے ہیں۔ پھر آپ کے لئے معمولی شکایت کی بناپر کسی کو برباد کرنے کا منصوب بنا تا گر جا کرنے تو وہ ی دو مرہ ہوگوں کے لئے تا جا ترکیوں ہو۔ یہ تضاد موجود ہ زبانہ کے تمام مسلم لیڈر و لی ہوجود سے اور یہی تضاوان کی تمام می تو کو سے نیج بنا ہے ہوئے ۔

# دورجديدكاشك

مولانامناظراحس گیلانی (۱۹۵۱ - ۱۹۹۱) فی محصاب، بیبول کی عقلول کوسورج کی شعاعول ادراك كشعلول فالمريزهيايا عما توكيا بجيلول كسينول بي برق ى قوتول ، الميم ك طاقتول ، فيرول كا توانا يُول نے چکا چوند نبيں لگائى سے بزرگوں سے کارنامے ، سور ماؤل کی اولوالعزميوں نے اگر بيلوں کو ان بندگوں کی سیھریس کھدی ہوئی مورتیوں کے آ گے جبکا یا تھا توکیا بھیلوں کے لیٹر دول نے اور قائدوں کے کارناموں سفان کے اسیٹچواور فوٹو کے سابھ ساری قومی عزت وفلاح کو والبتہ نہیں کیا ہے رالبنی الخاتم صفحہ ۱۵۱)

جوادگ فلاكونبين مانے ده نبيل مانے ـ گرجولوگ فداكو مانے بي ده مجى اكثر مشركاندانداز ميس اس کوما نتے ہیں۔ موجودہ زمانہ میں جس طرح دومرے معاملات میں تبدیلیاں ہوئی ہیں ای طرح مثرک کی صورتین بھی بدل می ہیں۔ قدیم تنرک کی بنیاد اگر تو ہات بر تھی توجد بد تنرک کی بنیادعم اور تہذیب برسے۔ بہت سے لوگ صور توں کی تبدیلی کی وجہ سے یہ مجھتے ہیں کہ وہ شرک میں بتلانہیں ہیں۔نیکن اگر گہرائی کے ساتھ جائزہ لیجے تو وہ بھی معروت مشرکوں سے کم مشرک نظر نہیں آئیں گے۔

خداکو ماننے کی ووسھیں ہیں۔ ایک فطری خے اور دوسرے شوری سطے رخدا انسان کے رگ و بیے يں سمايا ہوا ہے۔ وہ نطرت انسانی بي ہر دومري چيزے زيادہ بيوست ہے۔ اس سے آ دى ہرحال ميں خداکوما ننے پرمجبورسے رحی کہ غافل ا ور ملحدانسان بھی نازک لمحات ہیں خداکو لیکارنے نگتا ہے۔ مگریہ سب فطري سطي يرخداكا اقرارسه ودفطرى سطير فداكا اقرار معترنبي رخداكا اقرار صرف ومعترب جو

منعور کی سطح پر سیدا ہوا ہور

مشرک انسان کامعا لمری ہے۔ وہ فطرت کی سطح پرفدا کو ماننے پرجپور ہوتا ہے۔ مگروہ شعور کی سطح پر فدا كايقين نبي كريانا -اس الن فدا كرمى اقراد كرساته وه كه اورمستيال بناليتا سع وه اپن امیدوں اور تمنا کوں کووابستہ کرسکے ۔ فداکو اگرجہ وہ مانتاہے۔ گرفدا صرف اس کے دسمی عقیدہ کاجزر بوتا ہے، وہ اس کے شعور کاجزر منبیں ہوتا۔ وہ بظا ہرفداکو ما نتا ہے گروہ اس کے منعور اوراحساس میں ایک زندہ حقیقت کے طور برشا سنبیں ہوتا۔ دہ اس کے فکردعل میں روح بن کر منبی دورتا۔ اس کے شور کوزندہ بیتین اس مےمغروص خدا ول سے بتاہے ۔ اس کے احساس کو ترد تازہ ترطیب ال مستبول سے ملتى ب بن كواس ف محسوس طوريراين سامن بهاركها ب، فداس كرواني عقيده كاجزر بوتاب اورشركار

اس کے جیتے جاگتے ذہن کا جزر ہوتے ہیں۔

شرک صورت کا نام نہیں بلک حقیقت کا نام ہے۔ اور انسان اتنا ظاہر دیندہ کہ وہ ہرزمانیں ایسے لئے کوئی نہ کوئی محموس خدا گھڑ لیتنا ہے۔ وہ خدا کو مانتے ہوئے بھی عملاً دوسروں کی پرستش کرنے گتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کا انسان بھی اتنا ہی مشرک ہے جتنا قدیم زمانہ کا انسان تھا۔ اگر چہ آج کے دیوتا کول کے نام کچھا ور ہے۔ نام کچھا ور ہے۔

توحیدیہ ہے کہ اُدمی ابی عقیدت اور اپنے احتما دیے جذبات کوصرف ایک خدا کے ساتھ وا بست کردے – اور شرک یہ ہے کہ وہ زبان سے تو خدا کو خدا کھے۔ گراس کی حقیقی توجہ اور دلجیبیاں خدا سکے سوا دوسروں سے ساتھ گل ہوئی ہوں ۔

موجودہ زمانہ یں بت کی بہت شہبت سے لوگوں نے چھوٹردی ہے۔ گراس کا مطلب یہیں ہے کہ شرک ختم ہوگیا ہے۔ شرک اب بھی پوری شان کے ساتھ لوگوں کے بیہاں موجود ہے۔ فرق یہ ہے کہ آئ چھر کے بہت کے بجائے دومری چیزیں پوجی جاتی ہیں۔ بشار لوگ ہیں جبھوں نے اپنے اعلیٰ ترین جذبات کا مرکز اپنے قائدوں اور در شاوک کو بنار کھا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے اداروں اور اپنی جماعتوں کے ساتھ مہی قبی وابتنگ رکھتے ہیں جو فدا کے ساتھ ہونی چلہے۔ بہت سے لوگ اپنے طک اور اپنی توم کو خدا کا درجہ دے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ اور مادی ترقیاں دہی برتر مرتفام ماسل کے درجہ دے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ ل کے مادر مادی ترقیاں دہی برتر مرتفام ماسل کے درجہ دے ہیں جو فدا کا مقام ہونا جا ہے۔

موجوده زماندس بنت پرستی کا نثرک زیاده ترعوام میں باتی ره گیا ہے۔ مهذب اورتعلیم یافتہ لوگوں کا نثرک نحصیت پرستا و برستی ہے۔ لوگ خداکو مانتے ہوئے اپنی محبوب خصیتوں کے پرستار بنے ہوئے ہیں۔ وہ زبان سے خداکا افراز کرنے ہیں گرعملاً ان کی سادی گرویدگی صرف مادی مسلمتوں اور دنیوی مفادات سے ہے۔

توجیدکاپرستاروہ ہے جس کے جذبات خدا سے اتنا زیادہ وابستہ وجائیں کہ اس کی تنہائیاں خداکی یادیں بسر ہوتی ہوں۔ اس کو خدا کے تذکرہ سے لذت متی ہو۔ وہ اپنی حتی وشام کی زندگی بی خدا کی یادیں بسر ہوتی ہوئی مقام دے ہو۔ اس کی نظریں خدا کے سوا ہردوسری جزبیج بن گی ہو۔ وہ سب کھ خدا کے حاسلے کو سب کے اپنے آپ کو اس کے لئے خالی کرے۔

موصرف التدوالا بوتا ہے اورمشرک النرے ساتھ دوسروں والا بھی ۔

## شرك خفي

اورجب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے توان کے دل کڑھنے گئے ہیں جو تحرت پرایمان نہیں رکھتے۔
اور جب اس کے سوا دوسرول کا ذکر ہوتا ہے تو یکا یک وہ نوش ہوجاتے ہیں " زمر۔ ۵۸ الوسی بغدادی نے اس آیت کی تفسیر میں ابنا ایک ذاتی واقعہ بیان کیا ہے۔ امنوں نے دیکھا کہ ایک شخص ابنی کسی معیدت میں ایک مرے ہوئے بزرگ کو بچار رہا ہے۔ امنوں نے کہا استخف افدا کو بچار۔ وہ نود فرما تا ہے کہ دا ذا سا ماہ عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوۃ الداع ا ذا دعان (بقرہ) ان کی یہ بات سن کر آدمی سخت عفعہ میں آگیا۔ بدکو لوگول نے امنیں بتایا کہ وہ کہتا تھا کہ "آلوسی اولیار کے منکر ہیں "کے لوگول نے اس کو یہ کہتے ہوئے ہی سنا کہ اللہ کا نشری نسبت ولی جلاس لیتے ہیں۔

یہ فرہنیت کھی کھی کھی غیراللہ براعتمادی صورت میں ظاہر ہوتی ہے جس کو شرک جل کہا جاتا ہے۔ کھی
یہ ذہنیت شرک خفی کی صورت میں ہوتی ہے جس کو آج کل کی زبان میں شخصیت پرسٹی کہا جاسکتا ہے۔ آ ب
کرت ہے ایسے نہ ہی حلقے پاکیں گے جہال بظاہر" انتہ اللہ" کا ورد ہوتا ہے اور قرآن پر بھا پڑھا یا جا آ
ہے ، میکن اگر وہاں کی محبسوں میں خداکی باتوں کا چرچا کیئے تو لوگوں کو کوئی خاص دل جبی نہیں ہوگا۔ اس
کے برکس اپنی پسندیدہ شخصیتوں کے چرچے دات دن ہوتے رہتے ہیں اور اس سے ان کی دل جبیبی مجھی
خست منہیں ہوتی۔

اکٹر حالات میں شرک خفی ، شرک جل سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ بظاہر برانہ دکھائی دینے کی وجہ سے اکٹرلوگ اس میں مبتلارہتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو شرک جل کے خلاف نسانی اور کلی جہاد ہی کو اینامشغلہ بنائے ہوئے ہیں۔

قران می ارتناد موا بے کرائل ایمان سب سے زیادہ الترسے جست کرنے والے ہوتے ہی (ابتوہ ۱۲۵) دوسری جگہ ارتثاد مواسے کہ ہدایت یا فتہ وہ ہے جوالترکے سواکسی سے نہ ڈریے (التوب ۱۸) اس سے معلوم ہوا کہ توجید یہ ہے کہ تندید محبت اور سندیہ تو من کا تعلق صرف ایک اللہ سے ہوجائے۔ اس کے مقابلہ میں شرک یہ ہے کہ آدی ابنی تندید محبت اور اپنے سندید خومت کا مرکز اللہ کے سواکسی اور کو بنا ہے خواہ وہ کوئی زندہ ہویامردہ۔

اس معیار برجا نچے تومعلوم موگا کہ مبہت سے لوگ ہوا پنے کو نٹرک سے محفوظ سمجھتے ہیں وہ دراسل کھ علامات نٹرک سے عفوظ میں ذکہ فی الواقع حقیقت نٹرک سے ۔

## نسى اوركبيسه كافرق

اکثرابیا ہوتا ہے کہ آدمی ایک اعتراض کرتا ہے۔ بظاہر دیکھنے والول کو اس کا اعتراض درست نظراتی ہے۔ مگرجب گہرائی کے ساتھ اس کا جائزہ بیا جائے تومعلوم ہوتا ہے کہ اس کا اعتراض خفن ایک سرمری دائے زن بھی نہ کہ حقیقی معنول ہیں کوئی واقعی اعتراض ۔ وہ الفاظ کا ایک مجموعہ تھا نہ کہ معانی کا اظہار۔ اس سلسلہ ہیں بیاں ایک مثال لیمئے۔ قرآن ہیں ارشا دہوا ہے ،

مهینوں کا شارکتاب النی میں الشرکے نزدیک بارہ ہیں اس میں بیدا گئے۔ ان میں چارمیت ہے ہیں۔ یہ دین جیم ہے۔ یس تمان میں این حصر ب سے اللہ وہ تم سب سے اللہ کو بہا ناکفری بڑھا کا معقبوں کے ساتھ ہے۔ یہ بینوں کو بہا ناکفری بڑھا کا معقبوں کے ساتھ ہے۔ یہ بینوں کو بہا ناکفری بڑھا کا مولی بات ہے جس سے اہل کفر گمراہ کئے جاتے ہیں کہ وہ حوام مہینہ کوسی سال صلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حوام رکھتے ہیں تاکہ اللہ کے حوام کئے ہیں ان کو حوام رکھتے ہیں۔ اور اللہ کے حوام کئے ہیں ان کی گئتی پوری کریس بھروہ اللہ کے حوام کئے ہیں ان کی گئتی پوری کریس بھروہ اللہ کے حوام کئے ہیں ان کی گئتی پوری کریس بھروہ اللہ کے حوام کئے ہیں ان کی گئتی پوری کریس بھروہ اللہ کے حوام کئے ہیں ان کی گئتی پوری کریس بھروہ اللہ کے حوام کئے ہیں ان کی گئتی پوری کریس بھروہ اللہ کے حوام کئے ہوئے کو مطال کر لیتے ہیں۔ اور اللہ منکروں کو داستہ نہیں دکھا آ۔

ان عدى الشهور عن الله اشناعشرشه را فى كتاب الله يوم خن الله السلوات و الارض منها ارجة حرم ذلك الدين القيم فلا ظلموا فيهن انفسكم و فا تلوالمشركين كافة كما يقا تلونكم كافة واعلموا ان الله مسع المتقين - انها النسئ زيادة فى الكفر يَضَلُ به الذين كفروا يحلونه عاما و يحرمونه عاماً ليوا طمنوا على المحالة ما حرم الله في حيوم حرم الله ذين لهم سوء اعمالهم والله لا يهسدى القوم الكافرين والتوب عمر ١٣٠٠)

خالص شمارياتی معامله ر

ابراہی شرعیت میں سال کے چار مہینے (دوالقعدہ، دوا کجے، محم، رجب) حرام مہینے قرار دیے کے ستھے۔ ان مہینوں میں اٹرائ اور خوں ریزی مطلق طور پر ممنوع تھی۔ بعد کے زمانہ میں جب قبائی عرب یں مکرشی بیدا ہوئی توانھوں نے اس قانون کی پا بندی سے بچنے کے لئے نسٹی کا طریقہ ریجا دکیا۔ نسٹی کے نفظی معنی ہیں ہٹانا، چنا نچ جب کوئی قبیلکسی وج سے دوسرے قبیلہ پر چڑھائی کنا چا ہتا اور وہ حرام مہین ہوا توقبیلہ کا سرواریہ اعلان کر دیتا کہ امسال ہم نے فلاں مہینہ کو مٹا دیا ہے۔ مثلاً محم کو حرام مہینوں سے مکال کراس کی جگہ صفی کو حرام کر دیا ہے اور صفر کواس کی جگہ سے ہٹا کر دہاں محم کا مہینہ رکھ دیا ہے۔ منائل کراس کی جگہ صفی کو حرام کر دیا ہے اور صفر کواس کی جگہ سے ہٹا کر دہاں محم کا مہینہ رکھ دیا ہے۔ یہ نسٹی ہے اور اس کی جگہ سے ہٹا کر دہاں محم کا مہینہ رکھ دیا ہے۔ یہ نسٹی ہے اور اس کی حرام کی انگل کراس کی حرام کی دیا دیا دیا تھی انگل کراس کی حرام کی دیا ہے۔

ا۔ کبیسہ اس کے برعکس ایک خالص کلینڈر کامعاملہ ہے۔ اس کی دوبھوڑیں ہیں۔ اول یہ گئمی 'گردش کے مطابق سال لیے ۱۳۹۵ وان کا ہختا ہے۔ یہ لئم کردش کے مطابق سال لیے ۱۳۹۵ وان کا ہختا ہے۔ جہ لئم واضح ہوکر چوتھے سال ۲۹۹ وان ہی جاتے ہیں۔ سال کبیسہ اس سال کو کہتے ہیں جو ۲۹ سون کا ہو۔ اس بنا پر ہرچو تھے سال شمسی کلنڈر میں فروری کا جہینہ ۲۵ ون کا کردیا جاتا ہے تاکہ سال سے ایام میں میں کردیا جاتا ہے تاکہ سال سے ایام میں میں میں کاردیا جاتا ہے تاکہ سال سے ایام

برابركت جاسكيس-

سال کبیسه و نکه بمیت چارسال بر پیش آب اس ای اس کی ساده بچان یه به کواس کاعدد خمیک چاربر برابر برابر مرابر می بوجاتا ہے۔ مثلاً ۸۰ ۱۹، سم ۱۹ وغیرہ - یہ وہی چیز ہے جس کوا نگریزی میں لوند

كاسال (Leap Year) كهاجاتاب-

۲-کبیسه کی دوسری صورت ده ہے جو قری جہینوں کے ساتھ بیش آتی ہے۔ ۲۰ مور نوں کا قری سال شمسی سال سے ۱۱ دن کم جو تلہے۔ ۱س کی وجہ سے دونوں کے درمیان ہر ۱۳ سال میں آیا سے سال کا اور ہرایک صدی میں سوسال کا فرق ہوجا تاہے۔ ۱س فرق کو ختم کرنے کے لئے کچھ قوموں نے دنوں کے اضافہ (Intercalation) کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ وہ ہرسال قری جمینوں میں ایک ایک دن کا صنافہ کرے سال بی گیارہ دن بھسلیتے ہیں اور اس طرح قری کلین ٹرکوشمسی کلین ٹرکے مطابق کے لیتر ہیں۔

کرسیتے ہیں۔ مذکور تفصیل سے بیات واضح ہوجاتی ہے کہ اسلام میں جو چیز من کگی ہے وہ سا وہ طور پرصرف مہینوں کی تبدیل نہیں ہے بلکہ فعدا کے حوام کو حلال کرنے کے لئے مہینوں میں تبدیل ہے۔ گویا اصل برائی حوام وحلال کے قوانین کو بدلنا ہے ندکم محض مہینوں کو دکیلنڈر کی درستگی کے لئے) بدلنا۔

#### اختالفات

رسول الشعلے اللہ وسلم نے معراج کی دات میں اپنے دب کو دیکھا یا نہیں دیکھا ،اس کے بارے بیں صماب کے دربیان دو رائیں ہیں۔ حضرت عبد اللہ ابن عباس اور اکثر صمابہ رویت کے قائل تھے۔ ان کا خیال تفاکہ معراج کی دات میں دسول اللہ علے اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کوای طرح دیکھا جیسے کوئی شخص کسی چیز کو دیکھنا ہے۔

مرصفرت ماتشد کاخیال اس کے برعکس تھا۔ مسرون کہتے ہیں کہ یں نے صفرت ماکشہ سے ہو چھاکہ کیا رسول خدانے معراج ہیں اپنے ازب کو دیکھا تھا۔ حضرت عائنہ نے کہا۔ تم نے ایسی بات اپنے مند سے کالی ہے کہ میرسے مرکے بال کھوے موسکے۔ تین باتیں ایسی ہیں کرجو بھی ان کا دعویٰ کرسے وہ جو الہے۔ جوتم سے کہ میرسے مرب کو دیکھا اس نے جورہ کہا۔ کیول کہ التہ تعالیٰ کا ارشا دے کا قل دک الابصار وھو یہ دیل دالانعام ۱۰۳)

اتنے نازک معاطمہ میں اتنے بڑے اختلاف کے باوج دمعاہ کے درمیان مہ جھگڑ ہے بید اہوئے اور مغربے نے نازک معاطمہ میں ان کا اختلاف افہار رائے کے دائرے میں رہا، اس سے آگے ناجا سکا گربعد کے زمانہ میں اس رویت باری کے مسئلے پر زبر دست معرکہ آرائیس اس ہو تیں اور سلمان سنقل طور بردوفر توں میں برہ گئے جن میں سے ایک معتز لہ کملائے اور دو سراوہ جس کو اہی سنت کہا جاتا ہے ۔ اہل سنت نے اپنے اقدار سے فائدہ اٹھی کہ جاری ہے۔

قرآن یں ایک آیت کے موقع کی مون کوجان لوج کر قتل کر دے تواس کی جزاج ہے۔ وہ اس بیں بھیشہ رہے گا اور اس پر الٹرکا غفنب اور لعنت ہوگی دالنسار ۱۹۳ اس آیت کی بنیاد پر حضر ت عبد الٹر ابن عباسس حفرت زید ابن ثابت اور حفرت عبد الٹر ابن سعود کا خیال تفاکی چھنف بالارادہ کسی مون کوقن کر دے اس کی تو بہ قبول نہیں ہوگی۔ سعید ابن عبیر تابعی کہتے ہیں کہ ہیں نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھاکہ چوشف کی مون کو بالقصد قبل کر دے اس کی تو بہ قبول ہوگی یا نہیں، عبداللہ ابن عباس سے جواب دیا کہ نہیں۔ سعید ابن عبسی ضورہ فرقان کی آیت نمبر ، ے ۔ ۱۹ سے استدالل کرتے ہوئے اس دی تو بہ اس سے نے جا اس سے خواب دیا کہ نہیں۔ سعید ابن عبدیہ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر ، ے ۔ ۱۹ سے استدالل کرتے ہوئے اس دی کورنی آیت نمبر ، ے ۔ ۱۹ سے استدالل کرتے ہوئے اس کے جواب میں صفرت عبد اللہ ابن عباس نے کہا ، یہ آیت تک ہے جس کورنی آیت نے منسوخ کر دیا۔

تا بم صحاب كى اكثر يست كا يغيال تفاكد قا تل ك الع بحى توب كى كنالسنس بدكيون كرفن لبرسال

کفرے زیادہ مخت جرم نہیں بھرجب کفرماف ہوسکتا ہے توقتل کیوں نہیں معاف ہوسکتا جب کرقر آن میں ارشاد ہوا ہے ، کہوجن لوگوں نے کفر کیا ہے اگروہ باز آجائیں توان کا بچھا سب کچے معاف کر دیا جائے گا۔ (انفال ۲۷)

انسانوں کے درمیان اختافات ہونا بالکل ٹاگزیرہے۔ لوگ خواہ کتے ہی صالح اور نیک نیت کیوں مرموں ، ان کے درمیان اختافات ہوں گے۔ اختافات کوئے کرنامطلوب ہیں ہے۔ البتہ جو چیزمطلوب ہیں ہے۔ البتہ جو چیزمطلوب ہے۔ مدین اختافات کا ٹر آدمی کے اخلاق اور برتائ پر مذہرہ ہے۔

معابہ کے درمیان بہت سے بڑے بڑے اخلافات تھے جس کی چند مثال او پر نظراً تی ہے۔ اس کے بادجود ال کے درمیان آپس میں کدورت پربیانہیں ہوئی۔ گر بھی وہ اختلافات تھے جن کی بنیا دیر بعد کے زمانیں

ایس فرتے ہے جو کھی مز ہوسکے۔

ایک اختلاف اوردوسرے اختلاف میں اس فرق کی وجد کیا ہے۔ اس کی وجدیہ ہے کہ صحابہ کرام زندہ لوگ تھے اور ان کے بعد ان کا نام لینے و الے مردہ لوگ ۔ صحابہ کرام کا ایمان شعوری ایمان تھا اور بعد کے لوگوں کا ایمان صرف وراثی ایمان محابہ کرام اختلاف اور را تفن ان کے حدود کے جانتے تھے۔ اور بعد کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اختلاف کے صدود سے بھی نا واقف ہیں اور انفاق کے حدود سے بھی ناواقف۔

ایک انسان اور دوسرے انسان میں مخلف اعتبارے اتنازیادہ فرق ہوتا ہے کہ ان کے درمیان اختلافات کا بہدا ہونا بالکل ناگزیر ہے۔ اب ایک طرف برستلہ ہے اور دوسری طرف برستلہ ہے اور دوسری طرف برحقیقت ہے کہ موجدہ دنیا میں اجماعیت ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ پھر اختلاف کے با وجوداجمای اتما دیے مقصد کوکس طرح عاصل کیا جائے۔

اس کی ایک ہی قابل عمل صورت ہے۔ وہ یہ کہ ہر آ دمی اختلاف کے با وجود مخدمونے ہر رامیٰ ہوجائے۔ ہر آ دمی شوری طور ہر یہ طے کرنے کہ وہ اختلاف کو صرف ذہنی اختلاف کے درجہ یں دکھے گا۔ اس کوعلی رکاوٹ یا قلبی برمزمی تک مہیں جانے دے گا۔

یه و ۱۵ صول ہے جس پر بر آدمی اپنے گواں خاندان کے اندر دونا در بہتاہے۔ ای فطری اصول کو گھر سے با ہری نرندگی بی اختیا دکر لینے کا نام اتحاد ہے۔ آدمی اپنے گھرکے نظم کو باقی دکھناچا بہتے ہاس لئے وہ گھر کے اندر" اختلات کے با وجود اتحاد "کے اصول پر کا رنبد رہتا ہے۔ بہی خبرہ گھرکے یا ہر کے لئے بیسیدا ہوجا کے تو یہاں بھی وہ اختلاف کے با وجود اتحاد پر تائم رہے گا۔

## غيرشرف كاشرك

قدیم زماندیں السرکے جو پنجیرا گھے ان سب کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ہرایک کوان کے جائین نے ردکر دیا۔ ان کو تقیہ جانا ، ان کی مخالفت ہیں ہروہ جار جانہ کارروائی کی جو وہ کرسکے گئے۔ یہ نمالفت اس قسم کی ہیں تھی جوموجو دہ زیار میں ان ملکوں کی سیاس پارٹیوں کے ساتھ دکھائی دیتی ہے جہال کوئی "دکٹیٹر محکومت کے تخت پر قابض ، مو۔ اس مخالفت کی وجیسے ای نہیں بلکہ تمام تر نفہ اتا بھی کہ گوں نوغہ خوال کرسائنہ اے نم قلی ہزیات کو دائین کے اسا تھا۔ وہ کسی غیر خداک عظم تداہ د

دیں ہے جہاں توی دہیر محومت ہے حت پر قابس ہو۔ اس فاقت کی وجہ سیای ہیں بلا مام ہر نفیاتی تھی۔ لوگوں نے غیر خدا کے ساتھ ابنے قلبی جذبات کو وابستہ کرلیا تھا۔ وہ کسی غیر خداکوعظمت او ر تفدس کا مقام دیتے ہوئے تھے۔ جب بینی برایک خداکی عبو دیت کا اعلان کرتا اور دوسرے نمام معبو دوں کو بے حقیقت قرار دیتا تو اس سے لوگوں کے دل برجوٹ پر تی ، وہ اپنے بت کو لوم تا ہو ا

د کھ کر لڑنے کے لئے کواے موجاتے۔

قرآن سے یہ نتابست ہے کہ فداکے جتنے پینجہ آئے سبکا شترک پینیام برتھا کدا ہے لوگو، ایک فلا کو اپنا اللہ بنا قر اور ای کی عبادت کرو (اعبد والله مان الله عندہ) یہ واضح طور پر ایک غیر بیای نعیم تھی۔ اس سے مرا دیہ تھا کہ آدی صرف ایک فداسے ڈرسے اور ای سے محبت کرہے۔ صرف ایک فعا کو وہ اپنی عقیدت اور توجہ کا مرکز بنالے۔

کی انسان کی زیرگی بیل اصل اہمیت کی چیزیم ہوتی ہے کہ وہ اپنے سوی اور جذبات کا مرکز کس کو بناتے وہی اس کا معبود ہے۔ بینجیر یہ بتا نے کے لئے اسے کہ موجود دہ دنیا بیں جوش اپن توجہات کا مرکز خدا کو بنا تا ہے وہی ہدایت پر ہے اور موت کے بعد کی زندگی میں وہی کا میا ہے ہوگا۔ اس کے برعکس جوش اپن توجہات کا مرکز کسی اور کو بنائے وہی وہ تخص ہے جوراہ سے بے راہ ہوگیا۔ اس کے برعکس جوش میں خدا کا انعام پانا مقدر سنیں۔ خدا کے سواجن چیزوں کو اپنا مرکز توجہنا یا جانا ہے وہ عام طور پر چیند ہیں۔ خدا کے سواجن چیزوں کو اپنا مرکز توجہنا یا جانا ہے وہ عام طور پر چیند ہیں۔

١- فطرت كم نايال مظاهر، شلاً سورج ، چاند ، سنارے وغيره

ا۔ توم کے اکا بر۔ بہ وہ لوگ ہیں جن کوتا دی اسباب کے تن "بٹا "مجھ لیا جاتا ہے۔ اور بھران کے گردعظت وتفترس کی فرضی داستا نبی جع ، بونے نگئ ہیں ، بہال تک کہ لوگوں کے ذہنوں میں ان کی ایک ا فسانوی تصویر بن جاتی ہے ، جس کا بندائی معنیتی شخصیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔

اس قسم ی تام صورتیں شرک کی صورتیں ہیں ۔ پنیبر چونک غیر فیدا کی پشش کے تام طریقوں کو غلط قرار دیتے ہیں اوران کوبے بنا دنا بن کرتے ہیں، اس لے لوگ ان سے گرو جانے ہیں۔ قدیم زاندیں بيغيرول كى فالعنت حقيقة اى قسم كي جوت معبو دول پرتنقيدكى بناپر موتى تقى ندكمى سياس وجسس. آج بھی یہ منظر ہرطگہ دیجھا جاسکتا ہے۔آج اگرجیم مظا ہرفطرت کی پرستش کم ہوگئے۔ ا ہم بفتیہ دونوں برستشیں پورسے عروج پر ہیں۔ کہیں ابن اکابری اور کہیں نومی اربخ کی۔ اُج بی نے شا ر اوك مشكار نفسيات مي مبلامي -خواه بظا مروه اين آپ كومشرك مذ مانت مول -كسي خف كامعبود كياب، اس كى فاص بهاك يهدك يد د كيا جائے كدوه سب سے زياده كس كا تذكره كرتاب. ايك شخص سب سے زياده جس جيز كا تذكره كرنا ہو، جس كوبر اظا كركے اسے لذت لمتی مو بجس کی یا دے اس کی روح نزایاتی مو، و بی اس کامعبودہے۔ جس تعف کی زندگی میں پیتام خدا کوحاصل بووه موصیه اورجس کی زندگی بس خداسک سواکوئی اور بیمقام حاصل کرلے وه منزک -الوگ خدا کے سواجس کو اینامعبو د بنالیں اس کے خلاف وہ کوئی بات سننا بیندلہیں کرتے۔ وه اس وقت مک باسکل تھیک دکھائی دیتے ہیں جب تک ان کے مفروعندمعبودوں کو کچھر کہاگیا ہو یگر جیے ہی ان کی مجوب شخصیت پر تنقیدی جائے باان کی پرفز ارج پرکوئی اظہار دائے کیا جائے، وہ فوراً بهراعظة بن - قديم زمان بن يترك بت بواكر في موجوده زمان بن لوگول في نفيانى بت بنالتے ہیں ۔آن کا انسان اپنے نفسیاتی بن کے ٹوشنے پر ای طرح سنند بدر دعل کا افہار کرتا ہے۔ سمطرح قدیم زما ندکے مشرک اینے پھر کے بتوں کے ٹوٹے پرشد بدر دعل ظاہر کرتے تھے۔

جب آدی دوسری چیروں سے اس طرح عبت کر سے بی خواسے عبت کرنا چاہتے، حب دوسری خوشنوں سے اس کو وہ تلبی والب سنتگی ہوجائے جس کا حقد ارصرف اس کا فدلہ تو ہی غیر فد اکو ابنا فدا ہے۔ ایسے تمام لوگ فدا کے نزد میک شرک کے عمر م ہیں، خواہ دنیا ہی بنظا ہروہ دین اور توجید کا جھنٹا اٹھائے ہوئے ہوں۔

قال الرسول

## فهمقرآك

فى صحيح البخارى من رواية الى جحيفة وهب بن عبد الله السوائي - قال قلت لعلى بن الله الله السوائي - قال قلت لعلى بن الى طالب رضى الله عنه - على عند كمشى من الوحى مما ليس فى القي آن - فق ال لا والذى فل المنه و برأ النهة الا فله ما يعطيه الله رجلاً فى القرآن (تفسير ابن كثير) المنه رحلاً فى القرآن (تفسير ابن كثير) المن الحن الشانى، صفحة أله يه

و ہب بن عبداللہ تابی کئے ہیں کہ میں فی حضرت
علی ابن ابی طالب سے پوچھا۔ کیا آپ کے پاس دی
الی میں سے کوئی ایسی چیزے چوقر آن بی نہیں ہے۔
انھوں فی جواب دیا اس دات کی قم جس نے دان
کو بھا ڈا اور جا نداد کو وجود بختا، ہار سے پاس
کوئی مزید چیز نہیں سوااس نہم کے جوالٹرا کے شخص
کوقران میں عطاکرتا ہے۔

اس سے معلوم ہو اکر قرآن ہیں ظاہری الفاظ کے سوابھی ایک چنے ہے اور وہ اس کی گہری معنویت کا ادراک ہے ،گویا ایک الفاظ قرآن ہے اور دوسراہم قرآن ۔ قرآن کا لفظی حصہ اس کے معنوی مصل کے النے غور وہ کر صروری ہے۔ ظاہری مطالعہ سے ماصل ہو جاتا ہے۔ گراس کے معنوی مصدکو پانے کے لئے غور وہ کر صروری ہے۔ محبرے تدبر کے بغیر کوئی شخص قرآن کے گہرے معانی کونہیں جان سکتا۔

قرآن کے ظاہری پہلوکوجانے کے لئے عربی دانی کی صرورت ہے اورقرآن کے معنوی پہلوکوجانے کے لئے خدادانی کی۔ آگر آدی کوعسر باذبان سے وا تعنیت ہو تو وہ قرآن کو پڑھ کراس کے ظاہری مفہوم کو سمجھ لے گا گر قرآن کی معنوی گہرا کیوں کو دوسشن قرآن کی معنوی گہرا کیوں کو دوسشن مرجکا ہو۔

مرجکا ہو۔

دوسرے لفظوں بیں کہرسکتے ہیں کہ ایک قرآن وہ ہے جوآدی کو انھی ہوئی کا آپ کی صورت
میں بل جاتا ہے۔ اور دوسراقرآن وہ ہے جس کو اسٹو ددریا نت کرنا ہے۔ ایک قرآن وہ ہے جو
آیتوں کا ترجمہ جانے سے عاصل ہوجاتا ہے۔ دوسراقرآن وہ ہے جس کوخود اپن کو سنسٹوں سے پانا
پڑتا ہے۔

آدی اگرصرف "بہلے قرآن" کو پائے تو قرآن سے اس کا تعلق اوپری انداز کا ہوگا۔ وہ بے دس طور پر اس کو ما تارہے گا۔ مگر جو تخص ور دوسرے قرآن "کو پالے اس کو قرآن سے زند ہمات ہو جاتا ہے۔ قرآن اس کے لئے ایک الیں چیز بن جاری اس کے لئے ایک الیں چیز بن جا تا ہے۔ قرآن اس کے لئے ایک الیں چیز بن جا تا ہے جس میں وہ جئے ، جس سے وہ اپنے لئے فذا عاصل کرے۔

ایمان بندے اور خداکے درسیان اس اتعمال کا تائم ہوناہے جس کی ایک مادی مثال بلب اور پاور ماؤسس کے اتعمال کی صورت ہیں متی ہے۔ بلب کا تعلق جب پا ور ماؤسس سے قائم ہوتا ہے تو وہ اچا تک چیک اسٹنا ہے ، وہ وہ ہوجا تا ہے جو وہ پہلے نہیں مقا۔ اس کا اندھیرا اُجالے ہیں تبدیل ہوجا تا ہے۔ اسی طرح ایک بندہ جب اپنے زب کو حقیقی معنول ہیں پا تا ہے تواس کی ہمی خدا کے نورسے جگا اکھتی ہے۔ اسس کے اندر ایسے اوصاف پیدا ہوتے ہیں جو اسس کو کہیں ہے ہیں ہو جی اور اور ایک بندہ ہیں ہو ہیں۔

اس طرح جو ایمان ملاہے وہ اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے جو روایتی یا تقلیدی طور پرکسی آدمی کو مل جلئے۔ تقلیدی ایمان آدمی کو متحرک نہیں کرتا جب کرمعرفت والا ایمان آدمی کو دائمی طور پر متحرک کر دیست اسے۔ تقلیدی ایمان سے آدمی کے اندر کوئی ذاتی نگاہ بیدا نہیں ہوتی دجب کہ معرفت والا ایمان آدمی کے اندر ذاتی نگاہ بیدا کر دیتا ہے جس سے وہ چیزوں کو دیکھے اور خود این بھیرت سے فیصلہ کرسکے۔

تقلیدی ایمان سے مرف جامعقیدہ بیب داہوتا ہے۔ جب کرمعرفت والا ایمان آدمی کے اندر انفت لاب بن کر داخل ہوتا ہے ، وہ آدمی کے فکر وعمل کی دنیا میں ایک ہمیان بیدا کرتا ہے ۔ تقلیدی ایمان سے بے جان افراد بیدا ہوتے ہیں۔ جب کرمعرفت والے ایمان سے جان افراد بیدا ہوتے ہیں۔ جب کرمعرفت والے ایمان ہو باندار افراد نہودیں آتے ہیں۔ اور جا ندار افراد ہی وہ لوگ ہیں جو کہ تاریخ بن ایت ہیں۔ جو النا بنت کے لیے کوئی نیامتقبل فہور میں لاتے ہیں۔

تقلیدی ایمیان آدمی کو اپن قوم سے طباہے اور معرفت والا ایمیسان براہ راست الترتعالی سے۔

### معیاری ونیا

انسان پیدائشی طور پرمعیاریند (Idealist) ہے۔ یہ وجہ کہ وہ ہیشہ آئیڈیل دنیاکی تلاش میں رہتاہے۔ تدیم زمان سے الحرآج کک تمام انسان اس کھوٹ میں متبلارہے ہیں ، کوئی ذہنی اورنسکری طور پر اورکوئ علی اور واقعانی طور پر۔

موجودہ زمانسے اسلام مفکر بن نے جب دیکھاکہ انسان آئیڈیل زندگی کی تاش ہیں ہے تو انھوں نے اسلام کو آئیڈیل نظام کے روپ ہیں چیٹ کرنا شروع کردیا۔

مگراصل حقیقت یہ ہے کہ موجودہ دسی بی آئیڈیل نظام بن بنیں سکا۔ یہ دنیا اسخان کی دنیا ہے۔ یہاں اگر نیک لوگوں کو آزادی ہے توبیاں برے لوگوں کی رسی می درا زہے۔ یہی وج ہے کہ بیغیر کا مل کے لاتے ہوئے انقلاب کے نور آبعد عرب میں ارتدا دکا نقتہ پھوٹ پڑا۔ حضرت عرفاروق جیے عادل حکم ال کوبی تنل کرنے والے پیا ہوگئے۔ وغیرہ۔ انسان کو دراصل ہیں یہ بتانا تھا کہ جس میاری زندگی کی تھیں تا شہرے وہ تم کوکی آخس مت میں ملکی ہے۔ اس کے بیکس مفکروں نے یہ کیا کہ اس کے بیکس مفکروں نے یہ کیا کہ اس کے بیکس مفکروں نے یہ کیا کہ اس آج کی دنسیا میں لوگوں کو آشیتہ یں زندگی کا نقتہ تقسیم کہنے لیگے۔

انسان کے اندر معیاری دنیا کی تلاکسٹس اس لئے رکھی گئے ہے کہ وہ موج دہ غیرمیاری دنیا پر قانع نہو۔ وہ اپی خوالوں کی دنیا کو اس ہے آھے کی دنیا بی حاصل کرنا چاہے۔ یہ دعوت آخرت کی طف سے ایک نفیا تھ کہ اس کے اندر معیار پندی کا جذبہ اس لئے تھا کہ اس کو استعال کرکے ہم دعوت آخرت کو اس کے لئے قابل قبول بنائیں۔ گرسلم مفکرین نے یہ نادانی کی کہ آومی کو ایک نفلی کھوتا وے کر دوبا ما اس آجی دنیا بی اسے شغول کر دیا۔ ایک ایسا دین جو آخرت کی طرب پکار نے والا تھا۔ اس کو دنیا کی لیکار بناکر رکھ دیا۔

ایک مدیث یں ہے کر رسول النہ صلے النہ علیہ وسلم نے فرایا ۔۔۔ الله مم لاعیش الا عیش الا عیش الا عیش الاخت ق ( فدایا ، زندگی نبی ہے گرآخرت کی زندگی ، مطلب یہ ہے کہ اپن پندک زندگی ہوا دمی بنانا چا ہتا ہے وہ موجودہ دنیا میں نبی نبی وہ تو مرض دہ دنیا میار کے اسلام کے لئے۔ ہی وج ہے کہ موجودہ دنیا میار کی وخوشس ماص نہیں ہوتی ۔ نا فریب کو اور ندامیر کو ۔ نه عام آ دمی کو اور ندکی بادست اہ کو۔

# منرفقم

متدرک ماکم (کتاب الجهاد) بین حضرت الوم پیره سے ایک روایہ سے ذیل الفاظ بین آئی ہے:

كل شيخ من له والدنيا باطل الا فلا فلا في المنطال في المنطال في المنطال في المنطق و قاديبات الفرسك و ملاء بتلك لا هلك فانه من الحق .

دنیاکا ہرکھیل باطلہ سے سوآئین جیزوں کے۔ تمہارا تیرکمان سے کھیلنا۔ اور تمہاراا ہے گھوڑ سے کو سرحانا اور تمہارا اپن بوی کے ساتھ تفریح کرنا۔ یہ تمین کھیل ہی جودرست ہیں۔

یہ اور اس طرح کی دوسسری مدینوں کوجولوگ مطلق معنوں میں نے لیتے ہیں وہ ان کو بھین ہیں ہے استے ہیں وہ ان کو بھین بیا ایسے اور منتفق تم کی عظیال کرتے ہیں۔ مث اُل ایک کروہ یہ بھی لیتا ہے کہ فرکورہ تمین چیزوں کے سوا ہر کھیل شریعیت میں منوع ہے۔ حتی کہ ماکی اور فیٹ بال کھیلنا بھی ننیطانی نعل ہے۔

دوسر اگروہ جس کو بہ نا قابل فہم علوم ہونا ہے کہ فدا مذکورہ تین چنرول کے سوا ہر کھیل کو قابل ترک قرارد سے وہ جبنے اکر خود صدیب ہی کو ترک کر دینے ہیں۔ وہ کمہ دیتے ہیں عدیث ہیں پنجیبر کے اقرال صبح طور پر نقل نہیں ہوئے ہیں۔ اس لئے ، م سسر آن کو ما بن گے اور عد بیث کو چھوٹر دیں سکے۔

مگرخقیت بہ ہے کہ اس طرح کی حدیثیں مطاق معنوں میں نہیں ہوتیں۔ وہ کی مضوص صورت مال میں دین کی روح کو بتانے کے لئے ہوتی ہیں۔ اس اعتبا رہے برہنا میں مح ہوگا کہ ندکور ہ حدیہ میں گیسل سے مراد نین تم کے کھیل ہیں۔ وہ حقیقة کھیل کی نوعیہ ت کو بتا تے ہیں ند کھیل کی صورت کو مفوم کے احتبارے اگر اس حدیث کی تفتری کی جائے تو وہ یہ ہوگ کر ۔۔۔۔ دینا کا ہر کھیل باطل ہا اللہ یہ کہ وہ بامقصد کھیں ہو۔ شال مقا بلہ کی شیب اری والا کھیل جیسے کہ تدیم نر بانہ بین تیر کمان تھا۔ گھوڑا دوڑ اناجی میں جمانی ورزمنس میں ہے اور کھوڑ ہے کوسواری کے لئے تیار کرنا ہی ۔ ای طرح بیوی سے تفریح جو در اصل نا جائز تفریح سے اینے کو بجانے کا ذریعہ ہے۔

ندکورہ حدیث کو" تین کھیل "کے مفہوم میں ایاجائے تورہ عبیب معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس کو "تین تھیں یہ کے مفہوم میں ایاجائے تورہ عبیب معلوم ہونے لگئ ہے۔ ایک چیزظا ہر یس کھ "تین قم کے کھیل "کے مفہوم میں لیس تورہ کھیا وربن جاتی ہے۔ ایک چیزظا ہر یس کھی نظراتی ہے لیکن کہرائی کے ساتھ دیکھتے تورہ کچھا وربن جاتی ہے۔

# التركى ياد

حضرت عبدالله بن جاس نے کہا کہ اللہ تعالی نے بسندوں پرجوج نرجی فرض کے ہے اس کی کوئی معلوم صدیعے - بھر غدر کی حالت میں آدمی کے لئے رخصت ہے۔ گر ذکر دیا دی کی کوئی مدر تقرب ہیں ۔ اور ندا اس کے جھوٹر نے کے لئے کوئی عدر تابی تبول ہے۔ اس لئے عکم ہے کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو۔ (تغییر ابن کیٹر جلد م ، نخت سورة الاحزاب) یہاں ہم ذکر کے بارہ میں دو مدیثیں نفل کرتے ہیں:

اخرج الامام أحد عن معاذ بن جبل مرفوعا قال : ألا أخبركم بخير أهمالكم و أرفعها في درجائكم ، و خير لكم من تعاطى الدهب والخصنة ، و من أن تلقوا عدوكم غداً فتطربوا أعناقهم و يضربوا أعناقكم ، قانوا يلي يا رسول الله ، قال ملك : ذكر الله عن و حل ، وروى أن رجلا سأل النبي ملك فقال : أى الجاهدين أعظم أجراً يا رسول الله ؟ قال ملك : أكثرهم قه تعالى ذكراً ، قال فأى النمائيين أكثر أجراً ، قال ملك : أكثرهم قه عو و جل ذكراً ، ثم ذكر الملاة و الركاة و الحج و الصدقة ، كل ذلك يقول رسول الله ملك : أكثرهم قه ذكراً ، نقال أبر بكر لمسر رضى الله عنها : ذهب الناكرون بكل خير ، فقال رسول الله ملك : أجل . ( أخرجه الامام أحد في المسند )

رسول الشرصة النهر في حفرت معاذبن جبل سن فرايا ، كيا ين تم كوبت تول كرتم السياعال بي سب سه اليها على كيا ب- اورنتها رسه الك كيمهال سب سنديا ده باكيزه ب اورتها رس مربتر ب كرا و المراس مع بهتر ب كرا كم المين والله به اوراس سه بهتر ب كرا كم المين والله بهتر ب اوراس سه بهتر ب كرا كم المين والمن معلى بهتر ب كرا كم المين وعما به في كما بال المه خلا كورول واوروه تم الري كرا كما كرا كورول الشرطة الترفيل والمرس به الميك آدى في رسول الشرطة الترفيل والمين سب المين المين والمين المين والمين المين ال

وکرتمام عبا دنوں سے انفل کیوں ہے۔ اس سے کہ ذکرتمام عبا دنوں کا فلاصہ ہے۔ تمام مبادات واعمال سے بالآخرجو چیزمطلوب ہے وہ ہی ہے کہ آ دی فد اکاؤکر کرنے والابن جائے۔

ذکر دراص مع فنت خدا و ندی کا دوسرا نام ہے جب آدی کوا پنے رب کی موفت مامسل ہوتی ہے جب اس کا تصور ظاہر کے پردہ کو بھال کر غیب کی حقیق ال کو دیکھ لیتا ہے تواس وقت اس کے بین تسدرتی تیج کے طور بر، جوکیفیت آدی پر گرز تی ہے اس کا نام ذکر ہے ۔ ذکر دراصل ایک اعلیٰ ترین تجربہ ہے نہ کرکی تسم کی افتلی تکرار۔

فرکر کاتعلق کی لفظ سے نہیں بلکہ تفیقت سے دوکر دراصل کسی انسان کا وہ تیتی لیہ ہے جب کروہ خلا کی عظمتوں کو اتنی گہرائی کے ساتھ پالے کہ اس کے دل میں معرفست الہی کا بھونجال آ جائے اور اس کی زبان سے

اس کے اعراف والمهار کا فوارہ پیورہے شکلے۔

ذکری بند و فدایی اس طالت کا نام ہے جب کہ وہ فدا کے احیانات اور اس کے کمالات کو سوچا ہے۔ اس سے اس کے قلب ود ماغ میں ارتفاسٹس بیدا ہوتا ہے۔ اس کی روح یا د خدا ہیں بہااٹھتی ہے۔ اس کی زبان سے بساختہ خدائی فعل کے اعتراف میں کلوتی الفاظ بحلنے لگتے ہیں۔ اس کوموت اور آخرت کی یاد آتی ہے۔ وہ زندگی کے آفاز وانجام پر فور کرتا ہے۔ یہ چنر ہیں اس کو تو یا دیتی ہیں۔ وہ بیتا یا دایسے الفاظ او لیے الفاظ اور سے میں جنت کی خوشیو شامل ہوگئی ہو۔

جس آدمی کارخ النری طرف ہوجائے تواس پر ایسے صوصی کات آتے ہیں جب کہ اس کے رب سے
اس کا اُمنا سامنا ہوتا ہے۔ جب بندگی اور فدائی ایک دوسرے سے بہت قریب آجاتے ہیں۔ حب بندہ
اپنے رب کودیکے لگتا ہے۔ ان صوصی کمات ہیں روح انسانی کے اندر جو تموج ہیدا ہوتا ہے اور احساس
بندگی اور اعتراف فدا وندی کے دوطرفہ احساس کے تحت جو کلمات کی بڑتے ہیں انھیں کو دین کی اصطلاح
میں ذکر کہا جاتا ہے۔

بمکی ایے سورے کو نہیں جانے جس میں روکشنی نہو۔ بمکی ایے کارفا نہے واقف نہیں جس کا کو نی انجنیر نہ ہو۔ مگر دنیاکو دیکھتے تو بہاں بڑا بجیب منظر سامنے آتا ہے۔ بہاں آرھے ہے مگر آرٹسطنیں یہاں کا رکر دنگ ہے مگر کار پر دا زنہیں یہاں حکت ہے مگر حکیم نہیں۔ یہاں رگر میاں ہیں مگر کوئی کوئی نوانہیں۔ نہیں۔ یہاں زندگ ہے مگر کوئی زندگی بختی نہیں۔ فلامہ یہ کر بیاں خدائی ہے مگر کوئی فدانہیں۔ فلامہ یہ کر بیاں خدائی ہے مگر کوئی فدانہیں۔ فلامہ یہ کر بیاں خدائی ہے مگر کوئی فدانہیں۔ فکروہ ربانی کھیے جب کہ آدمی اس خلاکوعور کر لیتا ہے۔ جب کہ وہ نلوقات کے پر دہ میں اس کے خالق کو دیکھ لیتا ہے۔ یہ اربخ انسانی کا گھی ہے۔

دریافت ہوتی ہے۔اس دریافت کے وقت دریافت کرنے والے کے دل اورزبان پرج تجربہ گزرتاہے اس کا دوسرانام ذکرہے۔

۱۶ جولائی ۱۹ مواکی رات تمام اخباروں کے دفتر وں میں زبر دست سر گرمیوں کی رات تھی۔ ای روز پہلا انسان ( آرم اسٹرانگ) چا ندبر اترانھا اورا خیاروں کے دفتر ہیں ٹیلی پرنٹر پرسلسل خبریں آر ہی تھیں۔ جن کو اخبارات کا اشاف کل صعے کے اخبار کے لئے تیزی سے لے رانھا۔

اس روزرات کویس ایک اخبار کے دفتریس کیا۔ اخبار کے نیوزاڈیٹرائی کری پر میٹے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے میز پر کا غذات کا ڈھیرل کا تھا۔ ہیں نے تا زہ واقعہ کے بارے بی دریا فت کیا تو ان ک زبان سے نکلا:

" برى تفرنگ نيوزارى بن "

یں نے سو چاکدانسان دہین ہے سفر کرے آسمان کے بیخ گیا تواس فبر کوسس کر لوگوں کے اند Thrill ہیں۔ ہور ہاہور ہاہے۔ گرزین اور چاند کود کھے کرا وران نے درمیان حیرت انگیز نظام کا مٹنا ہرہ کر کے آدی کے اندر تھول پیدا نہیں ہوتا۔ انسانی واقعات پر تھول گر فدائی واقعات پر کوئی تھول نہیں۔
انسانی کرشمہ کو دیکوکر المح یطرکی زبان سے جوجلہ نکلا ، ای قیم کے الفا ظامیب فدائی کرشمہ کودیکوکر نکلنے مگیل تواس کا نام دین کی اصطلاح میں ذکرہے۔

#### آبيس كى لوائياں بلاكت كى طرف بے جاتى ہيں

عقبه بي عامرض الخدعت بي كرسول الترصل الترصل الترعليد وسلم في خطبه ديق بوت منرمايا:

إن الست اختی عليم ان تشركوا ولكن اختی عليم
الله نيا ان تنا دسوا فيها و تفتيت لوا فته لكوا كما يا انديشه به كرتم دنيا چا بنه اكورك و مجه الله نيا ان تنا دسوا فيها و تفتي عليه الكراك ال

#### موضوع عريث

علامدابن جزى في اين كتاب الموضوعات د جلداول مير لكهام:

ایک گروہ نے ترغیب وتر میب بیں صدیتیں گوری ہیں جاکہ اسپنے گمان کے مطابق وہ لوگوں کو مصل ان کے مطابق وہ لوگوں کو کھیس لائی طرف لائیں اور برائی سے انکیس روکیس ۔ مگری شریعیت پر زیادتی ہے۔ ان کے اس کا کامطلب یہ ہے کہ شریعیت ناقص ہے ، وہ کمیل کا مطلب یہ ہے ہے۔ اس کو کمل کیا ہے۔

قوم وضعوا الاحاديث في المترغيب والترهيب ليجيئوا الناس في زعهم على الخير ويسزجروهم عن الشروهن الخير ويسزجروهم عن الشروها الشرية ومضمون فعلهم ال الشرية ناقصة تحتاج الى تتة فقه التكرينا

ماضی میں جن لوگوں نے حدیثیں گھڑیں وہ عام طور پر دوقسم کے تھے۔ ابک وہ جودل سے اسلام کے مخالف کتے۔ اور اسلام کا مذاق اٹر انا چا ہنے تھے۔ اس مقصد کے لئے اکنوں نے مفتکہ خیر قسم کے مخالف کتے۔ اور اسلام کا مذاق اٹر انا چا ہنے تھے۔ اس مقصد کے لئے اکنوں نے مفتکہ خیر قسم کے مخالف کتے اور ان کوصحا بر کرام اور سول النری طرف منسوب کر کے عوام کے اندر کھیلادیا۔

# وره برا بر بنجی

عن السعن الني صلى الله عليه وسلوقال بخرج من النارمن قال الاالدالا الله وفي قلبه شعيرة من غير ويخرج من النارمن قال الااله الاالله ودن قدرة من خدير ( كادى )

رسول الشرصلى الشرعليد وسلم في فرمايا: أك سنكل أست كا وه جس في لاالدالاالشركها اور اس كے دل بيں جو كے برابر خير بهو - اور أك سنكل آست كا وه جس في لاالدالاالشركها اور اس كے دل بيں گيہوں كے برابر خير بهو - اور آگ سے نكل آست كا وه جس في لاالدالاالشركها اور اس كے دل بيں گيہوں كے برابر خير بهو - اور آگ اس كے دل بيں دره كے برابر خير بهو -

لاالدالاالتركون لفظی منتر نبیں ہے جس کے جرد تلفظ سے معرائی واقعات برآمد ہوتے ہوں۔ یہ اس حقیقت واقعہ كا اعترات ہے كركائنات كى سارى طاقتیں هرف ایک فدا کے پاس ہیں 'انسان کے لئے اس کے سواكوئی چارہ نبیں كہ وہ اسى ایک فدا سے تمام امید یں واہمة كرے اور اسى كوا بناسب كچے ہے۔ اس حقیقت واقعہ كا اعتراف جب آدنى كے دل وولئ بیں شامل ہوجاتا ہے تو اس كا نیتجہ یہ ہوتا ہے كہ ایک طون وہ فدا کے سامنے جھک جاتا ہے ،وہ این شامل ہوجاتا ہے تو اس كا نیتجہ یہ ہوتا ہے كہ ایک طون وہ فدا کے سامنے جھک جاتا ہے ،وہ این آپ كو فدا کے سامنے والی دیتا ہے ۔ اور دومری طرف یہ ہوتا ہے كہ بندوں کے ساتھ تعلقات بیں اس کے اندر گھنڈ اور سرکشى كا انداز ختم ہوجاتا ہے ۔فدا کے سامنے اس كا جھكنا بندوں کے معاملہ بیں تو اضع كی صورت بیں ظاہر ہوتا ہے ۔ لاالہ الاالتہ کے اقرار کے نیتجہ بیں بندوں کے معاملہ بیں تو اضع كی صورت بیں ظاہر ہوتا ہے ۔ لاالہ الاالتہ کے اقرار کے نیتجہ بیں بیدا شدہ اسى صالحیت كانام فیر ہے ۔ آدمی كا اقرار و اعتراف جتنا گہرا ہوگا اتباہی زیادہ بڑے بیمانہ پر اس کے اندر اس « فیر " كا ظہور ہوگا ۔

السان کوین بڑی قسمول بیں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ایک وہ جبنہوں نے مذہول کے معاملہ بیں حقیقت واقعہ کا اعتراف کیا اور مذان کی زندگی بیں خیراور صالحیت کا ظہور بوا۔ ایسے لوگ فداکی رحتوں سے محوم ہو کر ابدی طور برجبنم بیں ڈال دئے جائیں گے۔ دوسرے وہ لوگ بیں جبنہوں نے فدا کے معاملہ بیں پوری طرح حقیقت واقعہ کا اعتراف کیا اور اس اعتراف کے نتیجہ بیں ان کی زندگی ہیں بوری طرح خیر کا ظہور ہوا۔ ایسے لوگوں

کے کم اچھے اعمال کو ان کے زیادہ اچھے اعمال کے تا بع کر دیا جائے گا اور ان کا جو بہتر سے بہتر عمل ہوگا اس کے مطابق ان کو الغام دیا جائے گا۔ (مخل ، 9) دو سرے لوگ وہ ہیں جنہوں نے خدا کے معاملہ میں حقیقت داقعہ کا اعترات توکیا مگران کا اعترات اننا گہرانہ تھا جو ان کی علی زندگی برچھاجا تا۔
پرچھاجا تا۔

انہوں نے کھا چھ مل کے اوراسی کے ساتھ بہت سے برے مل کھی ان سے سرز د ہوئے۔ ایسے لوگوں کے اچھ مل میں اگر اللہ تعالیٰ واقعی " خیر" دیکھے گاتو امید ہے کہ ان کے برے اعمال کو ان کے اچھے اعمال کے تابع کردے۔ وہ ان کے برے اعمال کو نظر انداز کردے۔ اور ان کو وہ بدلہ دیدے جس کے وہ اپنے بعض اچھے اعمال کے اعتبار سے مستی تھے ( تو بہ ۱۰۲)

السرك معامله مي سخف كاندر خير كافره يا با بايب كدوه چيز اس كاندر كم مقدار ميں پائى جارہى ہوجس كى زياد ٥ مقداركسى كو حقيقى معنوں ميں صالح العسل

جان ہے۔

وہ ذرہ یہ ہے کہ فداکی عظمت کوسون کر کبھی اس کا دل تراپ اکھا ہو خسداکی کر مائی کے تصورے کبھی اس کے اوپر کہی طاری ہوئی ہو۔ اس پر کوئی ایسالمہ گزرا ہوجب کہ فداکی بڑائی کے خیال نے اس سے اپنی بڑائی کے تمام احساسات چین لئے ہول۔ ہوجب کہ فداکی بڑائی کے خیال نے اس سے اپنی بڑائی کے تمام احساسات چین لئے ہول۔

زندگی کے کسی موڑ پراس نے اس رہانی کیفیت کا تجربہ کیا ہو جو خدا کو اپنا خدا بنا کر اور اپنے آپ کو عبد کامقام دے کرا دمی کے اندر بید اہوتی ہے

اسی طرح بندوں کے معاملہ میں خیر کا ذرہ وہ ہے جس کو حدیث میں عمل کا آخسری درجہ کہا گیا ہے ۔ بعنی دومروں کو اپنے سٹر سے محفوظ رکھنا۔ آدمی اگر دومروں کو فائدہ منہ بنجائے تو کم سے کم درجہ یہ سے کہ وہ لوگوں کے درمیان اس طرح رہے کہ اکسس کی ذات سے کسی کو تکلیف یا نقصہ ان مزہنے ۔ اگر آدمی نے دومروں کو اپنے سٹرسے بچا یا جو تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں خیر کا ذرہ شمار ہوگا اور وہ اس کوجہنم کی آگ سے بچا نے کا ذریعہ ہو، جائے گا۔

### كائناتى نشانيال

عن ابن عباس قال انت قريش اليهود فقالوا بعرجاء كومولى قالوا عصاه وبيه بيضاء لأنظر بعرجاء كومولى فقالوا كيف كان عيلى. قالوا كان يبحري الذكول الابرص و يجبى الموتى ف آوالنى صلى الله عليه وسلم نفت الواادع الله الاعلى المنا الصفاذ هباً فنه عادب ف نزلت هذه الآية دان في خلق السلوات والارض واختلاف اليل والنها رلأيات لاولى الألب فلي تفكر و افيها.

تفييان كثير الجزالاول مفدمه

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد نزلت على الليلة كية ويل لمن قرأ ها ولم يتفكر فيها دان في خلق السهاوات والارض الخ) فيها دان في خلق السهاوات والارض الخ) البقر ١٢٣

حفرت عبراللہ ابن عبال ہے ہیں کہ فریش ہود کے ہاں اسکا ہود کے ہاں کہ اسکا ہود کے اسکا اسکا ہود کے اسکا اسکوں نے کہا کہ اپنا عصاا درا بنا ہا تہ جود کھنے والوں کو جمک دارنظراً عامقا۔ بھر تریش نصاری کے ہاں اسکا ہو اور ہود کو بھا ہود ہوئی کہا ہے اسکا ہوں نے کہا کہ اور ہودی کو اچھا کرتے تھے اور مردہ کو زیدہ کرتے تھے ۔ بھر زیش رسول الٹر ملی الشرطید کے کرتے تھے ۔ بھر زیش رسول الٹر ملی الشرطید کے ہاں آئے ادر کہا کہ اُپ مندا سے دعا کریں کہ وہ ہا در سے لئے در بیا کہ دعا کہ تو ہو ایک اور زیدوں منا بہا و کو مونا بنا دے ۔ بھر آپ نے اپنے در بے کہا کہ فور اور در است اور دات اور دن کے آئے جا نے میں دور دات اور دن کے آئے جا نے میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں یہ بی سوال کرنے والوں کو چا کہ اس میں غور کر میں ۔

رسول النفرهلى الندهليدوسلم في فرايا : آن كى رات

ميرا اورايب ايى آيت اترى هي كفرابى به

اس كى جواس كورده ها وراس يس عور دركر ب وه

آيت يسب : بي شك آسانون اورزمين كى بناوط

مي اودرات اورون كا في جافي بن اورجها ذول

مي جوسندرس چلته بي الأكون كونفع كى جيز س

في جوران ت كو بعدز عرد كرديا اورم قرم كو الشرف اورم وا تواس كا دا مجر

عيوانات اس مي جهيلا و كا دم وا وس كو درميان تقيد

مي اور بادل بين جوزين و آسان كے درميان تقيد

دہتاہے، نشا نیاں ہیں ان لوگوں کے لئے ہوعفسس

عن إلى ذروسال سركنارسول الله صلى الله عليه وسلووماطا فريقلب جناحيه في الهواء الاوهوبيذكولنامنه علما كسي علم كى يادد بانى كراتے سقے۔ (تفسيرابن كشرا الجزرات في اصفيه م )

> قال الداراني اني لاخرج من منزلي فايقع بصرىعلى شى الارأيت للله على فيه نعمة ولى فيه عبرة وتفسيرابن كثيرا

عن جابررضى الله عنه قالخمج علينا رسول ا صلىدعليدوسلم فقال، ياابهاالناسانلله سرايامن الملائكة تغلوتقف على عجالس الذكر ف الايض فارتعوا في دياص الجنة - سالوا وابن رماض الجنة ، قال عبالس الذكر. فاغدوا اوروحوا فىذكراللهواذكروه بانفسكم - من كان يحب ان يعسلم منزلته عندالله فاستنظى كيف منزلت الله عندة فان الله ينزل العبه مندحيث انزلم من نفسه ر السبيقى

حضرت الوذركت إيكهم فرسول الشفلي السر عليه وسلم وجهور ااوراب كأحال يركفاكه الرايك پرط یا بھی فضایں اپنے پر ملاتی تقی تواس سے آپ ہم کو

حضرت دادانی کہتے ہیں کس اپنے گھرسے نکلتا ہوں توجس چیز بر بھی میری نگا ہر دتی ہے۔ کچھاس میں خداک کوئ نعت نظراتی ہے ادراس میں میرے لے کول عبرت ہوتی ہے۔ حضرت جا بركية ببن كدرسول الترصل الشمط ہادے یاس آئے۔ آپ نے فرمایاکہ لے لوگو اللہ

کے لئے وشتوں کی جاعث ہے جوزین پرہونے والىدكرى مجلوك بي أتى باور عمرتى ب- الندا تم جنت کے باغوں میں جرو۔ لوگوں نے کہاکہ حبنت کے باغ كمال بي-آب في الياكدوه ذكرك مجلسين بين بنداتم الندى ياد مين صح كروكا النزكي إدين منشام كرو-اوراللككواييني بي يادكرو- بسادى كوميند موكه اللركي باس يف مزنه كوجاف اس كوجاب كريه دیکھے کہ اللہ کا مرتباس کے پاکسس کیا ہے۔ کیونکہ الٹرسب دہ کوائے بہاں وہی درجہ دست ہے جو درجہ نبدہ نے اپنے بہاں الٹرکودیا ہے۔

#### مظلوم قوم ى حمايت، مظلوم فردس باعتنائي

مسلم کی ایک روایت کے مطابق اُخرت ہیں ایسے لوگ لائے جائیں گے جنوں نے اسلام کے نام پرجہاد کیا ہوگا۔ قرآن کے علم کولوگوں کے درمیان بھیلایا ہوگا۔ مال و دولت کو نوب النڈی وا ہیں خرچ کیا ہوگا۔ اس کے با وجود وہ لوگ جہنم ہیں ڈال دے جائیں گے۔ کیوں کہ انھوں نے پرسب کچھ شہرت کے لئے کیا ہوگا (۲۰۲۱م) دو مری طرف مسلم ہی کی ایک روایت ہے کہ قیامت ہیں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں سے کہے گاکہ تم نے بری عیادت نہیں کی تم نے مجھ کو ان مسلم ہی کی ایک روایت ہے کہ کو بال بھی کے کہ فدایا توسارے جہاں کا مالک ہے ہے تھے کو ان بین کھلایا تم نے مجھ کو بانی نہیں بلایا۔ وہ لوگ کہیں گے کہ فدایا توسارے جہاں کا مالک ہے ہے تھے کو ان بین کی ایک میں میں ایک میں بیار تھا، تم نے اس کی عیادت نہیں کی ۔ فلان تحقی میں جیزوں کی کیا ضرورت ۔ انٹر تعالیٰ فرما ہے گا فلان تحقی ہی ارتقاء تم نے اس کی عیادت نہیں کی ایا ۔ اگر بھارے نے وہ ہوگ ہیں بلایا ۔ اگر تھارے یا من کا مالک ہی نے اس کو بانی نہیں بلایا ۔ اگر تھارے یا فلان تحقی ہے بانی ما دگا تم نے اس کو بانی نہیں بلایا ۔ اگر تم ایسا کرنے تو مجھ کو تم وہاں یا تے دھی ہ

على كرنے ہيں اور جہاں و بھے جہاں و بھے والے اس كود بھتے ہيں اور جرچا كرنے والے اس كا چرچا كرتے ہيں اجہاں وہ فوراً اخبار كی خر بنتاہے وعمل كرنے كی ووسرى جگہ وہ ہے جہاں بانوكوئى و بھينے والانہيں ہوتا يا اپنی نوعيت كے اعتبار سے وہ ايسا واقعہ ہوتا جس كولوگ جرچا ہے قابل نہيں سمجھتے ۔ اخباد ہيں اس كی شان دار مرخی نہيں بنائی جاتی ۔ ہالفاظ و بگر ایک عمل تجمع عام كي مطح بركباجا تاہے اور ووسراعل فروكی سطح برہ بہلے عمل كو

" لوگ " دیکھتے ہیں۔ دوسراعل وہ سے جس کوخدا دیکھتا ہے۔

النّدتنالي كوبمارے اسلام كا امتحال جهال طلوب بے وه دورد سے شركہ مجع عام رفرد كى سطح بر تبخص تقوى اور اسلاميت كا تبوت دسے رہا ہے وہى النّدى نظر بين سلم اور تنقى ہے رعوامی سطح براسلاميت كا اظهار شہرت طلبى كى بنا بريمى بوسكتا ہے۔ مگر آ دى كے سامنے جب ايك تنہا شخص آتا ہے اور وہ اس كى مددكرتا ہے قد ميں بعر بنت و برى دور وہ من مدر ا

تواس بى سترت كاكونى محك نبس بونار

انع مظلوم فوم کی حایت بی برخف بول رہا ہے گر مظلوم فردی حایت کرنے والاکوئ نہیں۔ دہی آدی ہو اسٹی پر ملت کی مظلوم فوم کی جارے بین تقریر کا دریا بہارہا ہے جب اس کے سامنے ملت کا ایک فرد ابنی معیبت ہے کہ آتہ ہے قاس کوفرد کا مسلوم کرنے سے کوئی دل جبی نہیں ہوتی رملت پر کو ن افتاد پڑے تو وہ تارا در پیلی فون ادر ہوائی جہازی سی تغیری کے سے دو ارکی مقاد پڑے تو وہ تارا در پیلی فون ادر ہوائی حسل کے سے اس کو بیارتا ہے تو وہ اس کے سینہ میں بیقر کا سا دل یا تاہے۔ دور کے مقام پراخلات اور انسانیت یا اسلامی قانون پر سیننار ہوتو ہرا دمی جا برنا ہے کہ ہوائی جہازی الرخوجائے اور "بین اقوامی " سینار میں ایک شاندار مقریر بین تو ہوتا ہوئی ہوئی سے اسلامی سلوک کی جیک ملتے ، جو اس کے سامنے اخلاق اور انسانیت کی دہائی دے رہا جو اس کے سامنے اخلاق اور انسانیت کی دہائی دے رہائی دے رہا جو اس کی درخواست کو سننے کے لئے اسے خوصت نہ ہوگی ۔

## مردار سے زیادہ فن

نى صلى الدُعلبه وسلم في مسترمايا:

والذى نفسى بيد الاتقوم الساعة حتى يبعث الله المراء كذب ودرلاء فعد لا واعوا فالحوث وعرفاء فلمة وتداء واعوا فالحوث وعرفاء فلمة وتداء فسقة ميماهم ميحى الرهبان وتلوبهم المنتن من الجيهث اهوا تهم مختلف فيتبح الله لهم فتنة غبراء مظلمة فيتها وكون فيها

اس فات کی قسم میں کے قبعنہ ہیں میری جان ہے۔ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک وہ دور نہ آجائے جس میں جو شے کھال، شرے وزوار، بددیا نت الماذ میں حکومت، ظالم قائدین ظہور یس نہ آجائیں۔ اس زبانہ میں ایسے فاست علمار ہوں گے بی کافل ہر ایرا در اس زبانہ میں ایسے فاست علمار ہوں گے بی منتفیٰ ہوں گے۔ ان کی خواہشات ایک دومرے سے الگ موں گی ۔ اس زبانہ میں الشرایک ایسا اندھا فتر نہ بر پاکھی جس میں اوگ جران و مرکرواں ہوکروہ جائیں گے۔

اس حدیث بیں ہوتھور بیش کی تئی ہے وہ کا فردل اور مشرکوں کی نہیں ہے۔ کا فرا ورمشرک تو ہمیشہ ہی ایسے ہوتے ہیں۔ یہ ان مور سیم انول کے بگا ڈکے زمانہ کی صالت ہے۔ یہ ان لوگوں کی تصویر ہیں جو اپنے کو مسلمان کہیں گے اور اس برفخر کریں گے کہ وہ افعنل الانبیار کے امتی ہیں۔

برزماندکب آئے گا۔ اس کی ایک قطعی اور کھی ہوئی ہجان ہے۔ اور وہ ہے ۔۔۔ لوگوں کا خواہیدا ہونا۔ خواہ شات کا ایک دوسرے سے ختلف ہوجانا۔ اور اس کے نتیج میں لوگوں کے اندر با ہمی کراؤ کا ہیدا ہونا۔ غورسے دیکھئے تو یہ علامت آج پوری طرح ظا ہر ہو گی ہے۔ آج مسلم افراد مسلم اداروں اور سلم قوموں کا سب سے نمایاں وصف با ہمی اختلات ہے۔ شخصی ارزوئیں اور گروئی صلحتیں لوگوں کے اوپر اشت چھا جی ہیں کہ ہرایک اپنے خول میں بندہ ہے ، کوئی دو سرے سے طنے کے لئے تیار نہیں ۔ علمار کے لئے دین ایک سستی تجادت بن چکا ہے۔ ان کے سین میں ذاتی مفاد اور ذاتی نمائش کے سوا اور کچھ نہیں ۔ دین ایک سستی تجادت بن جکا ہے۔ ان کے سین میں ذاتی مفاد اور ذاتی نمائش کے سوا اور کچھ نہیں ۔ تاہم وہ پارسانی کا مجوٹا بیادہ اپنے اوپر ڈالے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کی نظر میں مقد سس بنے رہی ۔ تاکہ وہ دین کے نام پرعوام کا استغلال کر سکیں۔

جب امت پر بیوقت آ تا ہے تو ہرایک ابنی خوا من کے مطابق دین کی تشریح کرنے لگتا ہے۔ فکری اختلافات ہے پناہ صر تک بڑھ جاتے ہیں۔ حق ابن تمام تابانیوں کے باوجود، انسانی آ دازوں میں گڈیڈ ہوکررہ جاتا ہے۔

#### آپ کاصدآب کول کردے گا

عبدالتدبن سعودرم كابيان ب كرنبي صلى التدعليه وسلم فرمايا:

ايُّهَا النَّاسُ لَيْسَ مِنْ شَيْحٌ يُقَدِّرُ مِنْ أَلِنَّا مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْحٌ يُقَدِّرُ مِنْ أَلِنَا الْجَنَّةِ وَيُبَاعِلُ كُمْ مِنَ النَّادِ إِلَّا حَتَلَ امروتكم به وكيش من شيئ يقي الم مِنَ النَّادِ وَيُبَاعِلُ كُمْ مِنَ الْجُنَّاةِ إِلَّا حَنْ نَهُ يُعْلَمُ مَنْ فَا وَإِنَّا الرُّوعَ الْأُمِينَ كَفَتَ فِي الْوَعِي أَنَّ نَفْسُ الَّنْ تَعُوْتَ حَتَّى تَسُتُكُمِ لَ دِرْتُهَا الْا فَاتَّقُومُ اللَّهُ دَاجُمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَلَا يَحْمِلُوا فِي الطَّلَبُ حُدُم اسْرِبْطَاءُ الرِّزْتِ ان تَطْلِبُوكُ بِمُعَاصِى الله فاحد لاين درف ماعن الله إلَّا بِطَاعَتِهِ

ومشكوة ، باب التوكل والصبر)

اے دوگر اجنت سے قریب کرنے والی جنی چیزی ہی ادر دونيخ سے دور كرف والى جتى جيزيں ہيں ان سبكا ين تهين عمد عيكابول اس طرح دون ت ترب كرف دال عنى جيزي بي اورجنت عددركرف والى جتى چيزى بي ان سب سي تعين تن كري بول د ادر جبرب امن في مير دل من يخيال دالا ب كرك تفق برگز منہیں سکتاجب تک وہ اپنے حصے کارزق نہا ہے۔ توا كاه رتم لوگ خلاسے دروا در تائي رزق يى جميل طريقوں سے کام لوادر اگررزق آنے يں مجددير لگے تواس ك وجرسة معقيت كداه سياس كوماس كريف كرطون مائی نرموجا وکیونکه ضرا کے پاس جو کچھ ہے اس کو اس کی اطاعت بی کے ذریعہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔

صیح زندگی چیود کرفلط زندگی اختیاد کرنے کا محرک اکثر حالات یں یہ ہوتا ہے کہ ادمی دنیا یں اپنے سے زباده سےزیادہ عاصل کرسکے۔اس سے فرمایا کردنیایں جو کھے تم عاصل کرتے ہودہ معن تھاری اپن کوششوں کا حال نہیں ہوتا بلکہ وہ دراصل تھارادہ حصر ہوتا ہے جربیلے سے تھارے لئے مقدر ہوجیا ہے، اس اے حصول معاش کی عدد جدي ددمرے فرانفن كون مجولوا وراس كے اتنابد حاس نہوجا د كر مذاك مقرد كى بوئى عدد ل كوتور في مكو برخیقت بمیشه یا در کھوکہ دنیا کے لئے ادمی کی بے قراری یا ترام ذریعوں سے حاصل کرنے کی کوشش اس کو مزید بھی نہیں دے سکتی ۔ وہ صرف اس کی بزنجی پس اضا فہ کرے گی ۔

حصول معاش کی جدوجبدی مبیتنہ یہ یا در کھنا چاہئے کہ ج کھی کو متاہے دہ خدا کی طرف سے متا ہے۔ ہاری كوششيس بمادس لي استحقاق بيداكرتي بي ذكروي بزات خودمتيجر بيداكرف والى بير-

اسمعالمه كوتعليى امتحان كى مثال سے مجھا جاسكتا ہے كسى شخص كى امتحان مي داخله كى درخواست كوتبول کرنامینی رکھتاہے کہ امتحال ہال بی اس کو ایک نشست دی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ اس کے لئے وہ تمام سامان فراہم کے ماتھ اس کے لئے وہ تمام سامان فراہم کے مجاب سکت فراہم کے مجاب سکت فراہم کے مجاب سکت اسکت اسکت کے جوامتحان دینے سے معرودی ہیں۔ اس مثال سے موجودہ دنیا بیس زندگی کی مقیقت کو مجھاجا سکت ہے۔ پدنیا دارالاتحان ہے اور ہمارا بیال پیدا ہونا کو یا اپنے آپ کوامتحان میں شامل کرنا ہے۔

### شهادت كووه جنت كالمختقررات محققت

شہید کے معنی گواہ کے ہیں۔ اس سے مراد اصلاً دہ لوگ ہیں جو دنیامیں لوگوں کو زندگی کی اس حقیقت سے
با جرکریں کر مے نے بعد انھیں خلاکی علالت میں حراب کے لئے کھڑا ہونا ہے۔ جولوگ دنیا میں چیتیاد نی دینے کا یہ
کریں گے دہ آخرت کی علالت میں خلاکی طون سے بطورگواہ بیش ہوں گے۔ ان کی گواہی کی بنیا دیران لوگوں کے اخرد کی
مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا جن کے ادیرانھوں نے دنیا کی زندگی میں گواہی دی بی ۔ تاہم شہید کا لفظ مقتول فی مبیاللہ
کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں لوگر جان دینے والوں کی ففیلت میں جواحا دیث آئی ہیں ، ان میں سے
ایک حدیث یہ ہے :

عَنْ أَبِي تَنَاءُ ثَا رُضَى الله عنه أَقَ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فَنَ كُو أَنَّ الجهاء في سبيل الله والإيكان بِالله أَفْهَلُ الدُّعمَالِ انقَامَ رَجُلُ فَقَالَ : يَارُسُولَ الله أَدُ أَيت إِن قَلَت في سبيل الله متكفر عنى خطاباى ؟ فقال دسولُ الله صلى الله عليه وسلم : نعَ إِن قَلِت في سبيل الله و انت صابر محسّب خبل غير مل بر " نعم قال دسولُ الله صلى الله عليه وسلم : "كيف قلت ؟ " قال: أ دُأُيتُ إِن قَلت في سبيل الله عليه مسبيل الله عليه وسلم : "كيف قلت ؟ " قال: أ دُأُيتُ إِن قَلت في سبيل الله عليه وسلم : "كيف قلت ؟ " قال: أ دُأُيتُ إِن قَلت في سبيل الله عليه وسلم : " نعم وانت صابرُ محسّب مقبل غير

مدبر، إلاالدين فإنَّ جبريل قال في ذلك، دواهملم

ابقاً وه رضی النزعة کیتے بین کر رسول النرصلی النبرعلیہ وسلم ہادے درمیان کھرے اور فرایا کہ الندی وہ میں جہاد کرنا اور الند پر ایمان لانا بہترین اعمال بیں ۔ ایک شخص نے اٹھ کرسوال کیا: اے فداکے دسول اگر بیں الندگی را ہ میں مارا جا وَ الله کی ایم بیری خطائیں معامن ہوجائیں گی ۔ آپ نے فرمایا: "ہاں، اگرتم الله کی را ہ میں مادے جا و اور تم صابر ہو، اجر کے طلب گار ہو، آگر بھے مولے والے نہو " بھر دسول النه صلی الله علیہ وسلم نے بوجی مولے والے نہو " بھر دسول النه صلی الله علیہ وسلم نے بوجی تم نے کس طرح کہا تھا، اس نے کہا: اگر بی الله کی را ہ میں مادا جا وی تو کیا میری خطائیں معامن ہوجائیں گی۔ آپ نے فرمایا: ہوب کہ تم صابر مو، اجر کے طلب گار ہو، آگے بھر صف والے ہو، بیجھے مولے والے نہیں جو سوا قرض کے کھو تک جریل ان میں متایا ہے۔

صحابرگرم کے مالات کے مطالع ہے موام ہوتا ہے کہ شہادت یا الله کی داہ می قتل ہونے کو وہ جنت کا مخفر داستہ مجھتے تھے مان کے فردیک المسلم ہے تھاکہ دہ اپنے دب کی جنت میں ہنے جائیں۔ الله کی ناراضی سے بیا اور اس کی دضا کو ماسل کہ یا وہ چرت کے بعد دشمنان اسلام سے مقابلہ چرا تو دسول الله صلی الله علیہ وکم نے جس کے لئے وہ سب سے زیادہ بے جین رہتے تھے۔ ہجرت کے بعد دشمنان اسلام سے مقابلہ چرا تو دسول الله صلی الله علیہ وکم نے بتایا کہ الله کی داہ میں جان دے دیٹا الله کی دونی جنت مال کہ فی کا تھینی ذریعہ ہے۔ یس کر دہ بیتا با نہ اس کی طرف دو در پڑے۔ در ندرہ دمینے کا تھینی داستہ تھا اور اس کے ساتھ قربی جن سے زیادہ الله کی خاص الله علی میں میں اسلام سے طنے کا اللہ سے طنے کا الله سے طنے کا عنوان تھا نہ کہ حقیقہ میران جنگ کے لوگوں سے طنے کا۔

ابن جربرینے شعبی کے واسطے سے نقل کیاہے۔ خالد بن ولیدرضی اللّدعنہ سنے مُرمزکے نام خطر وانہ کیا، وہ ان دنوں ایرا کی سرجد درمتیس تھا۔ ایخوں نے مکھا:

امابعد ناسلم تسلم اداعتقل لنفساف دقومك الا الذمة داترر بالجزية دالا فلا تلومن الا نفسك فقد عندك بقوم يحيون الموت كما تجون الحياة رّاريخ طرى ، جلد ٢)

اما بعد-اسلام لا و نجات یا و گے-اسلام منطون سے ہے تواپی اور اپنی قوم کی طرف سے جزیرا واکر ور ووند ا پنے سوائحسی اور کو طلامت نرکر نا یکوں کہ بیں تخصالے اوپر ایک الیہ قوم ہے کر آیا جوں جس کوموت اسی طسر و مجدب ہے جس عارم تم کو زندگی ۔

صحابركرام المذكى داهس المكرسم يدمون كوشعرت نجات اخرت كالقين درييه مجعة تقع بلكران كويقين تفاكرير دهمل ب جرجنت كاسفر و مختفر كرديّا ب رابو كرب ابو يوسكى اشعرى ده كيت بي كدا كفول في اين باي سے منا جنگ كاموقع تقار وتن سائن تھے۔ انھول نے کہا۔ یں نے دسول انٹرصلی الٹرعلیہ دسلم کویہ کہتے ہوے سناہے: ان ابواب ا بحدثة تعت ظلال السيوت (جنت ك درواز ع تلوارول كى جيا وُل ين بي) ايك تفس في و يعظ كرر عين موت تها، كها: اعابد وسلى إكياتم في دسول الشرصلى الشرعليد وسلم كويد كيت بوع مناب - الخول في كما بال ، وه آ ومى أى وقت ابنصائقيون بن آياد ال كوسلام كيار بجرائي الحوار كى ميان توود والى اورتلوار كروشمنول كى صعف مين كمس كيار وه لا تار بابهان تك كه ماداكيا المسلم) جنگ بدر كموقع برجب دشمن باكل قرميب آگئے تو آپ نے فرمايا: توموا الى جنة عهنهاالسلوات والارض لایسی جنت کی طرف چادجس کی چڑائی آسمان وزمین کے برابرہے) عمیرین حام انصامی نے کہا "آمان وزین جیسی چوٹری یا آپ نے فرایا ہاں۔ ان کی زبان سے نکل نخ زخ ( واہ واہ ) آپ نے فرمایا تم نے نَعْنَعْ كِيون كِها - التحول في جواب ديا: خداكى تسم اس اميد مين كرشايد مين عبى جنت والول مين موجا وس آب في مايا تمان ميس م بورانفول نے مجوز كالى اور كھائے تھے رہو ہے : لئن انا جيئيت محتى آكل تمراتى هذي انها الحياة طويلة داكري ال مجودول ك كعاف تك ذنده دمول تويه برى لمي زندگى موگى) انفول في مجودي بيينك دستمنوں پر گھس گئے اور لوٹے موے شہید ہوگئے (مسلم) انس بن مالک جہتے ہیں کہ حرام بن ملحان رخ کوجبار بن کی کلابی نے نيزه مادارزخ كارى تفاجم معفول الى يُرارحفرت وام كازبان مع ثكا: التُداكر! فن عُ ورب الكعب اكتب كرب كنم یں کامیاب بوگیا ) معیٰ جنت کویا نے میں (بخاری) عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ ذی الجہ ۸ ھیں دسول الندصلی الندعلب ولم نے يبن بزاراً دى موتدكى طرف رواند كئے ـ يدلوگ مرورشام يرميني تومعلوم بواكه برقل ابك لاكھ يا دولا كھ روى لشكر كے ساتھ بلقارس تقبرا بواسي يسلما فول يسس كجه لوكول في كماكم تقابله يبله دسول الترصلي الترعليد وسلم كود تمنول كا تعداد

سے طلع کیا جائے۔ عبدالٹرین روا حکھ سے ہوئے اور انھوں نے کہا: یا توم اور الله ان التی شکوھوں للتی خوجتم تطلبون لوگو اغدائ قم جس چیزکوتم ناپسند کرد ہے ہو، وہ وہ ب سے الشہادی والبدایہ والنہایہ جلدم)

#### آخرت والعمل سے دنیا کا فائدہ چاہن

حضرت عدالله بن مسود دمنی الله عنه کی ایک دوایت کے مطابق دمول الله علیه وسلم نے دور فتنه کی نشاندی کرتے بوے وسنر ما ما

وَقَلَتُ فَقَهَا عَهِمُ وَكُثْرُ مَتَ شَرَّاعَ كُم وَنَفَعَتِ فَ الله وقت دين كي مجھ رکھنے والے كم بوجائيں گے اور دين لغير الدّيْنِ والْجُسْدَة الد نبايعُ مُلِ الدّخِدة كيرُ عف والے بہت بول گے۔ دين كو دنيا كے لئے بُرُجا جائے گا رنزغيب وترمبيب) تفرت كال كے ذريعہ دنيا جا ہى جائے گا۔

امت سلم کابگاڑیہ نہیں ہے کدہ دین کا نام بین جیوڑ دے یا اس کے درمیان سے دین شکیں مدائی ہوں۔ اببانہ بھیل امتوں کے ساخہ ہوا اور خام ت کا بکاڑیہ ہے کہ دین کو دنیا کے لئے کیاجائے گئے ۔۔۔۔ دین کام اس جذبہ کے تحت کئے جائیں کہ اس سے مال واولا دبیں برکت ہوگ دین و ملت کے نام پر چندے وصول کئے جائیں اور ان کو ذاتی مفا دبیں استعمال کیا جائے ۔ جاہ واقترار کے ہنگا مے کھڑے کئے جائیں اور اس کے لئے دلیس فران وسنت سے بیش کی جائے ۔ آ دمی خدا کے حوام و حالال سے بے نیاز ہوکر کمائے اور اس کے بعد جب وہ ابنا ایک مکان بنا ہے تقواس پر بھے دے اور اس کے مور جب وہ ابنا ایک مکان بنا ہے تقواس پر بھے دے اور اس کو ایک کا دین سے کوئن تعلق میں مال بنا دے تو دہ اپن گاڈی کے لئے ۲۸ مفرو مسل کے نیزو اور جب اس کی خدا فرانوسٹس زندگی اس کو ایک کارئی مالک بنا دے تو دہ اپن گاڈی کے لئے ۲۸ مفرو مسل کے تاکہ اس کی گاڈی کے لئے ۲۸ مفرو کی تقریح وقت یہ ہے کہ آدمی خدا کے دین کی آئی تھا وہ دینوی اور سیاس جنگاموں کا عنوان بن جائے ۔

ہم ایک الیں دنیا میں ہیں جہال ہر طرف خدا اور مذہب کی دھوم فی ہوئی ہے۔ مگر حقیقی زندگیوں میں خدا اور مذہب کا کہیں وجو دنہیں ۔ مذہب پر تخریری منطا ہرے اور تقریری مشاع ہے اتنی کٹرت سے جاری ہیں کہ بھیلی تاریخ ہیں اس کی کوئی دور روس منال نہیں ملتی ۔ مگر ذمین واسمان اس انسان کو دیکھنے کے لئے ترس رہے ہیں جونی الواقع خدا سے ور تاہو اور جس نے سنجیدگ کے سانھ مذہب کو اپنی علی زندگی میں اختیار کیا ہو۔ نفلی قسم کے مذہبی پہلواؤں کے ہجوم میں تقیق ندہبی بہلوان سے کو ڈھونڈنے سے میں کہیں نہیں مذا ۔

توگوں کا حال یہ ہے کہ وہ الفالت اور انسانی شندے نوے بدی کرنے ہیں گر کا عرف واتی مفاد کی سطح پر ہی دہے ہیں کسی کا ذاتی مفا دہیں ہے کہ نوٹ " جن کرنے میں لگاہوا ہے اور کوئی دوٹ " بی کرنے میں لگاہوا ہے اور کوئی دوٹ " کے مسائل میں الجھا ہوا ہے ۔ کوئی گھراور کا روبار کے وائرہ میں اپنے مستقبل کا نواب دیجھ ر پا ہے ، کوئی اٹیج اور اخبار کی دنیا میں نمایاں ہونے کو اپنی توجہات کا مرکز بنا ہے ہوئے ہے ۔ حذا کی ذہن ایسے انسانوں سے خال نظراتی ہے جوخوا کی یا دمیں جیتے ہوں ، جوآ خرت کی فکرمیں ترقیبے ہوں ۔ جفول نے اپنی کوافعال کے تراز و پر کھواکر رکھا ہو۔ جن کے لئے دنیا ، اپنی تمام مرمیزی کے باوج دو امرمبز نہو بلکہ ایک وسیع قید نھا نہ ہن گئی ہو۔

## وه لوگ جودین کی خاطرونی ایس بے حیثیت ہو گئے ہوں

عن حادثة بن دهّاب قال قال رسول الله على الله على الله على الله وسلم - الاأخبركم بجدود اهل المحنة قالوا بل يا رسول الله - فنال كل في مستضعف أغبر الشعث رمتفق عليه)

ہوا در حیں کو کمزور سمجھ لیا گیا ہو گرد اُ لود اور کھرے موسئے مال ۔

حارث بن دباب كيت بن كرني صلى التدعليدوسلم في فرمايا \_

كيابى تعبس بتاكول كدابل جنت كے بادشاہ كون لوگ بير۔

وكون نے كہا يال اے خداك رسول \_ فرمايا: وہ جو كزور

وہ لوگ جرمسلمت پرتی کے بجائے اصول پسمی کو اپنا دین بناتے ہیں۔ جو دنیا کے مقابلہ میں افرت کو ترجی دیتے ہیں۔ جومفاد کو ایجیت دینے کے بجائے فی کو ایجیت دیتے ہیں۔ وہ ان چیزوں میں سے کسی چیز کا ٹبوت نہیں بناتے ہیں ، ایسے لوگ اکثر احقات دنیا ہیں ہے جبگہ ہوجاتے ہیں۔ وہ ان چیزوں میں سے کسی چیز کا ٹبوت نہیں دے پاتے جن کی دنیوی ایمیت ہو اور جو دنیا ہیں آ دمی کو باعزت بنانے حالی ہوں۔ ان کی اس حالت کی دحبہ سے ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ان کو بے حیثیت اور ناکام بھے لیتے ہیں۔ دنیوی نقشوں میں ان کو کہیں عزت کے مقام پر نہیں بھایا جاتا۔ مگر جب موجودہ دنیا کو تو ٹرکر آ فرت کا عالم بنایا جائے گا تو اس کے اندریبی لوگ سب سے زیادہ اونچا مقام حاصل کو لیں گے۔ ترجی دنیا کے بے زور کی کی دنیا ہے بے زور کل کی دنیا میں با دختا ہوں کی طرح ذندگی گزاریں گے۔ ٹھیک و بسے ہی جیسے ڈکٹیٹر اندنظام میں ایک تبہوری لیڈر رفت کی کی دنیا ہے جو کل تا سے سیاسی منا صب کا فیصلہ ہوتا ہے تو و ہی تفس اقتدار کی بلند ترین کرسی پر پیمٹا ہوا نظر آ تاہے جو کل تا سے سیاسی منا حسب کا فیصلہ ہوتا ہے تو دور کھائی دے رہا تھا۔

وسلمقول الدنياملعونة وملعون مانيها ونياس بعدد الاذكرالله وما دالالا دعالما ومتعلما ترب بواورها

دنیایں ہے دہ بھی۔ گراتندی یا د اوروہ جیز جماس کے قرب ہو اورعالم اورطالب علم۔

امام غزالی نے تھا ہے کم فود و کو افعنل عبادت اس لئے کہا گیا کہ اس میں ذکر (یا داہی) تو موجود موتای ہے،
اس کے ساتھ اس میں دوجیزوں کا اور اعنافہ موجا تا ہے۔ ایک اللہ کی معرفت ، کیونکہ غور و فکر معرفت کی تنی ہے ،
دوسرے ، اللہ کی مجت کہ وہ فکر سے بیلا ہوتی ہے۔

عبدالترين مسود كهة بي الرعم جاسة بوتو قرآن كمعانى يغوركروكهاس بي اولين وآخرين كاعلم ب-

اس قسم کی بانول سے سے ذہن میں بیدا ہوسکا

زید بن ارقم سے روایت ہے کہ بی صلی الشرعلیہ دسم نے فریا ہو شخص الا الله الله الله الله الله الله ما مصر وایت ہے کہ بی صلی الله علیہ دہ جنت یں داخل ہوگا۔ پوچھا گیا کلہ کا افلاص کیا ہے ۔ فرمایا ، وہ اس کو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے دوک دے۔ اس کو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے دوک دے۔

عن ذيد بن ادتم قال قال دسول الله صلى الله عليه دسلمان قال لا الله الا الله منطها دخل الجنة ، قيل د ما اخلاصها قال ان تحصيري عن معادم الله سرداه الطران في الا وسط ما لكبير) الله سردي بين ايك بزرك بعقة بين : اس مدمية كي تشريح بين ايك بزرك بعقة بين :

" اور بہ ظاہرہ کہ جب حرام کاموں سے رک جائے گا اور لا الله الا الله کا قائل ہوگا تواس کے میدھا جنت پس جانے میں کیا تر دوسے ۔ مین اگر حرام کاموں سے نہی رکے تب جی اس کلہ پاک کی بیر کت تو بلا تر دوسے کہ اپنی براعمالیوں کی منرا کھیکتنے کے بجد کسی دقت جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ البتداگر خدا مخواستہ بداعالیوں کہ سیادہ دوروں در دوروں میں میں میں میں دوروں سے دوروں است میں میں دوروں استہ الروں کی میں دوروں میں دوروں میں

كى بدولت اسلام وايمان يى سے عروم بوجائے تو دوسرى بات ہے " (١١)

"عفنوراقدس کی الترعلیه وسلم سے خیج عدیث میں یق کیا گیا کہ خش خبی سنو اور دوسروں کو بھی بشارست سنا دوکر چھفی سیح دل سے لاالد الااللہ کا اقرار کریے وہ جنت یں داخل ہوگا۔اخلاص کے ساتھ تھوڑا ساعمل بھی بہت کچھ دنگ ان الد الااللہ کا اقرار کریے وہ جنت یں داخل ہوگا۔اخلاص سے افعان سے تو تعض کلہ شہادت پیسے اس کی صرور خفرت ہوگ، وہ صرور حبنت میں داخل ہو کر رہے گا۔اس می ذرا بھی تر دونوں ۔ یمکن ہے کہ دہ اپنے گن ہوں کی وجہ سے کچھ دنوں سزا بھگٹ کرداخل ہو کی صروری نہیں ۔ " (۹۹)

اَس عبارت پرفانس اسلام کی حیثیت سے اعراض کرنامشکل ہے۔ گریمی حقیقت ہے کہ محرات سے درکنا دو فول میں اگر " بلاتر دو" جنت کی خوش خری دی جانے گئے تواس سے می میح ذہن ہیں دکنا اور محرات سے مرکنا دو فول میں اگر " بلاتر دو" جنت کی خوش خری دی جانے گئے تواس سے می میح ذہن ہیں بیام ہوں کے بیدا ہوں کی اگر جند دن) بھر اس می می می می بنالیں تو ہا رہے ہیں اُس سے مختلف ذہن کیوں بیدا ہوگا جو میچود کے بیاں بیدا ہوا ۔ اس قسم کے مسائل دفت کر ہے کہ اس ایس کی اس آیت کو جول گئے ہیں۔

نظاری فوش گانوں سے کھ موکا نابل کناب کی فوش گانوں سے بھر ہوگا نابل کناب کی فوش گانوں سے بھر ہوگا نابل کناب کا ر

لَيْسَ بِأَمَا بِنِكُمُ دَلَا اَمَا فِي اَحْلُ اَمِنَا فِي اَحْلُ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمُلُ شُوءً الْيُجُزُبِهِ

سوال وجواب

سوال: بہت سے اوگ جمد کے دن سورہ کہفت پر صفے بیں اور اس کابہت تواب بتاتے ہیں، اس سلسلہ میں آپ کی تحقیق کیاہے۔

جماب: متعددرواتیول می سوره کہمن کو جماب: متعددرواتیول میں سوره کہمن کو جماب بھر ہے کا متعددرواتیول میں سور ہے کا میں دوایت مرت وہ ہے جس روایت مرت وہ ہے جس کو احمدادر سلم نے قتادہ سے قل کیا ہے:

من حفظ عشراً يات من اول سورة المهت عصبم من الدجال

جس خص خصوره کهف کی ابتدائی دس آبنول کو مفوظ رکھا وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔
اس روایت میں نرتو "پڑھنے " کا ذکرہے نہ "جمعہ" کے دن کا مصرف یہ کہاگیا ہے کہ سورہ کہفت کی ابتدائی دس آبنوں میں جوتعلیم دی گئی ہے ' بوتیموں ان کو ذہن فشین کرے گا اور مان کو اپنی زندگی میں طحوظ رکھے گا ' فشین کرے گا اور مان کو اپنی زندگی میں طحوظ رکھے گا ' وقت اس کے نقنہ سے کیا ہے گا۔
دہ دجال کے ظہور کے وقت اس کے نقنہ سے کیا ہے گا۔
اب سورہ کہفت کی ابتدائی دس آبنوں کو

دیجے۔ نودکیاجائے آوان میں دو اسوہ مترا ہے۔ ایک بیغ براسلام صلی النوعلیہ وسلم کا اسوہ جولوگوں کوخدا برست بنانے کی کوششش میں اپنے کوہلاک کئے دے ہے برست بنانے کی کوششش میں اپنے کوہلاک کئے دے ہے کتنے۔ رکہون۔ ۱۰) دو سرے آپ سے قبل کے کچھمائے نوجوان (اصحاب کہون) کا اسوہ جھوں نے یہ دیجھ کرکہ دہ لوگوں کے درمیان اپنے دین کو کیا نہیں سکتے ہتی دہ لوگوں کے درمیان اپنے دین کو کیا نہیں سکتے ہتی سے بحل کرغاں ول میں جا جھیے (کہون۔ ۱۰)

معلوم ہواکہ سورہ کہفت کی ابتدائی درگیوں
کا سبت یہ ہے کہ جب زمین پرفتہ کی حالت پیدا ہوجائے
اور خداکی خلاف ورزی ہونے گئے، توائی ایمان کے لئے
دد ہی داستے ہیں ۔ اول یہ کرغا فل اور سرکس لوگوں کواللہ
کا بینچا م پہنچا ہیں اور اس میں ابنی پوری طاقت صرت
کو بہنچ چکا ہے کہ دوسروں کی اصلات کے بجائے وہ خود لینے
آپ کو آزمائش میں مبتلا کرلیں گے تواہی حالت ہیں آئیں
جا ہے کہ وہ اپنے آپ کوعوام الناس سے الگ کرلیں اور
جا ہے کہ وہ اپنے آپ کوعوام الناس سے الگ کرلیں اور
موائی ۔ سبلی صورت اقدام کی ہے، ودسسری
موائی ۔ سبلی صورت اقدام کی ہے، ودسسری
حفظ کی ۔

«من قال لا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الله

جواب

جهاد بلاستبراسلام میں انتفاق ترین عیادت ہے۔
مگرجہا دکو قتال کے معنی میں لیٹا اتنا ہی فلط ہے جتنا اس کو
دین کی فہرست سے خاری کرنا چھیقت یہ ہے کہ اسمت محدی کا
جہاد، وحوت ہے۔ قرآن میں شہادت تی کی راہ میں قوت عرف
کرنے کو جہاد کہا گیا ہے ( کے ۔ اکم ) دوسری جگراد شاد ہوا
ہے کہ قرآن کے ذریعہ لوگوں کے اوپر تبلیغی جہاد کر در افرقال ۔ ۱۹)
ترآن میں وعوت کا حکم آیا تو فودالنٹر نقائی نے اس کو ایک
جمادی حکم (مزمل ۔ ۵) قرار دیار دعوت قبلیغ کو اتنا بڑا کام
بتایا گیا کہ اس میں پوری طرح نظنے کا مطلب یہ ہے کہ آدی لین
آپ کو ہلکان کر سے (تعقل کے باخیم تفشیل کے) موجدہ ذبائی
اشفے دالی تحرکیوں سے جو فلطیاں ہوئیں ان میں فیلطی مرفہرت
ہے کہ انفوں نے جہا دکا مطلب قتال یا سیاسی مرکداً دائی بھی
پیا۔ اس کا منتجہ یہ ہواکہ جہا دکا میدان، وعون کے بجائے سے ت

به می اور دومن نه مرفروش کے جذبہ کی سکین کے لئے اس دنیا میں صرف دوکام باتی رہ گئے ۔۔۔ اگر موقع ہوتو الوارزی ورند تقریر بانی معرا الجزائر اور مندستان اس کی نسایال متال میں ۔ ان علاقوں میں جب" استعمار "یا" باطل اقتدار کے ضلاف جنگ و میکار کے مواقع تنے تولاکھول مجا ہدین اپنے جان و مال کی قربا نی دینے رہے ، اور جب اس کاموق ختم جوئی تواب ایسی اس کے سواکوئی کام نظر نہیں کا کو مفوض طاغونی سیاست کے خلاف تحریر و نقریر کے نفظی طوفان مرباط خوتی سیاست کے خلاف تحریر و نقریر کے نفظی طوفان مرباط کوئے در میں ، اور جب اس کاموقع میں یاتی ندر ہے توگوشہ گیر کرنے رہیں ، اور جب اس کاموقع میں یاتی ندر ہے توگوشہ گیر مولئ ختم خواجگان کے ورد نشر وع کر دیں!

جہادی دہ طاقت ہے جب اسلام اس زمین پر
فیام داستی مصل کرتا ہے۔ بھرکیا دجہ ہے کہ اتنے بڑے
پیما نہ پر جند برجہاد کے استمال کے باد جودا سلام کوس دور
پیما نہ پر جند برجہاد کے استمال کے باد جودا سلام کوس دور
پس تیام داستی مصل نہ موسکا۔ اس کی دجہ یہ ہے کہ جہاد
کاجذبہ اپنے تکاس کا جی راستہ نہ پاسکا اور فلط سمت میں
بہ کرمنا کے ہوگیا۔ ٹھیک و بیسے ہی جیسے ایک بڑے دریا کا
بہ کرمنا کے ہوگیا۔ ٹھیک و بیسے ہی جیسے ایک بڑے دریا کا
بانی بے بناہ مقداد میں بہ کرسمندر میں جاگوے اور اس کے
ساحل کے دونوں طرف کھیتیاں پائی نہ طف کے باعث سو کھ
کرختم ہور ہی ہوں مصرف اس کے کہ دریا کے پائی کوان کھیتوں
کرختم ہور ہی ہوں میرف اس کے کہ دریا کے پائی کوان کھیتوں
کی طرف ہوڑ نے کا انتظام نہ ہوسکا تھا۔

دوت کامطلب ینوں ہے کولوں کے کان میں کجھالفا اللہ دینے جائیں یاان کی فلطروش پر تنقید کردی جائے ۔
حقیقت یہ ہے کہ دعوت ایک انہائی قربانی کاعمل ہے۔ اپنا اللہ فرض اپنا سسب کچھ قربان کردیے دفت البخ جائیا تا مال ، فرض اپنا سسب کچھ قربان کردیے کے بعد وہ جیز وجو دس کی ہے دل میں انہائی فیرض ہی ہے دل میں انہائی فیرض ہی مرد جو بات کی جائے داعی کے دل میں انہائی فیرض ہی مرد جو بات کی جائے داعی کے دل میں انہائی فیرض ہی مرد جو بات کی جائے داعی کے دل میں انہائی فیرض ہی مرد جو بات کی جائے دہ قول بینے کی زبان میں ا درمی اطب کی

نفرت کے جواب میں نفرت بیدا ہوتی ہے اور محبت کے جواب میں محبت اس کے اسلام نے بدطر لقد سکھایا ہے کہ کسی کو علمائی کرتے و کیے و تو اس کو حکمت و محبت کے ساتھ سمجھا کہ جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو سمجھا آ ہے مسلم طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو سمجھا آ ہے

عبدالله ابن سعود كنة بين كدايك فق بى من الله عبدالله ابن المسعود كنة بين كدايك فق بى من الله الدكهاكدي فبرى جاعت من اس كنه بيعج ره جانا بول كذفلال معاحب بهادى مسجد مين نماز برمعات بين اورده اس كوببت لمباكرية بين "آب بين كرغضبناك بيد كئه وي كداس سع زياده عفن بناك بين أب كوبجى نبين ديجها فقا و بيراب في تقرير عفن بناك بين أب كوبجى نبين ديجها فقا و بيراب في تقرير كرت بوست زياده كرت بوست زياده كرت بوست زيادا

یاایهاالناس ان منکرمنفرین، نبن ام منکر الناس فلیتجوز، فان خلفه الضعیف والکبیرو فالجاجه (نجاری)

لوگو، تم میں کچھا بسے بیں جولوگوں کو، دین سے دور کردیتے ہیں۔ تم میں سے جونتخص لوگوں کی اما مست کرے ، اس کو چینے اس کو چینے کہ ختصر نماز پڑھائے ، کیونکماس کے پہیچے کوئی کو درت مندر

حضرت جابرد ایک دوایت می بتات بی کرمعا د بن جبل درمول انده ملی الندعی دسلم کے ساتھا ب کی سجد بین نماز پڑھنے نفے دیہاں سے دابس موکر جانے اور اپنے محلہ دالوں کی امت کرتے ۔ ایک ون امفول نے مشار کی نماز پڑھائی اور اس میں سورہ بقریری ۔ ایک آدمی لمی قرات سے گھبراکر نماز سے الگ بوگیا۔ اس کے بعد حفرت ما قرات سے گھبراکر نماز سے الگ بوگیا۔ اس کے بعد حفرت ما

اس سے کھنچے کہتے دہنے گئے۔ رسول النُرصل النُرمل النُرمل النُرمل النُرمل النُرمل النُرمل النُرمل النَّرمفرت کو خبر ہوئی تو آپ نے اس ا دئی کو کچھ نہیں کہا۔ البتہ حفرت معاذی بابت فرمایا ، فتان ، فتان ، فتان ، فتان ( فتن انگیز ا فتن انگیز ، فتن ، فت

اس سلسلے کاسب سے زیادہ چرت انگیزوا تعددہ ہے جب کہ ایک دیہاتی شخص آیا اور سجد نہوی ہے ہیں بیٹیاب کرنے لگا۔ لوگ اس کی طرف دوڑ ہے تو آپ نے لوگوں کورد کا۔ جب وہ بیٹیاب سے فارغ ہو چکا تو آپ نے گندگی کی صفائ کرائی اور صحابہ سے فرط یا :

انما بعثتم میسرین ولم تبعنوا معسرین ( نجاری) تم اُسانی کرنے والے بناکر جیجے گئے ہوختی کرنے والے بناکرنہیں بھیجے گئے ۔

قیم نرمانہ میں کوبری عادت ایک باربارسٹس کی زیادتی سے گرکی تھی۔ قریش نے دو بارہ بنایا توسامان کی کی دوبرے اس بنائے ابرائی پہنیں بنایا، بلکہ چوٹا کرکے بنایا۔ آپ چاہتے تھے کہ اس کو دوبارہ بنائے ابرائی کے مطابق بنوادیں گراس اندلیتہ سے کہ کوبہ کی عادت کے مطابق بنوادیں گراس اندلیتہ سے کہ کوبہ کی عادت کے ماجو تقدس شامل ہے اس کی دوبرے گوگ شایدای کے انبدام کا تمل نے کرمکیس، آپ اس سے بازر ہے۔ آپ نے ایک بارحضرت عائشہ سے فرمایا :

لولاحداتة تومك بالكفر لنقصنت البيت لثم لبنيته على اساس ابواهديد

اگرتھاری قوم نئ نگ فرسے نہی ہوتی تو میں بیت الندکو تو در گریجرسے ابرائیم کی بنیاد کے مطابق بنا دیٹا ۔ جس اسلام میں انسان کی معامیت کا یہ صال تھا ، اسس اسلام کے علم بردار آج انسان کونننفر کرسنے می کانام سلام کے علم بردار آج انسان کونننفر کرسنے می کانام سلام کے علم بردار آج انسان کونننفر کرسنے می کانام سلام کے علم بردار آج انسان کونننفر کرسنے میں ۔

#### غلطاستدلال

مسور الفال (آیت اس) یں بیر مکم ہے کہ اموال فنیمت کاخمس ریاست کا حصہ ہے اور بقیہ نوجیوں کا۔ ابتدائی دوریس اس کے مطابق عمل ہوتار ہا۔ مدائن، جلولار، حمص، صلب دغیرہ فتح ہوئے توان کے اموال فیمست کو بائی حصور یامت کو فیمسے دیا گیا اور بقیہ جار صفے فوجیوں میں تقیم کرد کے گئے۔ دیا گیا اور بقیہ جار صفے فوجیوں میں تقیم کرد کے گئے۔ دامن زمانہ میں فوجی با تنواہ نہیں ہوتے تھے ، دامن کارانہ طور پر الشینے کے لئے جایا کرتے تھے ، بلکہ رصنا کارانہ طور پر الشینے کے لئے جایا کرتے تھے ۔

حضرت عرض کے ذما نہ میں سواد عراق کی زمینیں فتح ہوئیں تو فاتح فوجوں نے چا ہا کہ ان دمینوں کوئی ای طرح نفسیم کیا جائے ، جس طرح اس سے بہلے اموال تھیم ہوتے رہے ہیں ۔ حضرت عرض نے اس سے اختلات کیا ۔ ان کی دلیل پر تھی کہ یہ زمینیں تم کو کول کو درے دوں تو دو مرسے سلمانوں کے لئے کیا رہے گا۔ اور حکومت کے افراجات کیسے پورے ہوں کے ۔ (فیما ذا شک ت ب لے الشخور و ما یکون للذی بیا قوالا سامل ایس سکا مرف کی روز تک بحث ہوتی رہی ۔ فوجیوں کا کہنا تھا کہ یہار کا طکیت ہے ۔ اس لئے ہم کو ملنا چا ہے (انقق نما افاء الله علی نت ہے ۔ اس لئے ہم کو ملنا چا ہے (انقق نما افاء الله علی نا با اسیافنا علی قوم لمہ یحضروا) بالا فرفیعیل منز علی توم کو میں میں ایک بالا فرفیعیل منز علی نا با اسیافنا علی قوم لمہ یحضروا) بالا فرفیعیل منز علی میں عرض کی رائے بر ہوا۔

جولوگ اجتمای ملکیت کے نظریہ پریقین رکھتے ہیں اوہ اس واقعہ سے دلیل لاتے ہیں کہ انفرادی ملکیت کو منسوخ کرے اجتماعی ملکیت قائم کرنا اسلام میں جائزہ ۔ مفرت مگراس واقعہ سے یہ بات قطعاً نابت نہیں ہوتی ۔ حفرت عمرین اوران کے ہم خیال (عثمان معلیم ملکیم وغیرہ)

کی جوگفتگوئی اورتقریری منقول ہوئی ہیں ان سے بائل یہ تابت نہیں ہونا کو دہ ان زمینوں کوئی الواق فوجیوں کی ملکیت سمجھتے نفے اوراس کے باوجود ان کو تبیین کریای ملکیت سمجھتے نفے اوراس کے باوجود ان کو تبیین کریای ملکیت بن نا ایخوں نے جائز بجھا رحقیقت یہ ہے کہ یز بینی تو ایمی نئی نئی تنج ہوئی تھیں اور ان پر ملکیت کے تفق کا سوال تھا نرکہ فرد کی ملکیت سے نکال کراجتماع کی ملکیت موال تھا نرکہ فرد کی ملکیت سے نکال کراجتماع کی ملکیت نہیں واضی میں دینے کارچنا بنی جو مفرت عروا ہے اپنی تقریر میں واضی نفظوں میں کہا کہ یہ زمینیں تھاری ملکیت نہیں ہیں داگر وہ تھاری ملکیت نہیں ہیں۔اگر وہ تھاری ملکیت ہوتیں تو میں ان کو تھینا اپنے یہ کے

قد معتم كلام خولاء القوم الذين ذعموا ان اظلمهم مقوتهم وانى اعوذ بالله ان ادكب ظلمار لئن كنت ظلمتهم ستيئا هو لهم واعطيته غيرهم لقت شقيت

#### الفاردق عمر از محدسنین میکل الجزوالثانی صفه ۲۹۷

تم اوگوں نے ان فوجیوں کی گفتگوئی جن کا خیال ہے کہ ہیں ان کے مقوق غصب کر رہا ہوں ۔ ہیں خدا کی بیناہ ما محک ہوں اس سے کہ کی کا جن عفی ہے کہ ول راگر میں ایسا کروں کہ ایک جیزجوان کی ہو، اس کو ہے کرکسی دو سرے کو دے دوں تو بیس مقی ہوں گا ۔

حقیقت یہ کہ یہ وا تعداجمائی ملکیت کے نظریہ کی تر دیدہ کیونکہ اس میں خلیفہ دوم صاحب مفطول میں فرمارہ ہیں کہ مجھ کو ( بالفاظ دیگر حکومت کو) تعماری کسی ملکیت کومنسوخ کرنے کا خی نہیں ساگریں ایساکروں مقل میں شقا وت کا ترکب ہوں گاریہ وا نعداس کے بنگس بات خاسے بات کا ترکب ہوں گاریہ وا نعداس کے بنگ اسے بیش کیا جانا کہ سے انتقال کے دیا اسے بیش کیا جانا کہ سے انتقال کے دیا اسے بیش کیا جانا کہ سے انتقال کے دیا اسے بیش کیا جانا کہ سے انتقال کے دیا اسے بیش کیا جانا کہ جان اسے بیش کیا جانا کہ جان اسے بیش کیا جانا کہ جان

#### ایمان کے سترسے زیادہ شعبیں

ایک ودیت ہے:

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه دسلم الايماك بفرع وسبعون مشعبة ، فافصلها قول لا الله الا الله ، وادنا ها اماطة الاذى عن الطربي والحياء مشعبة من الايمان

(دواه السته وغرج بالفاظ مختلفة)

اس مدیث یں متر میں کا عدد محف ریادتی سے منہ مکوبتانے کے لئے ہے۔ یہ وجہ ہے کہ بعض روایتوں بی دوسر اعداد بھی آئے بی مثلاً ایک روایت بی ایکا عدد بتایا گیا ہے۔ گروگوں کو جمیشہ پیٹوق رہتا ہے کہ حقیقتوں کومقدادی اصطلاحی بی بیان کرسکیں ، اس لئے بہت ی طبیعتیں اس تلاش بیں لگہ گئیں کہ وہ متر تنا خوں کی گنتی کریں ، حتی کہ ان ستر تنا خوں کی گنتی کریں ، حتی کہ ان ستر تنا خوں سے تعین کے لئے علما رفے بہت می ستھل کتا بیں لکھ ڈالیں۔ مثلاً فوا کہ المنہاج از ابو عبداللہ حلی ، متعب الایمان اذبہ بی شعب الایمان اذبہ بی الله ان البوحاتم و غیرہ۔ متعب الایمان از ابوحاتم و غیرہ۔

امام ابوحاتم بن حبّان فرمات بی کری ایک مدت تک اس حدیث کامطلب سوچبّار با جب جا دقوں کو گفتا تو وہ متّرے مبہت زبا وہ موجانیں۔ احادیث بیں جھان بین کرتا اور حدیث بیں جن چیزوں کو نام ہے کرائیان کی شاخوں کے ذیل بیں ذکر کیا گیا ہے ، ان کو گفتا تو وہ اس عددسے کم موجاتیں۔ قرآن کی طرف موج مجا اور قرآن بی جن چیزوں کو ایمان کے ذیل بین ذکر کیا گیا ہے ، ان کو شماد کیا تو وہ جی مترسے کم نکا ۔

اس کے بدی نے قرآن اور وریٹ دونوں کوجم کیا۔ دونوں میں جن چیزوں کوایان کا جزو قرار دیا گیا ہے، ان کوگنا ، جرچیزی دونوں میں شرکتھیں ان کوایک ایک عدد شماد کرے میزان نکالی تو دونوں کا مجموعہ، کردات کو الگ کر کے ، اس عدد کے موافق ہوگئی ا۔

کی دوسرے لوگ ہوساری کوشششوں کے باو جودائی فرست آیان کو ، کا یا کا کے موافق نربناسکے ، امنوں نے کہدیا کہ الله دوسول اعلم ۔ قاضی عیاص کہتے ہیں کہ علمار کی ایک جماعت نے ان شانوں کی تفصیل بیان کرنے کا اہمام کیا ہے اوراجہا ہے ۔ الله دوسول ماعلم ۔ قاضی عیاص کہتے ہیں کہ علمار کی ایک جماعت نے ان شانوں کی تفصیل بیان کرنے کا اہمام کیا ہے اوراجہا ہم ہوتا ۔ خطابی تحصق ہیں کہ اس سے ہوتا ۔ خطابی تحصق ہیں کہ اس سے نواد کی تفصیل اللہ اور اس کے دیول کے علم میں ہے اور شریبیت مطبرہ ہیں موجود ہے راس سے تعکین کے ساتھ ان کی تعداد کا معلوم نر مونا کی در معلی ہوتا ہے اور شریبیت مطبرہ ہیں موجود ہے راس سے اعلیٰ تعدید کو قراد دیا ہے اور سرب سے نیچ جو ہے وہ دفع کرنا ہے اس چیز کا ہوکئی سلمان کو نقصیان بہنجا نے کا احمال رکھتی ہو۔ باتی سب شاخیں ان کے ودمیان ہیں جن کی تفصیل معلوم مونا صرور کہتیں ۔ اجمالاً ان پرایان لانا کا نی ہے ، جیسا کر سب فرشوں

برايمان لانا عرورى ب مران كي تفعيل اوران ك نام بمنهي مانت \_

حقیقت کومقداری اصطلاح بی بیان کرناکوئی ساده می بات نبیل ہے، اس کے بعد بیدے دین کاتھوری برل جلا ہے۔ مثال کے طور پراحا دیث میں مجن کامات واذکار کی نفیات آئی ہے۔ مثال کے طور پراحا دیث میں مجن کلمات واذکار کی نفیات آئی ہے۔ مثال ایک عدمیت ہے و

عن إِن عِباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفسى بديل لا لوجئى بالسموات والارض ومن فيهن وما يمتهن فؤ ضِعن فى كفشة الميزان و ومن منها وقا الله الاالله الله فى الكفئة الاله الاالله الله فى الكفئة الاخوى لربيحت بهن الكفئة الاخوى لربيحت بهن

#### اخرجه الطبراني

حقیقت کومقداری اصطلاح پس بیان کرنے کا ذہن ، اس قسم کی احادیث کے سلسلے ہیں ، سب سے پہلے یہ کرتا ہے کہ گواہی دین "کو" پڑھنے ہے منے بیں ہے لین تاہے۔ حالانکہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص محبت کی تعربیت ہے : مجست نام ہے اپنی زبان سے یہ جملہ بولنے کا۔ " بس تم سے حجت کرتا ہوں " اب اگرا یک باپ کواپنے بیٹے سے مجست ہو تو اس کویر کرنا چا ہے کہ وہ کس گوسٹ ہیں بیٹھ کرا یک لاکھ بار محبت مجست کا درد کرلیا کہ۔ ۔

اس کے بعد دومری شدید ترخللی اس وقت شروع ہوتی ہے جب اس ذہن کے سامنے وہ روایتیں آتی ڈرائن میں ذکر اور استنفار کے کلمات کی کٹرت کی تھین کی گئے ہے۔ مثلاً فرمایا ، باقیات صالحات (مریم) کوکٹرت سے کہا کردر پرچیا گیا وہ کیا ہیں۔ فرمایا تکبیر، تہلیل بشیح ، تخید اور لاحول ولا توہ ۔ اسی طرح ایک روایت ہے :

عن ابى بكر ه الصديق عن ديسول الله على الله عليه الله الله الا الله و الاستغفاد فاكنز و امنها متمار الله عند درى بي ، بي الناميس كثرت كرو .

کنے باشہا دت دینے کو میڑھنے "کے معنی ہیں لینے کے بعد قدر تی طور پر بہ ہوتا ہے کہ ذکر کی کٹرت ورد کی کٹرت اور کو مین میں موسل جاتی ہے۔ دوران کو تربی کے دانوں پر شاد کیا جاتا درجے۔ ایسے ایسے مشارک فن پر یوا ہونے لگتے ہیں جن کے ذکر کی مقدار لاکھوں سے گزر کر کروروں کی گنتی تک بہنے جاتی ہے۔

جامع الاصول میں انکھا ہے کہ نفظ اللہ کا ذکر ورد کے طور بر کم از کم پائخ بزار روزان کی مفدار ہے۔ اور زیادہ کے لئے کوئی حذبیں۔ صوفیار کے لئے کم از کم بجبیں بزار روزانہ کی مقدار ہے۔ الااللہ الااللہ کی مقدار کے متعلق کھا ہے کہ کم از کم بجبیں بزار روزانہ کی مقدار ہے۔ الااللہ کا مقدار کے متعلق کھا ہے کہ میں ابتدا سے مسلوک ہیں ایک سائٹ میں الااللہ دوسو مرتبہ کہا کر تا تھا۔ صوفیار کے پیماں ایک اصطلاح وضع ہوئی جس کو پاس انفاس کہا جاتا ہے بینی اس بات کی شق کہ کوئی سائٹ اللہ کے ذکر سے بغیرنہ اندر جائے نہ با ہرائے۔ کروروں اوگوں نے ریاضت کرے باقا عدہ اس کی مشت حال کی ۔

ذکر کے معنی عربی زبان میں یا دے ہیں۔ اللّہ کا ذکر سے مرادیہ ہے کہ ادمی کا دل اللّہ کے نوف اوراس کی مجت سے
سے اس طرح مجرجائے کہ ہر دفت اس کی یا دائی رہے۔ تھیک اس طرح جیسے کوئی شخص اپنے مجوب ترین دوست کے لئے
ہے نزار رہتا ہے۔ کا کنات کی ہرچیزیں اس کو خدا کا حبوہ دکھائی دے حب کی دجہ سے بار بار کلمات شکراس کی زبان سے
نعلتے رہیں۔ آخرت اس کوائی طری حقیقت دکھائی دینے لگے جواس کی ساری زندگی کو بے جین کردے اور بے تابان اس کی
زبان سے استخفار کی دعائیں شیکنے لگیں۔

ذکر منہ وردہ نہ تکوار الفاظ۔ بدانتہائی واقعہ ہے جو پوری انسانی زندگی کومتا ٹرکر کے رکھ دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بندہ جب بجیر زائٹ اکبر) کہتا ہے تواس کا نورز مین سے آسمان نک سب چیزوں کو ڈھک لیتا ہے۔ بن سی الشعلبہ وکم نے ایک بارخطبہ میں فرمایا، جرشخص لا الله الا الله کواس طرح کہے کہ خلط ملط نہ ہوتواس کے لئے جنت واجب ہوجاتی ہے۔ علی بن ابی طالب نے بوجھا کہ خلط ملط کا کیا مطلب ہے۔ فرمایا: دنیائی مجبت اور اس کی طلب میں لگ جانا۔ ایک باراک نے فرمایا کہ بوخص لا الله الا الله الا الله کا اخلاص نے فرمایا کہ بوخص لا الله الا الله کا اخلاص کے ساتھ کے دہ جنت میں داخل ہوگا۔ بوجھا گیا لا الله الا الله کا اخلاص کے ساتھ کے دہ جنت میں داخل ہوگا۔ بوجھا گیا لا الله الا الله کا اخلاص کیا ہے۔ فرمایا: وہ آدئی کو النگر کی حوام کی ہوئی چیزوں سے دوک دے۔

عن معاذب جبل قال قال دسول الله الله الله الله الله الله الله والى الله والى الله والى الله والى الله والله و

سیسے محدمبری (م ۱۸۱۵) مصرکے ایک عیسائی خاندان ہیں پیدا ہوئے نفے ، پھراسلام قبول کیا جاسوا ازمر میں تعلیم حاصل کی ۔ اور اس کے بعد شیخ الازم رکے منصب پرمرفراز کئے گئے۔

احدفارس شریاق (۱۸۰۸ – ۱۸۰۸) بینان کے مارونی عیسائی خاندان میں بیدا ہوئے۔ تعلیم اور مطالعہ کے بعد اوبی حیثیت سے بہت نمایاں ہوئے۔ لندن کی تورات سوسائی نے ان کو تورات کے ترجہ کے لئے بلایا۔ اسی طرح کے اور بہت سے علی اورا دبی مرتبے ان کو حال ہوئے۔ آخر میں تونس بینے کر انھوں نے اسلام قبول کر لیا اور ابنا نام احمد کھا۔ عالم عرب میں اس طرح کے بہت سے عبسائی ہیں جنوں نے مسلما نوں کی میں بلین کوشش کے بغیراسلام قبول کر لیس عرب کے مسلمان اگر میایات میں خالجھتے اور تبلیغ و دعوت کا کام کرتے توبھینی ہے کہ وہ زین ہی ختم ہوجاتی جس بولسطین اور لبنان جیسے مسائل بیدا ہوتے ہیں۔

#### ذكرودعا كي حقيقت

"فلال دعابہت مجرب ہے، اس کوٹرھاکرد ہے
"فلال ذکر کی ٹری فعنیلت ہے، صبح وشام اس کا لاد
کیا کردی۔ اس قسم کی بایس اکٹرسنے ہیں آئی ہیں۔ یہ شمار
کن ہیں لوگوں نے بھر کھی ہیں جن میں اس قسم کے جمہات ہوبات ہے گئے ہیں ۔ حتیٰ کہ کتی بزرگی کی دکائیں اس سے قائم ہیں کولوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو دعا قدل اور اذکار کے تیمی نسخے معلوم ہیں ، لوگ و ہاں حاضری دیتے ہیں اور وہ بڑا مراد طور بہان کو ایسے مجربات کی لفین کریتے ہیں ، وہ بڑا مراد طور بہان کو ایسے مجربات کی لفین کریتے ہیں ، وہ ان کوریون برمیدنہ بہنچے ہیں ۔

مگربرمادی بایش قطعانداصلی بی دعایا ذکر
کوئی جادوکامنز نبین ہے جس کے مارے کمالات
کچھٹے مورالفاظیں چھپے موے ہوں ۔ اگریہ خاص الفاظی مقرط یقے پرزیان سے بڑھ دیے جائیں تواس کی
انبرظا ہر موجائے گی اور الواظا ورط یقے بی کچھ
ذق بوگیا تو منتر کا طلسماتی کمال ظا ہر نبیں ہوگا۔
دعایا ذکر دل کی کیفیات اور اندرونی تراپ کانام
حے ندکی امراد الفاظ کے کسی مجوعہ کار

قفیمشهورسه کهبی ایک بندگل تفاراس محل کے اندرب سفارخزانه معرام وانتفاء کر وه کمی کنجی سے نہیں کھلنا تفاء بلکہ ایک منرسے کھلتا مخا

ایک خوس کواس محل کی تلاش ہوتی۔
بریوں کہ بہاڈوں اور حیکلوں میں کھوشنے کے بعید
اسے ایک خوس طاجواس جا دوئی محل کا راز جا نتا تھا۔
اس نے اس کا بنہ بتایا اور کہاکہ تم اس کے سامنے
بہنچ تو کہنا و کھل اے بیم سے سامنے
بہنچ تو کہنا و کھل اے بیم سے شاہدے

كهل جائے كا اورتم اس بي ماخل بوجانا۔

ده دوباره محل کے عادت کی طرف مدانہ ما اور دریا کر اور بیا بانول کا سفر کرے اس سے طاقات کی رعارف نے دوبارہ اس کو بتایا کہ اس فیاد دئی محل کا منتر سم ہم ہے۔ اب اس نے اس منترکو خوب رٹ ڈالاا ور دوبارہ سفر کرکے محل کے منترکو خوب رٹ ڈالاا ور دوبارہ سفر کرکے محل کے مناسے کھڑا ہوا تواس کو اس کا جا دوئی منتر خوب یا دمخا ۔ اس نے کہا "کھل اس کا جا دوئی منتر خوب یا دمخا ۔ اس نے کہا "کھل اے سم سم ہ ان الفاظ کا زبان سے نکان تعاکم مل کا دروازہ کھل گیا اور خزالوں کی جبکتی جوئی دنیا اس کے مناحن گئی۔

بهت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا ور ذکر بھی
اسی طرح " مم مم" کی قسم کے منتر ہیں، مگریہ دین سے
انتہائی ناوا تفنیت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کوبندوں
سے جہی خوالوب ہے وہ اخبات و انابت (دل کا
حکا کہ اور توجہ ہے دکر تفقی طلسمات موریت میں
اتا ہے کہ ایک دیمیائی کا اونٹ کم موکیا۔ وہ بیتا بانہ
اس کو ڈھونڈ رہا تھا۔ لمبی ٹلاش اور دوڑ دھویہ
کے بعد جب اونٹ اس کو طاقواس کا ولی شکر الہی کے
جذبہ سے بھرگیا اور ہے اختیاد اس کا دل شکر الہی کے
جذبہ سے بھرگیا اور ہے اختیاد اس کا دل شکر الہی کے
جذبہ سے بھرگیا اور ہے اختیاد اس کی نیان سے نکلا:

اللهم الت عبدى واناد بك ضوا توميرا بنوه به اور مين تيرارب بول و الفطول كاعتبار سے ويجھے توب كفركا كلم به رمگريد الفاظ الله تفایل است و بیھے توب كفركا كلم به رمگريد الفاظ الله تفایل کو است بهندا كے كداس كو فعدا ك مقبول بن دول ميں شامل كر ديا كيا كيو كلم عدميث ك الفاظ مين الله بها در سے ظاہر كونه بين و كھنا، وہ بها ك قلب اور بها رسب باطن كو ديكھتا ہے يہ وعاا ور ذكر دين كى سب سے اعلى حقيقتيں ہيں۔ وعاا ور ذكر دين كى سب سے اعلى حقيقتيں ہيں۔ مگراس كا يمطلب نوب كر كھي تيرام را قسم كى عربى منتر

این ان کورٹ کرفاص فاص وقت بی دہرا دد اور معلی کے دروازے کھل جائیں گے۔ دعائی حقیقت مندے کا اپنے مالک کو بچار کا ہے۔ اسی طرح ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا خوف اور مجبت اس طسرت دلی پرچھاجا ہے کہ ہر وقت اس کی یا داتی رہے۔ دعا اور ذکر وہی انعنی ہے ودل کی گہرائبوں سے دعا اور ذکر وہی انعنی ہو تواہ اونٹ نطاع مؤاہ وہ اپنی مادری زبان پس ہو۔ خواہ اونٹ والے کی طرح وہ ہے ڈھے گے الفاظ بیس کیول نہ ادا ہوئی ہو۔

#### خليفه ثانى كي نفيحت

حفرت عرفی فلافت کے زمان میں عراق برشاہان کسری کا قبصنہ تھا۔ اس وقت جس با درشاہ کی حکومت تھی اس کا نام بزد جرد تھا۔

عراق کے ساتھ لڑائی کے زمانہ ہیں ایک بارخلیفہ
نانی نے ادادہ کیا کہ وہ خود محاذ جنگ برجا کراسلای
فوجوں کی کمان کریں ، مدینہ بی شورہ ہوا۔ اکثر مسلمانو
کی دائے ہوئی کہ آپ کو خود جانا چاہئے۔ مگر خواص نے
دی کہ آپ دارانسلطنت بی تھے ہیں اور بہاں دہ کہ
نشکروں کی روائی کا انتظام کریں ہی زیا دہ بہرے۔

دوسری دلیے کے تی بیں فیصلہ ہوا اورسعد بن ابی وقاص کوعرات روان کیا گیا جہاں اس وقت قادمیہ کے مقام پرجنگ ہورہی تنی رحضرت سعد دوان ہونے تھ توصفرت عرفے ان کو وصیت فرمانی ۔ اس وصیبت کا خلاصہ رکھا:

" سعد التميس بربات دهوك بي نظرا المكتم رسول للر

کے ماموں کہاتے ہوا ور ای کے صحابی ہو۔ اللہ ہوائی کو اللہ ہوائی کو کھلائی سے دھوتا ہے۔

اللہ اور بندوں کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں۔ اس کے پہاں ہرف اس کی بندگی مقبول ہوتی ہے۔ اللہ کے پہاں شرفین رذیل سب ہرابر ہیں۔ سب اس کے بیاں شرفین رذیل سب ہرابر ہیں۔ سب اس کے بیاں شرفین رذیل سب کا ری ہے۔ اس کے انعامات بندگی سے مصل ہوتے ہیں۔ ہرمعالمہ بی اس چیز کو دکھنا بندگی سے مصل ہوتے ہیں۔ ہرمعالمہ بی اس چیز کو دکھنا بندگی سے مصل ہوتے ہیں۔ ہرمعالمہ بی اس چیز کو دکھنا مورسول اللہ کا طرفیقہ کھتا ، وی عمل کی چیز ہے میری اس فیسے سے میں اور کھنا۔ تم ایک بڑے کا ماکے لئے بھیلے مورسول اللہ کا طرفیقہ کھتا ، وی عمل کی چیز ہے میری اس میں جھٹا کا را صرف تی کے اتبارا سے جھٹا کا را صرف تی کے اتبارا سے جو اس سے چھٹا کا را صرف تی کے اتبارا سے ہورسکن ہے۔

اینی آپ کواور اینے ساتھیوں کو بنرکا عادی بنانا۔ اللہ کے فوت کو اختیار کرنا۔ اور اللہ کا فوت در باتوں میں جمع ہوتا ہے۔ اس کی اطاعت میں اور گناہ سے پر میز کرنے ہیں۔ اور اللہ کی اطاعت جس کوھی نفیب ہوئی ، ونیا سے بے دخینی اور آ بڑرت سے مجبت کے ذریع نصیب ہوئی۔

# خداک کائنات میں غور وف کرسے بڑی عبادت ہے

الله وه بعج الندكوتنهائ مين يادكريه اوراس كي الكه سع اسوبهريس

ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ایک اً واز دینے والا اً واز دیے گاکھ عقل والے لوگ کہاں ہیں ۔

لوگ ہو جیس گے ، عقل والے کون ہیں۔ جواب دیا جائے گا ، وہ لوگ جواللہ کو کھڑے ، بیٹھے اور لیٹے یا دکرتے دہے

ادر آسمان اور زبین کی تخلیق میں غور کرتے تھے اور کہدا ٹھتے تھے ، خدایا تو نے ان کوعبٹ پیدا نہیں کیا۔ تو پاک ہے ۔ بیس ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ این ابی الدنیا نے ایک مرسل روایت نقل کی ہے کہ نی مسلی الڈ علیہ دسلم

ایک یا وصحابہ کی ایک جماعت کے پاس آئے۔ وہ لوگ چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا ، کیا سوپ رہے ہو۔ اکھوں نے جواب دیا ، النڈ کی مخلوقات میں غور کر درہے ہیں ۔ آپ نے فرمایا ۔ بال الدکی فات میں عور دکر و دے ہیں۔ آپ نے فرمایا ۔ بال الدکی فات میں عور درکور و

الإبري ني ملى الله عليه وسلم سنقل كرتے بي كدا يك خف جهت پرليليا بوا آسمان اور ستادول كو ديجه رہا تھا۔ اس پر خوا ك عظمت كا تا نرقائم ہوا اور بولا: " خذا كى قسم مجھے بقین ہے كہ تھا را پدا كرنے والاكوئى طرور ہے، اے الله تو مجھے بخش دے " خدا كى دحمت اس كى طرف متوجہ بوئى اور وہ بخش ديا كيا۔ عبدالله بن عباس كہتے بي، ايك ساعت كاغور تمام دات كى عبادت ہے انفسل ہے۔ ام در دار سے بوچھا كباكد ابولاداد كى مجوب عبادت كي بنى فريا غور وفكر و ابو بر بر وكى ايك روايت ہے كہ بنى ملى الله عليه وسلم نے فريا : ايك ساعت كاغور وفكر و ابو بر بر وكى ايك روايت ہے كہ بنى ملى الله عليه وسلم نے فريا : ايك ساعت كاغور وفكر ساٹھ برس كى عبادت سے افعنل ہے۔ حضرت عاد تنده ہے كہ بنى ملى الله عليه وسلم نے دنده بايا: الله كا ور وفكر ساٹھ برس كى عبادت سے افعنل ہے۔ حضرت عادت ہو دو كر ساٹھ برس كى عبادت ہے افعال ہو روجر زیادہ ہے ۔

عباده بن صامت في رسول الشمل الشعليه وسلم سي نقل كياب كربترين ذكر فاموش ذكرب اوربهترين درق ده ب جوكفايت كا درج ركفتام و مايك حديث كم طابق آب في فرماياكم الشركو ذكر فامل سے يا دكياكم و، بوجها كيا، ذكر فامل كيا ہے . فرمايا «مخفى يا د "

یی وہ ذکر (یا دالیٰ) ہے جس کے بارے ہی ارشاد ہوا ہے کہ جواب ساکرے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔

عن ابى مسرية قال سمعت رصول الله صلى الله عليه سنى مل الله عليه وسلم ف فرطيا ، ونيا لمعون م الرجو كي

### جب آدی فدائی جمایت سے محروم ہوجانا ہے

مسلمان إس سے محفوظ کردیئے گئے ہیں کروہ ارصی وساوی آفتوں سے ہلاک کئے جائیں ۔ دہ اس سے بھی محفوظ ہیں کہ ان کا کوئی خارجی دشمن ان کے اوپرستقل قبضہ پائے۔ مگرا یک چیزایسی ہے جہاں وہ خدا کی حفاظت ہیں ہیں۔ وہ یہ کہ ایک مسلمان کو دو مر کے سلمان کی طاقت کا مزاچ کھنا پڑے۔ یہی وہ اصل مقام ہے جہان مسلمانوں کا امتحان کی بیار ہے۔ اگر میہاں بھی ان ہوجا آنا ، اوریہ قیامت سے پہلے کسی کے لئے ممکن نہیں۔

جب بھی ایسا ہوکہ ایک سلمان اپن طاقت کو دومرے سلمان کے خلات استعال کرنے لگے تو جھنا چاہئے کہ وہ اس صدمیں دائل ہوگیا جہاں خدا نے اینے رسول کی دعا کے باوجوداس کی حفاظت کا وعد ہ بین فرمایا ہے۔ جب ایک سلمان دومرے سلمان کودکھ بہنچائے ، وہ موقع پاکراس کے اوپر جڑھ دوڑے ، وہ اس کی کمزوری سے فائدہ اسھاکراس کو ذک در بے ہوجائے ، وہ اپنی چینیت کو دومرے سلمان کونقصان پہنچانے کے لئے استعمال کرے تو گورایداس بات کی علامت ہے کہ آ دی اللہ کی پر بیداری سے باہر کل گیا۔ اب وہ تنیطان کی جامت میں ہے۔ اس نے اپنے آپ کوشیطان کے قابومیں دے دیا ہے اور شیطان اس کو اندھا بناکواس سے دہ کام کردار ہا ہے جوال تر نے اس کے لئے کوا کہ مات کا موام قرار دیا تھا کہی سلمان کا دومرے سلمان کو اپنی طاقت کا دوم چھانا ، اس کے لئے فوشی کا نہیں بلکہ ماتم کا وقت ہے موام قرار دیا تھا کہی سلمان کا دومرے سلمان کو اپنی طاقت کا دو مجھانا ، اس کے لئے فوشی کا نہیں بلکہ ماتم کا وقت ہے تھے دوم ہوگیا ہے ، اس نے اپنے آپ کو ایک ایسے مقام ایسا ہردا قداس بات کا اعلان ہے کہ اور شائن کا درس اللہ کا درشان کا درس اللہ کا درس اللہ کا درشانہ کا درس اللہ کا درشانہ کا درشانہ کا درشانہ کا درشانہ کا درس اللہ کا درشانہ کا درشانہ کا درشانہ کا درس کا درشانہ کی کوئی کے درشانہ کی درشانہ کا درشانہ کا درشانہ کا درشانہ کی درشانہ کیا درشانہ کیا درشانہ کی درشانہ کی سے درشانہ کوئی کوئی کے درشانہ کی درشانہ کی درشانہ کی درشانہ کوئی کوئی کے درشانہ کوئی کے درشانہ کی درشانہ کی کے درشانہ کی در

#### خدا کے دوست

عن ابى صويرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ان الله تعالى تعالى بالله والله والله والله والله فقل المنته بالحرب وماتق بالى عبدى بنيى فقل اخترالى عبدى المت الما مها اخترضته عليه ولا يزال عبدى يتقل في الحق بالنوافل حتى احبته فاذا احببته كنت سمعته الذى يسمع به وبص الذى يبنى به ويدك التى يبطش بها ورجله التى يبنى بها ولئن سألنى لا عطيته ولئن استعاذى بها ولئن سألنى لا عطيته ولئن استعاذى لاعبدن ته دنادى)

الله تقالی نے فرایا: بومیر کی دوست کے ساتھ دشمی
کرے تو میں اس کے خلاف بین کا اعلان کردیتا ہوں ۔
میری سی بیرا بندہ میری ترب
مہمل کرتا ہے وہ ہے جو بیں نے اس کے ادبر فرض کی ہے۔
ادر میرا بندہ نفل اعمال کے ذریعہ میرا قرب ماسل کرتا رہتا ہے۔
مہمل کہ کمیں اس سے عجبت کرنے مگتا ہوں۔ بھر جب میں
اس سے عجبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جب سے دہ دیکھتا ہے۔
اس سے عجبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جب سے دہ دیکھتا ہے۔
اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے دہ بکر قراب سے دہ دیکھتا ہے۔
بن جاتا ہوں جس سے وہ چلت ہے۔ اگر دہ تجھ سے مانے تو
بن جاتا ہوں جس سے وہ چلت ہے۔ اگر دہ تجھ سے مانے تو
مزدر اس کو دیتا ہوں اگر دہ میری بینا ہ چاہے تو میں
مزدر اس کو دیتا ہوں۔

الله تعانی نے کچھ چیزیں بندوں کے اوپر فرص کی ہیں مِثلاً پانچ وقت کی نماز سال ہیں تقریر میں میدود نہیں دہا ۔
جائز مدود دیں کمانی وغیرہ ۔ گرا دی کا تعلق جب الله سے برھتا ہے تواس کاعل فرص کے دائرہ ہیں میدود نہیں دہا ۔
الله کی طرف بڑھی ہوئی توجہ اس کو مجبور کرتی ہے کہ دہ صد سے آگے بڑھ کرعل کرے ۔ دہ پانچ وقوں کے علادہ اوقات میں ہی الله کی الله کے الله کی کام کرنا ، محاملات می تا ہے کہ اسے ہی دائے الله کی الله کی مطابی ہوجا تا ہے ۔
افتیاد کرنا ، غرض اس کا ہم کل سنت اللی کے مطابی ہوجا تا ہے ۔

الله کا بونده اپنے آپ کواس طرح الله میں شاک کرنے وہ الله کا دوست بن جانا ہے۔ الله اس کے ساتھ دہ معالمہ کرتا ہے بود وست کے ساتھ کیاجا تہے۔ ایسا بندہ خلاخواہ بظا ہر کمزور بوگراس کی بہت پر خدا کھڑا ہوتا ہے ساس سے لانا فدا سے اللہ نے کہ من بن جاتا ہے۔ دہ اپنے جم اور ذوق کے اعتبار سے ایسا بن جاتا ہے کہ خدا سے وہی چیز انگے جواس سے انگنے کی ہے۔ اس سے جب دہ ماس سے اس جیز کی پناہ چا ہتا ہے ب کی بناہ کے لئے خدا سے درخواست کرنا چا ہے اس سے جب وہ خدا سے بناہ مانگنا ہے تو خدا صرور اس کو اپنی پناہ عطا کرتا ہے۔ دہ اس کے درخواست کرنا چا ہے اس سے جب وہ خدا سے بناہ مانگنا ہے تو خدا صرور اس کو اپنی پناہ عطا کرتا ہے۔

### يراني كو روكو

مامن قوم نیمل فیهم بالمعاصی تشمیق درون علی ان یغیروا فلم یغیروا الا یوشك ان یعمهم الله تعالی بعقاب دابودادد و ترنزی)

والذی نفسی بید کا تنامسون بالمعرون وتشهون عن المنکراد لیوشکن اللی ان پیعث علیکم عتبا بشا مند شعر تدعون فلایستجدیب لکم (تر ذی)

کسی جی قوم بس اگرگناہ کے جاتیں اور قدرت رکھنے کے بادچودوگ گنہ گاروں کو ندروکیں تو قریب ہے کہ خدا ان سب کو عذاب ہیں جتلا کردے۔

اس ذات کی تسم جس کے قبعنہ میں میری جان ہے صرورہ کے تجا کتم لوگ نیکی کا حکم دوا در ہما لی سے دو۔ در مذجلدی خواتم مسب برعذا ب بجیج دے گا۔ بھرتم خداکو بیکار دیے گردہ تم کو کوئی جواب مذرے گا۔

حدیث میں اس قسم کی جوہدایتی نقل ہوئی ہیں دہ اصلاً سماجی ہدایتیں ہیں نکرسیاسی ہدایتیں۔ لینی ان کا مطلب یہ نہیں ہے کسی حکمرال کو "طالم" قراد دے کر اس کے خلاف شور وغل کروا ورا نصاف قائم کرنے کے نام پراس کو اقتدار سے بے دخل کرنے کی جم چلاق ۔ اس قسم کی اسلا می سیاست محض موجودہ زمانہ کی سیاسی پارٹیوں کی نقل ہے۔ اس کا ندکورہ اسلامی ہدایات سے کوئی تعلق منہیں ۔ ان ہدایات کا تحاطب معاست رہ کا ہر فرد ہے نہ کہ کوئی سیاسی نظام ۔

کسی معاشرہ بیں ہمیٹ تھوڑے آ دمی ہوتے ہیں ہو شرات کرتے ہیں۔ اب اگر معاشرہ ایک ذدہ معاشرہ مواشرہ ہوتوجب اوگ دیجتے ہیں کہ ایک بڑھی دو مرے بڑھی کو ستار ہاہے۔ ایک درشتہ دار دو مرے در شتر دار کو تکلیف دے در ہا ہے۔ ایک درشتہ دار دو مرے در سام ہا کے حقوق ا دا نہیں کر تاتو ایے معاشرہ میں نظوم کو نو د اپنی اپنے آس باس ایسے ہوگ مل جاتے ہیں جو اس کی حمایت میں کھڑے ہوجائیں۔ وہ خلا کم وجور کرتے ہیں کہ وہ اپنی شرارتوں سے باز آئے۔ ایسے سماع میں ہرائیاں پیدا ہوتی ہیں گر دہ وہیں کی دہیں دبادی جاتی ہیں۔ اس کے برکس جب لاکوں کا حال یہ جوجائے کہ دہ اپنے سامنے ظلم دریا دتی کے واقعات دکھیں گرغیرجا ب دار ہی کہ رہ موجائے کہ دہ اپنے سامنے ظلم دریا دتی کے واقعات دکھیں گرغیرجا ب دار ہی کہ رہ موجائے کہ دہ اپنے میں۔ یہ برکس جب لاکوں کا حال یہ ہوجائے تو بھی کہ کو مت اور عدالت سے بھی زیادہ داگر کی سیاس کا ماحول خلا کم کورو کے اور خلام کی جمایت میں گورو کے دو خواجاں پیل نہیں کہتیں ۔ اس کے بھی جب احمل برائی کو دوسری طرف میں ہوجائے تو بھی ہوا ہیں ہیں ہیں جا ہیں جب کہ موجائے اور ہیں۔ ایک طرف خلام کی حصلہ افزال اور دوسری طرف میں میں ہوجائے اور ہیا تھا دی ۔ یہ دونوں چزیں وقت کے ساتھ بڑھتی رہتی ہیں۔ یہاں دوسری طرف میں میں برائیاں بڑھ کر فود ان لوگوں کوجہلس دیں ہیں جواپنے کو مامون جھ کر ان سے معاملہ میں غیرجان دارین گئے تھے۔ معاملہ میں غیرجان دارین گئے تھے۔ معاملہ می غیرجان دارین گئے تھے۔ معاملہ می غیرجان دارین گئے تھے۔

## "تقوى كى علامت

قرآن ين قربانى كے جانوركوشعيروكماكياہے .اس كے بعدادشا د ہواہے كالله كوال جانور و كا عوشت اورخون نهيس بهنيا بلكهاس كوتمهار أتقوى بهنيتاهدد الحج عسى الرجانورول كى قربانى ماده طور برصرف جانور كي قربان مراد موتويها ل بركهنا بيموقع ب كدخداكوتمبارا ذي كيابوا جانورنهين بينا

بلكة تمهارے دل كاتقوى بينتاہے۔

اصل یہ ہے کہ اسلام میں مجھ چیزیں بطور شعیرہ یا علامت (Symbol) مقرر کی گئ ہیں۔ انھیں ہی سے ایک قربا نی کا جا نور کھی ہے۔ شعیرہ اس چیز کو بھتے ہیں جو کی معنوی حقیقت کے لیے ظاہری علامت کا كام دے۔ مثلاً اللہ تعالی كوبيطلوب ہے كہ بندے اپنے مخالف اسلام جذبات كو الله كى خاطر ذ ك كريد بدايك نفسياتى ذ ع باوراس نفياتى ذرى كى علامت كے طور بريد كم د يا كيا ہے كمادى ا کے جانور کو ذبح کرے۔

جانورك ذبح كے وقت آ دى اين زبان ہے يہ الفاظ اد اكرتاہے: ان صلاتی ونسكى و هیای و مماتی مله رب العلمین دمیری ناز اورمیری قربانی اورمیری زندگی اورمیری موت سب التركيلي مي اس معلوم موتاب كمانورى قربان ايكمعنوى حقيقت ك ايك ظامرى علامت ے. ای تخص کی قربانی مے جو جا نور کو ذ ع کرتے ہوئے یہ تصور کرے کہ وہ اپنے پورے وجود كوالشرك لئة قربان كرر بأم يجس ك لئة ذرى كيا موا جانوراس ك اينجد بات واحاسات كے ذبيح كامحوس بيكر بن جائے۔

روزه بی ای تسم کا ایک شعیره (علامت) ب. ترک طعام حقیقة ترک معاصی کی علامت کے طور پرمقرر کیا گیاہے۔ غذاآ دی کی ضرور بات کی آخری صربے۔ روز ہیں غذا کا ترک بندہ کی طرنب سے اس بان کا اظہارہے کہ۔۔۔فدایا، دوسری چیزیں نودرکنار، بیں یانی اور کھانا تک کوتیری فاطرچيورنے كے لئے تيار ہوں۔

حدیث یں ہے کہ وشخص جوت بولتا اور جوث برعل کرنا دیجو رے توخدا کواس کی ماجست نہیں کہ وہ اینا کھا نا اور پانی عیور دے۔روزہ کی اصلحقیقت غلط کا ری سے بیا ہے۔ جوشخص غلط کا دی کونہ جیوارے اور وق طور رمرت کھا نا ور بینا چھوردے اسے کو یا علائ علی کیا اور اصلی علی کوچھوڑ سے رکھا۔ ایسی ہےدوج جنك فداكوكيا طرورت.

# اس تقویم

قرآن کی سوره نمزره ۹ (التین) میں بتایا گیا ہے کانسان کوفدانے احس تقویم دہبتر بن ساخت) پر بیدا کیا ہے۔ مگراس کے بعد فعدائی نقشہ کے خلاف چلنے کانتجہ یہ بوزا ہے کہ وہ سب سے پہلے مقام پرچاگرتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ انسان کیا ہے اور دنیا میں اس کا مقان کس احتبار سے لیاجا رہا ہے۔ انسان اپی بیدائش بنا وسلے احتبار سے جن کا خصومی نعمتوں بیدائش بنا وسلے کے احتبار سے جن کودہ اپی خصومی نعمتوں کی دنیا میں برا ناچا ہتا ہے۔ انسان عملاً وہی ہے جواس کو ہونا چا ہے۔

بچرانسان کاامتحان کیا ہے۔ اس کاامتحان یہ ہے کہ دنیا میں آزادانہ ماحل پاکروہ نجر نہ جائے۔ وہ اپنے آپ کواس حال میں پچاکر رکھے میں حال میں خلانے اس کو است راؤ پریدا کیا تھا۔ وہ اپنے شعور کو مرت نتی نہ میں کر میں میں بیا

خدا کے گلیقی نقشہ کا چ کیلار بنا لے۔

جولوگ ایساگریں کرفدانے جس تخصیت کے ساتھ انھیں بیدا کیا تھا اس تخصیت کو لئے ہوئے وہ فدا تک بہنچیں اوہ فدا کی جنت کے ہمش شدے قرار دکے جائیں گے۔ اس کے برکس جولوگ فدا کی بنائی ہوئی تخفیت کو محفوظ در دکھ سکیں وہ جنت میں بسنے کیلئے نااہل تھہرس کے۔ وہ کا کتائی کھافا ندمیں بھی کہدئے جائیں گے۔ مثال کے طور پر فدا کی تخلیق کا ایک بہلوہ ہے کہ اس نے انسان کے سید میں دو دل نہیں بنا کے دالاحداب، اس کا مطلب یہ ہے کہ فدا کی تخلیق اسکیم میں دولی کی کوئی گئواکش نہیں۔ دو دل والاانسان فلا کی پسند کے معیا رپر پور انہیں اثرتا۔ اب ہوشفس ایساکہ سے کہ اپنی میں متعناد افکار کو بڑی کرے۔ مثلاً وہ ایک فعالی بڑائی کا قرار کرے اور ای کے ساتھ وہ انسان کی بڑائی میں ہو۔ وہ ایسی ذری گئرار ہے سیس میں ایپوں کے لئے کچھ ہوا ور فیروں کے لئے کچھ۔ جہاں مفاد کا لائھ یا دبا کی مجبوری ہو وہاں وہ ایک رویہ افتیا ر ایپوں کے لئے کچھ ہوا ور فیروں کے لئے کچھ۔ جہاں مفاد کا لائھ یا دبا کی مجبوری ہو وہاں وہ ایک رویہ افتیا ر ایپوں کے لئے کچھ ہوا ور فیروں کے لئے کچھ۔ جہاں مفاد کا لائھ یا دبا کی مجبوری ہو وہاں وہ ایک رویہ افتیا ر ایپوں مفاد یا دباؤکا ہو ہو ایسان کی برائی سے ایک وہوری ہو وہاں وہ ایک رویہ افتیا ر

جس اُدی نے ایپے فکروکل کے لئے اس قسم کے دومعیار بنار کھے ہوں وہ گویا اس تقویم پرتائم نہیں۔ وہ فلا کی اہانت کا گہان مذہن سکا۔ اس نے خواکی دی ہوئی شخفیت کودا خوار کرلیا۔ ایسااً دمی قرآن کے الفاظیں اسفل سافلین میں مجھنے کے اس کے بھس جو خفس اپنے آپ کودوگل اور نفاد فکری سے بچاتے ہوئے اس دنیا دنیا سے خصت ہو، وہ گویا خوا کے بہاں وہی انسان کے کر پنچا جو خدا نے اپنے منصوب کے تحت اسے دیا تھا ایسااً دی جنت کے یاغوں میں داخل کر دیا جائے گا۔ کیو کر فدا کے بدا بری باغ ایسے ہی لوگوں کے لئے بنائے گئے ہیں۔

# خداكىياد

قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ اے ایمان والواللہ کا بہت ذکر کرو (یاا بھا الذین اُمنواا ذکروا اللہ کا بہت ذکر کرو (یاا بھا الذین اُمنواا ذکرو۔ اللہ اللہ کا مطلب بعض لوگ یہ لیتے ہیں کہ خوب زیادہ اللہ اللہ کرو۔ سالتہ "الله "کالفظ ہزاروں بار دہراؤ۔ گراس تیم کے ذکر کا مذکورہ آیت سے کوئی تعلق نہسیں۔ قرآن ہیں ذکر کمی تسم کی ففظی شکرار کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یاد کے معنی میں مذکورہ آیت کا مطلب ہے سالتہ کو بہت زیادہ یا دکرو۔

قرآن میں دوسرے مقام پرہے کہ میرا ذکر کرو، میں تھارا ذکر کروں گا دفاد کسرونی اذکہ وکم،
البقرة ۱۵۲) اس آیت میں خدا اپنے بندوں سے کہ رہا ہے کہ میرا ذکر کرو، میں تھارا ذکر کروں گا۔ فلک ہے کہ میاں ذکر کو کو کوروں نا کا کا کہ بندہ بار بار ہے کہ میاں ذکر کو کو اور انفاظ کے معن میں نہیں گیا جا سکتا کیوں کہ خدا ایسا نہیں کرسے گاکہ بندہ بار بار بار کے معنی میں ہے۔
کہ کرکس کا ذکر کرے۔ یہاں ذکر لازی طور بریا دے معنی میں ہے۔

صدیث بن آیا ہے کہ موت کا بہت زیادہ ذکر کرو راک نئو واذکر هادم اللذات) اسس صدیث میں کو کو کفظی تکرار کے معنی میں بنیں ہوسکا ۔ کیوں کرایا کوئی بھی ہنیں کرے گا کہ بیچھ کر موت ، موت ، کہنے لیگے ۔ اسس حدیث میں گیست بنی طور پر موت کا ذکر کرنے کا مطلب موت کویا دکرنا ہے۔
ابوموئی اشعری رضی اللہ عند کی اواز بہت ایچی گئی۔ قرآن پڑھتے آولوگ بمتن گوسنس ہو کرسنے ایک مرتبر رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن پڑھتے ہوئے ساتو فر ایا: ابوموئی کوآل داؤد کی فوش الحانی دی گئی ہے رافعی دائے دی

روایاتین آتا ہے کو فاروق رضی الله عندی طاقات صفرت الدولی انتعری سے ہوتی تواکشر الندے کہتے کہ اسے الدولی ہارے رب کو ہیں یا دد لاؤ (با الماموسی ذکر تونا دہتا عبر قصبل) صفرت عرکے اس قول یں بھی ذکر کی قسم کے تکرار لفظی کے منی میں نہیں ہے۔ یعنی حفرت عمر کی خشایہ نہیں تھی کہ حفرت الدولی اللہ اللہ یارب، رب کریں ۔ اس فقرہ میں ذکر کا لفظ یا دکھنی میں ہے۔ یعنی قران کا کوئی حصد مرط حدکر ہیں خداکی یا دد لاؤ۔

یعی قرآن کاکوئی حصہ بیڑھ کر ہیں خدائی یا ددلاؤ۔ افت میں ذکر سے معنی یا د کے ہیں۔ اس نفط کا بہی مفہوم شریعت میں جی ہے۔ ذکر سے مراداللہ اور اس باتوں کی یا دہے۔ بعنی آدی کوخداہے آنا گہر آنعسساق ہو جائے کہ وہ اس کے دل ود ماغ میں سما جائے۔ وہ ہرموقع پر اس کو یا د آتا دہے۔

### آزمانشس

قرآن میں ادشا دہواہے: کیا ہوگوں نے مجھ رکھاہے کہ وہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہم ایمان لائے اور ان کو آ زبایا نہ جائے گار حالال کہم ان سب ہوگؤں کی آ زبائش کہ چکے ہیں جوان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ پیس حنر ور سبے کہ المثنہ یہ جان ہے کہ سپے کون ہیں اور جھوٹے کون (عنکبوت س) و وسری حبگہ ارشاد ہواہے: کیا تم لوگوں نے سبح جاہے کہ کہ وجنت کا داخلہ ل جائے گا۔ حالال کہ اجھی تم پر وہ حالات گزرے ہی نہیں ہو تم سے بہلے ایمان لانے والوں پرگزر چکے ہیں ۔ ان پر بختیاں گزریں اور حسینتیں آئیں اور وہ ہلا مارے گئے ۔ تم سے بہلے ایمان لانے والوں پرگزر چکے ہیں ۔ ان پر بختیاں گزریں اور حسینتیں آئیں اور وہ ہلا مارے گئے ۔ یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان بھار اٹھے کہ النٹر کی مدد کہ اس کو کہ النٹر کی مدد قریب ہے (بقرہ سال)

اسی طسیرت ارست دموا ہے کیاتم لوگوں نے یہ سمجھ دکھی ہے کہ تم چیورا دی جا دگے۔ حالانکہ ابھی اللہ نے جانا ہی نہیں کرتم میں کون لوگ ہیں جمفول نے جہاد کیا اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سواکسی کو دوست نہیں بنایا۔ اور جو کچھ تم کرتے ہواللہ اس سے با خبرہ (توبہ 11) اسی طرح ارشاد ہوا ہے : کیاتم نے سمجھا ہے کہ تم جنت میں جلے جا وگے۔ حالا تکہ ابھی اللہ نے یہ جانا ہی نہیں کتم میں سے کون ہیں جمفول نے جہا دکیا اور کون ہیں جو صبر کرنے والے ہیں (اک عران ۱۲۷)

یی بات صریت میں ان الفاظیں بیان مونی ہے ؛

سب سے زیادہ سخت آزمائش بغیروں کی ہے۔ ان کے بعدصالحین کی بھر درجب بدرجہ ان سے مشاہبت رکھنے والوں کی آدمی کاامتحان اس کے دین کے مطابق ہوتا ہے۔ ہیں اگراس کے دہن جیمضبوطی ہوتواس کی آزمائش

است الناس بلار الانبيارتم الصالحون شم الامثل فالامثل بيبتلى الرجل على حسب دين فان كان في دين ه صلاب ق زيد لله في البلار (تفسيرابن كبير)

بیں اضافہ کردیاجانا ہے۔

اس سے معلوم ہواکہ آدمی کی جنت یا اس کی ترتی درجات کا فیصلہ معول کی دین داری پرنہیں ہوتا۔ بلکہ ان خاص کمات میں ہوتا ہے جب کہ اس کا رب اس کے دین کا امتحان سے رہا ہو۔ مگر عجب بات ہے کہ آدمی ٹھیک اسی مقام پرناکام ہوجاتا ہے جہال اس کو کا میابی کا نبوت دینا چاہیے۔ 258

# جنت میں کون لوگ آباد کے جائیں کے

آخرت کاگھریم النالوگوں کو دیں گے جوز مین میں مرابن اجائے ہیں اور مذفساد کرنا۔ اور عافرت صرف درنے والوں کے لئے ہے۔ چیخص مجلائی کے کرایا تواس کو ملے گااس سے ہم راور جوبدی نے کرایا توا سے لوگوں کو جوبدی کے کرایا توا سے لوگوں کو جوبدی کے کرایا توا سے لوگوں کو جوبدی کریں تا ہوں میں میں تاریخ میں میں تاریخ تاری

کے کام کرتے ہیں اتنابی بدلد ملے گاجتنا وہ کرتے تھے (قصصی ۸۳-۸۸)

موجودہ زندگی میں جولوگ اس بات کا تبوت دیں کہ وہ گھمٹر کی نفسیات سے پاک ہیں اور وہ بگاڑ کا فراج نہیں رکھتے ہیں، ان کوجنت کی نفیس اور لطیعت آباد یوں ہیں بسایا جائے گا۔ اس کے برعکس جولوگ گھمٹر کو اپنی غلا بنائیں، جن کی فسادی کار روائیوں سے ان کے بیروسیوں اور ان کے متعلقین کو امن حاصل نہو وہ جہم کے برعذاب ما حول میں بھینے دے جائیں گے۔

بڑا بنے کامطلب کیہے۔ کوئی بھی تخص خدا کے مقابلہ میں اپنے کو بڑا نہیں بتا ہا ۔ نہوئی یہ دعویٰ اکر اختیا کہ وہ ذمین و آسمان یاسورے اور چا ندسے بڑائ کا اظہار جہیشہ انسان کے مقابلہ میں ہوتا ہے۔ اومی کا بڑا بننا یہ ہے کہ وہ اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے اوپر اپنا افتدار قائم کیے۔ حالاں کہ وہ صرف عاجزا در بے طاقت وجود کی حیثیت سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ کسی انسان کی طرف سے آئ ہوئی تنقید کے اوپر بھر اس کے پاس بن کا بیغام آئے تو وہ اس کو اس کے پاس بن کا بیغام آئے تو وہ اس کو مانے سے انکار کر دے حالاں کہ عبدیت کا تقاضا ہے کہ آدمی تی کہ آئے جہکہ جائے کسی کے ذبان یا قلم سے مانے سے انکار کر دے حالاں کہ عبدیت کا تقاضا ہے کہ آدمی تی کہ آئے جہکہ جائے کسی کے ذبان یا قلم سے اس کے احساس برتری کو تقبیس پہنچے تو وہ اس کو بخشنے کے لئے تیار نہ ہور حالاں کہ برتری کا بی اس دنیا میں صرف ایک انٹر کو ہے۔

زمین میں فساد برپاکرنا کی بہت ہے کہ معاملات اور برتا کہ میں الیدارویہ اختیار کیا جائے ہو خدا کی مقرر
کی ہوئی حدود کے خلاف ہو قرآن کے مطابق فساد کی کچے صورتیں یہ ہیں : اللہ سے نڈر ہو کر زندگی گزاد نالاعاف ہو)
اللہ کے راستہ سے روکنا (نحل ۸۸) دیس آجائے کے بعد اس کو نہ ماننا (آل عمل سے سی کا انکار کرنا (نمل ۱۸)
کرنا (اعراف م ۷) کرشے دکھا کر لوگوں کو تی سے بھیرنا (این ۱۸) کبرا ورظلم کی دج سے تی کا انکار کرنا (نمل ۱۸)
شریف آدمیوں کو بے عزت کرنا (نمل م ۲۷) چال بازی کا طریقہ اختیار کرنا (بقرہ ۱۱) رشتہ داروں سے طع نفسات
کرنا رحمد ۲۲) دوسرے کا مال جوانا (دیسمت ۲۷) کھیتی کو دیران کرنا ورانسان کو تسل کرنا (بقرہ ۲۰۱)
عبد کرنے کے بعد اس کو توٹنا (رعد ۲۵) اسراف کا طریقہ اختیار کرنا (شعرام ۱۵) مال و دولت پر فرکرنا
رفعی مدی تو ت وطاقت کا غلط استمال کرنا (فجر ۱۲) کرزوروں کا استحصال کرنا (بعود ۲۰۵) بابی لڑا ان
پیدا کرنا رمائدہ م ۲) اختلاف دانششار برپاکرنا (اعراف ۲۷۱) ناپ تول میں کی کرنا (بعود ۲۰۵) کوئنس
ختم کرنے کی کوسٹسٹ کرنا (تقسم ۲۷) ویئی ہ

کون لوگ جہنے میں جائیں گے

جنت والعجبم والوں سے کہیں گے ، تم کوکس جیزے جہنے میں پنچایا۔ وہ ہواب دیں گے ۔ ہم نماز نہیں بڑھتے تھے اور مذمحتان کو کھانا کھلاتے تھے اور ہم بجث کرنے والوں کے ساتھ بجٹ کرتے تھے اور ہم انصاف کے دن کو جھٹالے تھے

بهال تک کرآبیجی بم بیوت و (مدار عمر عمر)

ان آیات میں چارچیزوں کوجہنم میں جانے کا سبب بتایا گیلہے : تمازی نہونا ، مختاجوں کا مہادانہ بننا ، من کی دعوت ک خلاف ففول بجنیں نکالنا ، موز جزاکونہ مانتا ۔ اس کے بوکس انجام ان لوگوں کا ہوگا جفول نے اپنی زیدگیوں میں نمازکو داخل کیا ہو ، کم زورا در بے سہارا لوگ جن کے دلول میں اپنے لئے نرم گوسٹ پانے ہول ، جن کا سینہ من کی ا واز کے لئے جمیشہ کھلا دہتا ہو۔ جو یہ بچوکر دنیا میں نندگی گزارتے ہوں کہ ایک روز ان کو عالم الغیب کے سامنے حاضرہ ونا ہے ۔ ایسے لوگوں کوجہنم کی آگ نہیں چھوے گی ۔ وہ غدا کے باغول میں جمیش سکے لئے داخل کردئے جائیں گے ۔

نمازکیاہے۔النڈکے کے جھک جانا، الندکواپناسب کھ بنالینا۔جب آدی اس طرح اپنے رب کو پالیتا ہے۔
انووہ روزانہ پاپنے وزنت تغین صورت ہیں اور دیگر او قائن میں فیر شغین صورت ہیں "نمازہ بڑھتا رہتا ہے۔اللہ کی
یاداس کے دل میں سماجاتی ہے۔وہ ہردقت الندکی باتوں ہیں ڈوبار ہمتا ہے۔اس کی بیدی زندگی اور اس کے تسام
معا مات میں الندکارنگ اس طرح جھا جاتا ہے کہ کسی وقت اس سے جدانہیں ہوتا۔

دعوت بی خوان اسی پین کالناجی سے لوگ اس کی صدا قت کے بارہ میں سنبہ برجوا بی ، اللہ کے نزدیک پرترین برم ہے۔ دعوت بی کاظہور درامسل خدا کاظہور ہے۔ بولوگ بی کا دازکو نہیجا ہیں ، انخوں نے گویا خدا کونہیں بجایا۔ جفوں نے بی ک دعوت کے خلاف بجٹ و کوار کی ، انخوں نے گویا خدا کے ساتھ زبان درازی کی برات کی ۔ ایسے لوگوں پر خدا سخت غفت ناک ہوتا ہے۔ دہ خدا کی رحمتوں سے سب سے زیا دہ دور کر دھے جاتے ہیں ۔

دوزیزاکا یقین تمام نیکیوں کا سب سے ٹمامخرک ہے۔ اور دوزیزا پریقین نہونا تمام برائیوں کی اسل جڑہے۔ ۔ جنت اس کے لئے ہے جذونیا میں اس طرح رہے گویا کہ وہ آخرت کود کچے رہا ہے اور جہنم اس کے لئے جو دنیا ہی اسلاسرت زندگی گزارے گویا کہ وہ آخرت کوکوئی سنجیدہ معاملہ نہیں مجھتا۔ وہ دنیا کو اپن دنیا سمجھتا ہے شکرخدا کی دنیا۔

# ونياب في من كامه أرائيول كاوفتي التي تهيل

دماخلقناالسماء والارض دمابینهماباطسلا ذلك ظن الذین کفردا فویل للذین کفروا مت الناد-ام نبیعل الذین آمنوا دعموا التشاعت... کالمفسدین فی الارض ام نسیعل المتعتبین کاالفجاد رص ۲۷-۲۷)

ادر م نے آسمان اورزین کواور جوان کے درمیان ہے خائدہ نہیں بنایا۔ یہ ان کا گمان ہے جومنگر ہیں۔ بیسس منکروں کے لئے خوا بی ہے آگ سے رکیا م ایمان مالوں اور ایک کا مرف مالوں کوان کے بوزین میں ایک خوادی کوان کے بوزین میں خدا دکرتے ہیں یا ہم درر کھنے والوں کو دھیسٹ لوگوں کے

بلا کودی گے۔

دنیایں جولوگ اپی خواہشات پر طلتے ہیں اورکسی یابندی کواپنے مے ضروری نہیں سمجھتے ، وہ گویا برعقیدہ رکھتے ہیں کہ پر کارخا نفرانے بے فائرہ کھوا کردیا ہے۔ا سے اوگ خواہ بنطا ہرا ہے کودیندارظا ہر کرتے ہوں یادین سے باکل باتعلق موں ، وہ مفسدین کے گروہ میں شامل ہیں۔ کیوں کہ ان کی ڈھٹائ بتاری ہے کہ وہ دنیا کو خدا کی دنیا نہیں سیجھتے بكراس كوايي منكامه آوائيول كاايك دقى التيج سمجة بي سان كاخيال بدكر وه جوچاب كرت ربي ،كوئ ايس دن آنے دالانہیں جب کہ انصاف کا ترازد کھڑا ہوا دران کے عل کاان سے حساب بیاجا ئے۔اللہ فے اپنے قانون امتحان کی بنايران كومېلت دے دكھى سے راس مہلت نے ان كو دھو كے يس ڈال ديا ہے ۔ گرمېت عبدوہ جان ليس كے كدوہ ترديري غلطفى بس تقے راگرچ برجاننان كے كام نرآئے گاركيوں كدده وقت اپنے كل كا بدلہ يانے كا ہوگا ذكر كل كرينے كار ایک شخص وہ ہے جوا بنے رب سے درتا ہے۔ وہ خدا کے بندول کے درمیان انصاف اور خیر خوای کے ماتھ زندگی گزاد تا ہے۔ وہ اپنے دسائل کو نمائش اور تخریب میں صنائع نہیں کرتا بلکہ اس کواصلاح اور تغیرے کاموں میں لكا آہے۔ وہ خدا كے حكم كے آ كے جھك جا آہے ندكرانى خوام شوں اورامنگوں كوت كاميدار سمجھنے كلے۔ دومرى طرف وہ انسان ہے جوخدا کی زمین میں متکبرین کرر متاہے۔ وہ خدا کے دیتے ہوئ مال کو اپنے ذاتی شوق میں بربا دکرتا ہے۔ ده فدا کی دی مون طاقت کو دومرے انسانوں کی جرا اکھاڑ نے بیں لگا تا ہے ۔ده خدا کی طرف سے ملے مواقع کواپی بڑائ قام كرنے ميں استمال كرتا ہے۔ جب كوئي معاملہ بڑتا ہے تو دہ فق كے آئے تھيكنے كے بجلے فود فق كواپنے آ مے جھکانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دونوں انسان کمل طور میا یک دوسرے سے مختلف انسان ہیں۔ ان کا انجام ایک ایس كائنات ميں كمسال نبيں موسكت جوتق ادرعدل پربنائ فئ ہے ـ كائنات اپن اتفاه معنویت كے ساتف ايسے انجام كو ما ننے سے انکاد کرتی ہے جس میں ڈرنے وائے اور ڈھٹائی کرنے والے دونوں کیساں ہوجائیں -اس ممکا گمان کائنات برادر کائنات کے بنانے والے براتہام ہے ۔ جولوگ ایسا گمان کریں وہ صرف اینے جرم میں اصنا فرکرتے ہیں ، وہ اُلے والاانجام كومدل بنيس سكت يخليق كابورا كارضانه ابي خالق كاتعارت ايك عادل اورهكيم بتى كي حيثيت مع كرد إب يعركيي مكن ب كداس كا خاتمرايك ايسعانجام بربوجوعدل وحكت كے مرامر خلات ب -

# جب زندگی الله کے رنگ میں رنگ جانے

یبودونصاری کے پہاں دواج تھا کہ حبب ان مے پہاں بجہ پیدا ہوتا یاکسی نئے اُدمی کواپنے دین ہیں داخل کرتے تواس کو فاص تسبم کے زر درنگ میں غوطہ دیتے۔ اس رنگ میں دنگنا ان کے نز دیک اُدمی کے فلا پرست اور نجات یافتہ ہونے کانشان تھا۔ قرآن میں کہا گیا کہ اس تسبم کا ظاہری دنگ چڑھا لینے سے کچھ نہیں ہوتا ، اپنے باطن کو " دنگین "ینا نے کی کوسٹنش کرو:

صبغة الله وصن احسن صن الله صبغة (بقره ۱۳۸) الله کارنگ، اور الله سے بہترکون رنگ ہے۔
گویا دین کمی ظاہری رنگ کانام نہیں بلکمعنوی رنگ کانام ہے ۔۔۔۔ وہ دین جواعفا وجوارح کی سطح پر انکاہوا ہو،
جوسی عملیات کو دہرانے کے ہم منی ہو بھا دمی کے لئے فارجی امور میں بحث ومباحثہ کا موضوع ہو، جو دوسروں کے فلات شور وغل کا پروگرام دیتا ہو۔ جو ملبوں اور مطبوں اور اخبادوں کی سطح پر نمایاں ہونے کاعنوان ہو، وہ گویا فلسا ہری اصطباع کا دین ہے۔ وہ ایسا ہی ہے جیسے جم کو اوپر سے "ذر درنگ" یں رنگ بیا اور اندر کا حقیقی وجو دبرستور ہے دنگ پڑا رہا۔

اصل دین وہ ہے جو آدمی کے اندر ہل جل بید اکردے ، جو آدمی کے دل و دماغیں آگ لگانے والا ہو ۔ جو آدمی کے اندرونی وجود کو فدا کے رنگ میں دنگ دے ۔ بہل قسم کا دین آدمی کے ادبراوپر رہتہ ہے ۔ جب کہ اسل دین آدمی کے اندرونی وجود کو فدا کے رنگ میں دنگ دے ۔ بہل قسم کے دین میں ایک فیصل کچے جبتکار دکھا کر یا بعض عملیات کر کے مجمعتا ہے کہ وہ دین اربن گیا۔ جب کہ اصل دین اس کے اندرونی احساسات سے لے کراس کی آنکھ اور زبان اور باتھ اور پاؤن تک کھر گر مل دی ہوجا تا ہے۔ وہ اس کو بائل دوسرے قسم کا انسان بنا دیتا ہے ۔ فلاصہ بیہ ہے کہ بہل قسم کے دین میں آدمی کی اسل مستی اور اس کا دین وونوں الگ انگ دیسے ہیں ۔ جب کہ اصل دین میں دونوں ایک دوسرے میں شائل ہوجاتے ہیں ۔ درین اس سے جدار ہتا ہے اور نہ دو دین سے ۔

صبح مذمهب ده ب جوآدمی کاندگی میں اسی طرح شامل موجائے جیسے پانی میں رنگ شامل موجانا ہے اس کے برس ده مذمهب بناد ٹی مذرب ہے جوآدمی کی اپنی زندگ سے باہر باہر بجات کے عملیاتی راستے بتائے سے تواہ وہ سیاسی عملیات موں یا نام نہا در و حانی عملیات ۔

علیائے نفیبات ذمنی اختلال کے وقت آدمی کے لاشور کامطالعہ کرتے ہیں۔ اسی طسرح ادبری رنگ اور حقیقی رنگ کو جانے کا وقت دہ ہوتا ہے جب کہ کوئی ایسانا نوسش گوار واقعہ بیش آئے جس سے آدمی کے نفس کو چوٹ نگے۔ اگر وہ سچا ہے توا سے وقت اس کے اندر سے تواضع ابھرے گی کیونکہ خدا بڑستی کی حقیقت تواضع ہے۔ اس کے برعکس اگر جھٹ کا لگنے کے وقت اس کے اندر نفرت ، کبرا و رانا نیت ابھرے تو سیجھ نیجے کہ اس کا دین محف ادبری رنگ کا دین تھا ج معولی آنے لگتے ہی الٹ گیا۔

### نجات کی دوشرطیں

يربي زانعام سرم)

یہاں ایمان سے مراد وہ ایمان ہے جو آدی کے لئے یقین کے ہم می بن جا آہے اورظہ مے مراد شرک ہے۔ جولوگ النّد کواس طرح پائیں کروہ ان کی نفیات کا جزر بن کران کے ادبر جھاجائے۔ وہ ان کے دل دد لئ کوا ہے اصاطبی کے لیے۔ ان کا ایمان اور ان کا موجیا ادر چا ہم الگ الگ خریں بلکہ دونوں ایک ہوجا گیں ۔ ان کا یقین واعماد ، ان کا خوت و محبت ، ان کی دلج پیال اور وفا داریاں سب اس کے لئے ہوجا تیں جو ان کا ایمان با شدان سے تفاضا کرتا ہے۔ وہ ایس کی دلج پیال اور وفا داریاں سب اس کے لئے ہوجا تیں جو اندین بان با شدان سے تفاضا کرتا ہے۔ وہ دنیا کی زندگی ہی بی فدا کی بناہ میں آ چکے ہوتے ہیں۔ اندین میں موالی بناہ میں آ چکے ہوتے ہیں۔ اندین موران بناہ میں آ چکے ہوتے ہیں۔ اور جو دنیا ہی زندگی ہی بی فدا کی بناہ میں آ چکے ہوتے ہیں۔ اور جو دنیا ہی زندگی ہی بی فدا کی بناہ میں آ چکے ہوتے ہیں۔ اور جو دنیا ہی دندگی ہی بی فدا کی بناہ میں آ چکے ہوتے ہیں۔ اور جو دنیا ہی دندگی ہی بی خوں سے اور کھوا ور لوگ ہیں جھوں سے اور جو گا۔ اور دن کی بات میں ہوائی با میں ہوائی ہوائ

آ دمیوں میں کچے مفہوط ادادہ کے لوگ ہوتے ہیں ادر کچے کم زور ادادہ کے لوگ مفہوط ادادہ کے لوگ معنبوط ادادہ کے لوگ جب دل سے الندکا اقرار کر لیتے ہیں تو ان کا عمل ان کے اقرار سے الگ نہیں دہا۔ دہ اپنے علی میں جی وہ ہانے میں جودہ اپنے دل کے اندر بنے ہیں۔ مگر کو درا دادہ کے لوگ اپنے اقرار اور اپنے علی میں اتن کیسانی ہید انہیں کر پاتے ۔ وہ بار بار شیطان اور نفنس کا شکار موجہتے ہیں ۔ تا ہم ایسے لوگوں کے لئے بھی الند کے بیماں در حتوں کا سایہ ہے ۔ مگر سرسایہ اس شرط پر ہے کہ رکفوں نے ڈھٹال کے بجائے اعراف کا نبوت دیا جو ۔ اکفوں نے تا دیلوں کا سایہ ہے ۔ مگر سرسایہ اس شرط پر ہے کہ رکفوں نے ڈھٹال کے بجائے اعراف کا نبوت دیا جو ۔ اکفوں نے تا دیلوں کا سہرا لینے کے بجائے جوب ہوگئے ہوں ۔ جب ان کی کو تا ہمیوں کن نشان دی کی جائے تشرمندگی طاری ہوئی ہو میں کہ بائے تشرمندگی طاری ہوئی ہو میں ہوئی ہو ہوں تو اکفوں نے اپنا سرح کا لیا ہو جن کے اوپر عزت نفس کے بجائے شرمندگی طاری ہوئی ہو میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی نہ بیش کر سکے ہوں تو اکفوں نے اپنے دب کے مسامنے جن محل میں بہتی کر سکے ہوں تو اکفوں نے اپنے دب کے مسامنے جن حمل میں کی خود کے آئوکس بہا نے بخشے گا۔

## آخرت كيد لادنيا

النالذي يكتون ما انزل الله من اكتاب ديث ون به ثمنا قليلا ادلك مايا كلون في بطونهم الاالنار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وبهم عن اب اليم - اولاك الناب المناب ال

بولوگ اللہ کی آثاری ہوئی کتاب کو چیپا تے ہیں اور
اس کے بدلے میں مقوش قیمت حاصل کرتے ہیں ،
وہ اپنے بیٹوں میں صرف آگ بھرتے ہیں۔ اللہ قیامت
کے دن ان سے بات ذکر سے گا اور نہ ان کو پاک
کرسے گا اور ان کے لئے دکھ بھراعذاب ہے۔ یہ دہ
لوگ ہیں جھوں نے ہوایت کے بدلے گرائی خریری
اور نجات کے اوبرعذاب کو ترجیح دی۔ وہ کس قدر
جری ہیں آگ کے اوبر

یبود کے علمار آسمانی کرآبوں کا علم رکھتے ہتے۔ حب رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے تی کی دعوت التھائی تو وہ اپنے علم کی بنا پر تجھ گئے کہ بیرخالص تی کی دعوت ہے۔ گراس کے باوج دانھوں نے اس کا اقرار نہ کیا۔ ان ہیں سے مبہت لوگ آپ کے مخالف بن کر کھڑے ہو گئے اس کی وجہ صرف یہ تی کہ آپ کی دعوت کو ماننے ہیں انھیں اپنی دنیا للٹی ہوئی فطراتی تھی۔

ایک عرصہ کی روایات کے نیچہ یں قوم کے اندران کی بڑائی قائم موعلی تھی۔ دنی پیشوائی کے نام پر دہ عوام کام جع بنے ہوئے سے تھے رجب بھی کوئی شخص دنی جذب سے کوئی رقم خربے کرتا تو وہ اس کو انفسیں علمار کو یاان کے اوار ہ کو دیتا۔ اسبی حالت بی علمار میو دکومحسوس ہوا کہ رسول اللہ کورسول مانے کے بعد یہ مسب کچھ ختم ہوجائے گا۔ اس بیں انفیس ابنی حیثیت کی نفی نظر آئی۔ انفوں نے بہتوری یا غیر شوری طور پر ایر مرب کھو ختم ہوجائے گا۔ اس بیں انفیس ابنی حیثیت کی نفی نظر آئی۔ انفوں نے بہتوری یا غیر شوری طور پر ایر مرب کے کہتی وہ محد بن عبداللہ میں کر رہے ہیں نواس کے بعد یہ ہوگا کہ جولوگ حق کے نام پر ہماری طرف راغب ہو جائیں سے اور ہماری کوئی قیمت لوگوں کے درمیان باتی زرہے گی م

الله کی نظری میربت بڑا جرم ہے۔ یہ جنت کے بدلے جہنم کو تر بھے دینا ہے۔ ایسا آدمی آخرت میں اسی چزگوبائے گاجس کواس نے دنیا ہیں اپنے گئے بہند کیا تھا۔ آخرت میں خدااس کو نظرانداز کی اتھا۔ انٹر اس کی طرت نہ دیکھے گا ، کیونکہ اس نے خدا کو نظرانداز کیا تھا۔ انٹر اس کی طرت نہ دیکھے گا ، کیونکہ اس نے انٹر کی طرف نہیں دیکھا۔ کیسا بجبب انجام ہے جس طرت یہ لوگ جلے جارہے ہیں۔

# فداکاسرا اس وفت آدمی کے ہاتھ آتا ہے جب فداکی طرف برھنے میں دنیا کے سرے اس سے چوط گئے ہول

حفرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر ار ہی بیدا ہوئے کے خالفین نے جب وہاں رہنا آپ کے لئے نامکی بنادیا تو آپ اللہ کے حکم سے عرب کے صحوالی بہنچے اور مکہ میں بہت اللہ کی تعمیر کی جواس وقت ایک غیر کی با دمقام تھا۔ اس موقع پر

آب کی زبان سے جودعائیں کلیں ان میں سے ایک پرختی :

دبنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی ندع عنل

بیتا کے المحرم دبنا لیقیموا الصلوی فاجعسل

انٹل ہمن الناس تھوی الیہم وارز تھسم من

انش ات تعلیم بیٹ کرون - دبنا انک تعسل

ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی الله من شیمی فی

الارض ولا فی السماء (ابراہم ۲۰۰)

اے ہمارے دب میں نے اپی اولاد کو تیرے محترم گھر کے
باس ایک میدان میں بسا دیا ہے جہال کھی نہیں ۔ ا سے
ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم رکھیں ۔ بیں توکچے لوگوں کے
دل ان کی طرف مائل کردے اور ان کوروزی دے ہوں
سے ناکہ وہ شکر کریں ۔ اے ہارے رب توجانتا ہے جو ہم
چھیا تے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں اور اللہ سے کوئی جیز
جھیں ہوئی نہیں نزین میں اور نہ آسمان ہیں

## يراكلام

قرآن میں ادستاد ہواہے کہ جوشخص کمی مومن کوجان ہو جرکر مثل کرے اس کی مزاجہ نم ہے ۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی تین جیزیں حرام ہیں ؛ اس کا خون ، اس کا مال اور اس کی آبرو (کل المسلم علی المسسلم حرام دمسے ومالے وعرصنے )

قرآن وحدیث بین اتن سخت تنبیه کے باوجود کیول ایسا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سلمان دوسرے مسلمان کو قتل کو تاہے ۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مال چینتا ہے ۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بروریزی کرتا ہے۔ دیکام صرف مام لوگ بہیں کرتے ہیں جو اسلام کے عکم بردارہے ہوئے ہیں جن کا کہنا ہے کہ وہ اسلام ہے عکم می چیز بررامنی نہیں ۔

اس کی دجہ یہ ہے کہ مسلمان جب کسی نظاف ایسا کرنے والے ہوتے ہیں تو دہ یہ کرتے ہیں کر سب سے

ہیلے اس کو اسلام سے فارخ ثابت کرتے ہیں ۔۔۔ یہ مرتد ہے ، یہ منافق ہے ، یہ برنیت ہے ، یہ دشمنوں کا ایجنظ

ہے ، وغیرہ ۔ اس قسم کا الزام لگانے ہے بعد مسلمان نفسیاتی طور پریس بھے لیتے ہیں کہ اس شخص کے فلاف ہرتم کی

کارروائی کرنے کا انحنیں لائسنس مل گیا ۔ اب الن کے لیے جائز ہے کہ ایے شخص کو بے آبرو کریں ۔ وہ اس کی مائن

کوتباہ کریں حتی کہ اس کو تنتل کر ڈالیں ۔ مگر اس میں کوئی شک بہیں کہ یہ سب شیطانی افعال ہیں ۔

اسلام یس کسی کو مزادیے کامقرراصول ہے۔ محض الزام بازی پرکسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاسکتی۔ مرتد نٹر عی طور پر صرف وہ شخص ہے جوخود اپنے ارتداد کا اعلان کرے ۔ اور ایے مرتد کی سزائی صرف ایک قائم شدہ عدالت مدے سکتی ہے مذکہ مام افزاد۔ منافق کے بیے نٹریت میں اس قیم کی کوئی سزا مقرر نہیں کی گئی ہے رسول النٹر صلی النٹر علیہ وسلم نے رئیس المنافقین عبدالٹر بن ابی کو بحی کوئی سزا مہیں دی ۔ یہاں تک کہ وہ اپن طبعی موت مرگیا۔ بدنیتی خاص قانونی معنوں میں کوئی جرم مہیں۔ بینت کا معالمہ ایک ایسا معاملہ ہے جس سے مرف السلہ واقعن ہے اور وہی کسی آدمی کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق معاملہ کرسکت ہے۔ کسی النان کو ہرگزیہ افتیار بنہیں کہ وہ ایک شخص کو بدنیت قراد دے کر اس کے فلا ف ہرقتم کی کاررو ائی کو اپنے بیے جائز کرنے۔

مسلم معاشرہ میں اس تم کی باتیں صرف اس لیے ہیں کہ لوگوں کو الٹرکا ڈرمہیں۔ اگر لوگ الترہے ڈریں تو وہ کہیں کے خلاف اس قیم کی کارروائی زکریں۔

# كالىآك

عن الى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال أوقِل على النار الف سنة حتى الحررت تم أوقِل عليها الف سنة حتى ابيضت تحد اوقِل عليها الف سنة حتى البيضت نهى سود اعم طلمة

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کدرسول اللہ صلی للہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جہنم کی آگ کو ہزارسال تک دیکایا گیا تو وہ لال ہوگئ ۔ اس کے بعد بھراس کو ہزارسال کسے میں ایک دیمیراس کو ہزارسال کسے دیمیراس کو ہزار اسال کک دہ کایا گیا تو وہ سفید ہوگئ ۔ بھراسس کو ہزار سال تک دہ کایا گیا تو وہ کالی ہوگئ ۔ اب وہ سال تک دہ کایا گیا تو وہ کالی ہوگئ ۔ اب وہ

ندی، گریکالی ہے۔

جہتم کی آگ حقیقہ کیا ہے اور کس طرح مجولے ہے مبراکے کا کی ہوگئ ہے اس کا علم حرف الذکو ہے۔

مراک کا کالا ہوجانا آج کے النان کے لیے نا قابل ہم نہیں رہا۔ آج کے علم الا فلاک سے بتایا ہے کہ کائنات میں آگ کی ایس دنیا ئیں ہیں جو اپنی شدنت کے آخری مرسطے میں بہوئخ کر کا لی ہوگئ ہیں "کالی آگ، آج کے النان کے لیے ایک معلوم چیزہے اور اس کو جدید اصطلاح میں کالا فار (Black hole) کہا جا تلہ۔

فلکیا تی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ بہت بعید فاصلوں پر کا سنت میں انتہا تی براے براے مادے والی تعقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ بہت بعید فاصلوں پر کا سنت میں انتہا تی براے براے ہیں حالت کہ تاری کے مقابلہ میں سوگ زیادہ ارجی فارجی نوشن والی کہ کہاں کے مقابلہ میں سوگ زیادہ ارجی فارجی نوشن ہیں جب کہ ایک کہکتاں میں کھرب ہا کھرب ستارے ہوتے ہیں۔ ابتدائی سامل قوت اس کو جو سے ان میں میں ہوئی قوت کشش کی وجہ سے ان متارہ لی کو ت اور زیادہ براحتی جا گئی ۔ بیہاں تک کہ اس کی قوت آئی زیادہ براح گئی کہ دوشن ہیں اس کی قوت اور زیادہ براحتی جا گئی ۔ بیہاں تک کہ اس کی قوت آئی زیادہ براح گئی کہ دوشنی ہی اس سے خارج نہیں ہوسکی تی ۔ اسس طرح انتہائی دوشت ہوئے کے با وجود اب وہ ہاری نظر کے لیے بالکل سار کہ کہوں کہ آدمی اپنی موجودہ آئی موجودہ آئی مول سے کی الی ہی چیز کو دیکھ سکتہ ہے جس کی روشنی اس کی آئی موجودہ آئی موجود

غیبی چیزول کاحقیقی علم ابنان کوصرف اگلی دنیایں ہوسکے گار گرالٹر تغالی نے موجودہ دنیایں کی ایس کے ایک کار گرالٹر تغالی نے موجودہ دنیایں کی ایس جیزیں رکھ دی ہیں جو غیبی حقیقتوں کو ہمارے لیے قابل فہم بناسکیں۔

### منافق

منافقت اور بہو دیت دونوں ایک ہی حقیقت کے دونام ہیں۔ سلم اقوام میں جس بگاڑکو منافقت کہاگیا ہے، قدیم امتوں کے بے اسی بگاڑکو منافقت کہاگیا ہے، قدیم امتوں کے بے اسی بگاڑکو کا م بہودیت ہے۔ منافقت یا بہودیت یہ کہ آدمی زبان سے خدا اور رسول کا اقرار کرتا ہو۔ گرفدا اور رسول کا عقیدہ اس کے دل کی گہر ایبوں میں اترا ہوانہ ہو۔ وہ آسما نی تعلیمات کو ملنے کا مدمی ہو مگر اسس کی زندگی اسلامی تعلیمات کی حقیق تعیل سے خالی ہو۔

یہ وجہ ہے کہ قرآن وحدیث میں منافق کی جوعلامتیں بتائی گئی ہیں وہ سب وہی ہیں جو یہود بول کی علامت یہ ہے کہ جب اس کو کوئ امانت سونی جائے تو وہ اس امانت میں خیانت کرسے (اذا است میں خیان کہ کہ ہیں ۔ مشلاً حدیث میں خیانت کرسے (اذا است میں خیان کہ کہ میں علامت یہودیت کی قرآن میں اسس طرح بیان ہوئی ہے کہ یہودیوں میں ایسے کھیک میں علامت یہودیت کی قرآن میں اسس طرح بیان ہوئی ہے کہ یہودیوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس ایک دینار میں امانت رکھ دو تو وہ تم کو ادانہ کریں جب کہ تم ان کے کسر پر کھڑے نہ ہوجاؤ (وج سندم من ان ست اسند بدینار لا دو دی الیا ہے۔ الاما دعت حسیدہ قادم میں ، آل عمران ہ د)

یمودی وہ لوگ کے جو فداکی برستاری کو جھوٹر کر دیا کے پرستار بن گیے۔ گراپی اس دنیا پرستار سے موئے کے۔ اس طرح منافقت یہ ہوئے کہ اس طرح منافقت یہ ہوئے کہ آدمی اندیسے دنیا دارم و گرفام ری طور پر وہ دین دارکی صورت بنائے ہوئے ہو۔ یہ وی حقیقت دین دار نہیں ہوتا گروہ مصنوعی طور پر اپنے آپ کو دین دار فاہر کرتا ہے۔ اس طرح منافق بھی حقیقت دین دار نہیں ہوتا گروہ مصنوعی طور پر اپنے آپ کو دین دار ظام رکرتا ہے۔ کرتا ہے۔

ایسے لوگوں کے اندرجو کمزوریاں ظام رہوتی ہیں ان میں سے ایک فاص کمزودی یہ ہے کہ وہ دنیوی اہمیت رکھنے والی چرزوں کے معاملہ میں نا قابل اعتبار ہوجاتے ہیں۔ ان سے مالی لین دین کیا جائے ، کوئی جائماً د ان کے انتظام میں دی جائے ، کی باعزت مہدے پر انھنیں موں دی جائے ، کی باعزت مہدے پر انھنیں موں

بھایا جائے، غرض کے مادی قمت رکھنے والی کوئی جیز اگران سے حوالے کی جائے تو وہ ان امیدوں پر پورے ہیں اترتے جو ایس کسی جیز کی حوالگ سے بعدست عی یا اخلاقی طور پر ان سے کی جاسکتی ہیں۔ وہ بظام خوبسورت باتیں کریں گئے۔ گران کی باتیں اخلاص کی گھرا ٹی سے خالی موں گی۔ وہ نمائتی اخلاق برتیں سکے گران کی زندگی میں حقیقی اخلاق کا کہیں بیتہ نہ ہوگا۔

مال میں خور دبر دکرنا، وعدہ پورانہ کرنا، جا کدا دمیں ناجائز تقروت کرنا، عہدہ کو شفقی مفاد کے لیے استعمال کرنا، یہ سب امات میں خیا نت ہے۔ اور یہ شام خیا نتیں جس طرح مہود لوں میں پائی جائی تھیں اسی طرح وہ ان تمام نام نہا و مسلمانوں میں بھی پائی جائیں گی جن کو قرآن وحدیث میں منافق کہا گیا ہے۔ یہودیت جوئی دین داری کا نام ہے اور اسی طسرح منافقت بھی جوئی دین داری کا نام ہے اور اسی طسرح منافقت بھی جوئی دین داری کا نام ہے

نفاق اورمنانقین کے سلامیں چند حدیثیں یہ ہیں:

من عبدالله بن عمروبن العدام النافي النافي مسلى الله عليموسلم قال: اربع من كن فيه كان منافقا نطاله ساوسن كانت فيه خصلة من نفضات منه من كانت فيه خصلة من نفضات حتى سيد عها د اذا أوبتمن خان واذا هدت كدنب واذا عاهد عند روا ذا خاصر منجر رمنت عليه زادنى رواية خاصر فجر رمنت عليه زادنى رواية المسلم وان صدام رصلى و زعم انه مسلم وان صدام وصلى و زعم انه مسلم و

حفرت جدالتر من النه عليه و من العساص مدوايت المن الترمل الترمل الترمل الترمل الترعليه و فرسايا و المن الين من كرجن كم اندر وه مول وه بورامن ان به و تواس كم اندران من اندان من من اندان مندان من اندان من اندان مند

عن مسرين الخطاب عن النبي صلى الله حفرت عمر بن خطاب سے روايت ہے كر دبول النر

عيه وملم متال: انما اخان على هذه الامة كل منافق يتكلم بالمسكمة وبعمل بالجور ررواه البيق

عن إلى هسريرة قال قال رسول التسعه صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في منافق - حسن سمت ولافت من السس بن

حفرت ابوهریره سے دوایت ہے کوربول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی من فرایا کہ دوخصلیں کمی من فرایا کہ دوخصلیں کمی منافق کے اندر جمع نہیں ہوسکییں یخوشن فلق اور دین کا میم فہم ۔

ملى الترمليد ممن فرايا - مي اس امت برايس

منانقسے ڈرتا ہوں جو حکست کی آئیں کرے

اوراس كاعل ظالمان مو ـ

قران بس متعدد مقامات پرنفاق اورمنانی کی حقیقت بتای گی ہے۔ ایک مقام پر ادست د ہواہے کہ منافقین وہ لوگ ہیں جن کے اندر دوگ ہے :

ن دست بهم مرض فزادهم الله مرضا ال کے دلول بس مرض بے تو الشرف ان کے مرف ولی میں مرض بے تو الشرف ان کے مرف ولی م ولیم عدن اجب السیم بما کا فوایک بین اور ال کے لیے دروناک عذاب ہے (ابقرہ سے اس بنا پر کہ وہ جوط کہتے ہے۔

حزت عدالرحن بن زیدبن کسلم نے کہا کہ اس سے مراد دین کامر فن ہے نہ کہ جم کامر فن رہے نہ کہ جم کامر فن سے جو دھندام رہن فی السب میں ولیس مرحن افی الاجساد) اس سلسلہ ہیں صحابہ و تابعین سے جو تفییر میں منقول ہیں ، ان ہیں سے ایک تفییر میں مرض کو ٹنگ کہا گیا ہے۔ اور دوسری تفییر میں مرض کو ٹنگ کہا گیا ہے۔ اور دوسری تفییر میں مرض کو ٹنگ کہا گیا ہے۔ اور دوسری تفییر میں مرض کو ٹنگ کہا گیا ہے۔ دور دوسری تفییر میں مرض کو ٹنگ کہا گیا ہے۔ دور دوسری تفییر میں مرض کو ٹنگ کہا گیا ہے۔ دور دوسری تفییر میں مرض کو ٹنگ کہا گیا ہے د تفییر ابن کیٹر ، الجزم الاول ، صفحہ ۸ س

نفاق کی اصل جو یہی نماک ہے۔ اس سے تام منافت نا اوصاف پیدا ہوتے ہیں منافق دکھ اے کی باتیں کرتا ہے ، کیوں کہ اس بارہ میں وہ فک میں بتلا رہتا ہے کہ فعدا اس کے ول کے حال کہ سے با خریے ۔ منافق بغض وحد میں مبتلا ہو تاہے ، کیوں کہ اس کو یقین بنیں ہوتا کہ جو کچھ کی کو طل ہے وہ النہ کے دیسے سے طل ہے ، منافق برسے اعمال کرتا ہے ، کیوں کہ وہ اس کے بعد وہ النہ کے بعد وہ بعث میں بتلا ہونے کی وجسے اس کو ڈرنہیں ہوتا کہ ایک روز اس کے جھو ملے کا دوروہ ہمیشہ کے لیے بے عزت ہو کہ رہ جائے گا۔

# حبقوني شكايت

انان ساع میں جو چیز سب سے زیادہ عام ہے وہ جمونی شکایت ہے اور جو چیز اس سے بھی زیادہ عام ہے وہ جمونی شکایت ہے اور جو چیز اس سے بھی زیادہ عام ہے وہ ہے جمونی شکایت کوسن کر فور اسے مان لینا۔ گریہ دولؤں ہی چیز یں سراسر باطل ہیں بھایت کا بیدا ہونا اگر بذات خود کوئی اہمیت رکھتا ہوتو دنیا کا کوئی شخص بھی قابل اعتبار نہیں ،حتی کہ نو ذبالٹر بین بہی نہیں ہیں کہ کیوں کہ دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا بہیں جس کے بارہ میں شکایت کرسے والوں سے شکایت کرسے والوں سے شکایت کر دنیا میں شکایت کرے والوں سے شکایتیں دکی ہوں۔

رسول الترصلی التر علیہ ولم بلاتنہ معصوم سے۔ مگر سیرت اور صدیث کی کتابیں بت اق ہیں کہ آپ کے زمانہ کے بہود اور منافقین نے آپ کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے۔ حتی کہ وہ لوگ جن کو صحابی کہا جا تاہے ان ہیں بھی ایسے افراد کیلے جندیں آپ کے بارہ میں غلط فہمیاں بریرا ہوئیں اور اس کا اظہر ارم وا۔ یہاں عرف ایک واقعہ بطور مثال نقل کیا جا تاہے۔

عزوهٔ حنین کے بعد کانی مال عنیمت طابقا۔ رسول الترصلی الله علیه وسلم ان اموال کو لوگول بی تقیم کررہے تھے۔ اس دوران ایک مسلمان کا واقعہ بیش آیا۔ یہ واقعہ سیرۃ ابن مشام میں ان الفاظیں نقل کما گھے۔ اس دوران ایک مسلمان کا واقعہ بیش آیا۔ یہ واقعہ سیرۃ ابن مشام میں ان الفاظیں نقل کما گھے۔ ا

رادی کہتے ہیں کہ میں اور تلید بن کلاب لیتی نکھے۔
یہاں تک کہ ہم عبدالشر بن حمر وبن العاص کے پاس
پہونی ۔ اور وہ اپنے ہاتے ہیں جوتا ہے ہوئے کوب کا
طواف کر رہے گئے ۔ ہم نے الن سے کہا کیا آپ اس
دقت موجو دیمتے جب میری نے حین کے دن
رسول النرمیلی النرعلی ولم سے کلام کیا ۔ ایخول نے
کہا ہاں ۔ بنو تیم کا ایک آدمی آیا ۔ اس کو ذوالخوہ ہو
کہا جا تا تھا۔ وہ رسول النرصل النرعلی و کم کے پاس
بیٹھ گیا اور آپ لوگوں کو عطیات دے دسے سے ہے۔
بیٹھ گیا اور آپ لوگوں کو عطیات دے دسے سے

خرجتُ انا وتليدُ بن كلاب الليتى حتى انيساعب دالله بن عمروبن العالق وهوييطوف بالبيت معتقاً نفسه بيدلا فقد الناسه و هوييطوف بالبيت معتقاً نفسه بيدلا فقد الناسه و هل حصريت رسول الله صلحتين كلمه التمييى مسلولة عليه وسلم حين كلمه التمييى بوم حنين و متال نعم و جاء بعبل من بنى تحسيم يُقال له خوال فويقيس و فوقف عليه وهويعطى النامى و فوقف عليه وهويعطى النامى و فقاليوم يامحمد و قدر أيت ماصنعت في هذا اليوم يامحمد و قدر أيت ماصنعت في هذا اليوم

السس نے كما اے مما ، آج آب نے جوكيا اس كومي نے دیکھا۔ رمول الله صلی الله علیہ وسلم نے کہاکہ تم نے كيا ديميا اسفيها مين فيهي ديماكان سے انصاف كميا ہو راوى كہتے ميں كررسول اللہ صلی النرعلیدولم یوسن کرعفنب ناک موسکیے۔ آپ ف فرمایاک تمبارابرابو-اگرمیرے بهال انفاف نه موتو پیرکس کے پہال انصاف ہوگا۔

فقال رصول الله صارالله عليه وسلم - اجل فكيف رأيت - منسال لم أرُكِ عَسد لتَ - خال فغضب النبى صلى الله عليه وسلم عثم مال ويعَكَ. اذالم سيكن العنول عندى فعنده سن سيكون ( الجنوالرابع صفحه ١١٨٢)

رسول التّرمل الترمليك عم كے بارہ ميں ذكوره مسلان سے جو بات كى ، وہ اسے نز ديك اس کی مصنبوط بنیا در کستا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے دیکھاکہ جنگ میں انصار اور مہا جرین دولوں نے حصہ لیار دولوں نے بکمال طور بریسر فروش کی ۔ مگرجب مال غیبمت کی تقیم کا وقت آیا تورسول الشرمل الشرعليه وسلم في سب كجد قريق كواور توب قبيلوں كو دے ديا۔ مدين كا الفاركواپ ف كيه نهي ديا دواعطى وسول الله صلى الله عليه وصلمااعطى فى قبائل قريش وقبائل العسرب و لم يُعطِ الانفساريشيئًا ، من ١٥٥)

اس معامد میں بہت سی باتیں ہو ہیں ۔ حتی کر حسان بن نابت انفیاری نے ایک نظم مکھی جس کو ابن ہشام ف نقل كياب - اسس كايبلا شعريه عقا:

زادَ الحسيمُ سَماءُ العينِ مُنْحَدِدُ صَحّاً اذاحَفَلَتُ هُ عَسَارُةٌ وِرَرِكَ رنج دغم بڑھ گے ، بس آنکھ کا بان برابر بہدر ہاہے ، جب کہ یہ بان بہتے ہوئے آنودُ ل عے جمع کیاہے۔ یشکایت بظام درست مونے کے باوجود ابن حقیقت کے اعتبارسے سراس غلط محق شکایت كرينے والے مادسے معاملہ كوبسب مثركتِ جها دسكے اعتبادسے ديكھ دسے يتھے ۔جب كدرمول التُرمىل اللّٰہ عليوم في اس كومصلحت اسلام ك اعتبار سے ديھے . شركت جهادعام حالات ميں يفيت قابل اعتباده ، مرحب اس كامقا بله مصلحت اسسلام سے ہوتو مصلحت اسسلام كابيلو منابل ترجع قراریائے گا ۔۔۔ خلط زاویہ نگاہ سے دیکھنے میں ایک چیز نا درست نظرا سکت ہے۔ گرمیج ذاویہ نگاہ سے دیکھے تو وہی چیز عین درست نظرائے بھے گی ۔

# הקפנט לנונ

روایات پس آتا ہے کہ مدید میں ایک باررسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا۔
آپ نے اس کو لوگوں کے درمیان تقیم کیا۔ اس تقیم میں کسی کو ذیا دہ ملا اور کسی کو کم ۔ جنانج بہ اس بنا پر کچھ لوگوں نے آپ کی دیا نت داری پر شب ظاہر کرنا نثروع کیا۔ ایک صحابی کھتے ہیں :

مریب برجدین واحد عدایقول لصلعبہ میں دوآدمیوں کے پاس سے گزرا۔ ان میں سے مرتب برجدین واحد عدایقول لصلعبہ ایک اپنے سائتی سے کہ رہا تھا کہ خداکی قسم محرا اللہ مال الآخری اللہ مال الآخری اللہ میں اللہ کی رصنا اور آخرت کا اللہ والالہ کا لاآخری اللہ میں اللہ کی رصنا اور آخرت کا

محمرتبس جايا ـ

رسول الشرصلى الشرعليد وسلم كواس ك خربونى توآب فرمايا ؛ موسى پر الشرك رحمت بو، ال كواس سے بحى ذيا ده ستايا گيا گرامنو سف حبركيا درجه الله على مومى لقده وخى باكترمت موركيا درجه الله على مومى لقده وخى باكترمت هدذا فضير، تغيرا بن كير، ابور الثالث، صفر ۱۲۵) قرآن كى حب ذيل آيت يس اس كى طرف الثاره كيا گياہے :

اے ایمان والو، تم ان کی طرح نہ ہوجا دُجھوں نے موسیٰ کوستایا بچرانٹرنے ان کی کہی ہوئی باتوں سے موسیٰ کی برارت کردی اور وہ انٹر سکے

بالصالف ذين المنوا لاتكونوا كالسنون الأدواموسى فسبراك الله مساقا لواوكان عند الله وجيها

والاحداب ١٩٩) نزديك باعرت عقا -

یہود نے صرت موسی علی السلام کوجس طرح سایا اس کی تفقیل بائبل کی کتاب خردج اور کتاب گنتی میں دیکھی جاسکتی ہے۔ یہودی انسائیکلو پیڈیا میں کہا گیاہے کہ موسی کو این قوم کے بائی اور منحر ف لوگوں سے بہت سی ذلت اور تو بین بر داشت کرنی بڑی ، حتی کہ اپنے مت بی رشتہ داروں سے بھی جو کہ ان کی تیا دت برحد کرتا مقا ؛

(Moses had) to suffer many indignities and insults from a rebellious and recalcitrant people, even from his closest relatives, who were jealous of his leadership.

Jewish Encyclopedia, Volume V, p. 442

#### ولان سے دور

مدر توں اور آیتوں سے واضح طور پر نابت ہے کہ مسلما نوں کے بیے سنجات اور کامیا بی کا واحد داست یہ ہے کہ وہ رسول اور اصحاب رسول کے طریقہ پرچلیں ۔ رسول نے اپنے عمل سے جوسنت چھوڑی ہے اور آپ کے اصحاب نے جس طرے اس کو ابنی زندگیوں میں اختیار کیا ہے وہی تمام سلمانوں کے بیے واحد منور ہے جس کو اسنیں اختیار کرنا ہے ۔ اس طریقہ میں خود سے کوئی اضافہ کرنا سراسر برعت ہے ۔ اور برعت اللہ کے نزدیک جرم ہے ۔ سنت کے طریقہ کو چھوڑ نے کی بہت سی صور تمیں ہیں ۔ ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ سنت کے کچہ جزئی اور برب کوئوں کو لے لیا جائے اور سنت کے زیا دہ اہم بہاؤوں کو چھوڑ دیا جائے ہیں دہ اس کے ایم بہاؤوں کو جوٹور دیا جائے اور سنت کے زیا دہ اہم بہاؤوں کو جوٹور دیا جائے ہیں کرزئی اور خسام بہاؤادی پہلوؤں کو اختیار کرنے ہیں وہ اس لیے الباکرتے ہیں کہ دن کا اور خسام بہاؤادی سے اس کی زندگی میں تب دیلی کا مطالبہ کرتے ہیں ۔ وہ اس کی زندگی کے اس پورے ڈھانچ کو بدل دینا چاہتے ہیں جو اس نے اپن خو اہنات اور مفادات کے بخت قائم کرد کھا ہے ۔ بدل دینا چاہتے ہیں جو اس نے اپن خو اہنات اور مفادات کے بخت قائم کرد کھا ہے ۔ بدل دینا چاہتے ہیں جو اس نے اپن خو اہنات اور مفادات کے بخت قائم کرد کھا ہے ۔

برن دیں بہت ، یہ دور مات اور مات اور مادار مادار مادار مادار میں بیدا ہوگئ تھی ۔ جس کی اصلاع کے یہ صورت مال بہت بڑھے بیا نہ بر بہو دبول بن بیدا ہوگئ تھی ۔ جس کی اصلاع کے لیے حصرت میں علیہ انسام ان کی طرف بھیجے گیے۔ حصرت میں سے ان ایک انسریر (متی ۲۲) یہ میں ان کو ان سخت الفاظ میں نبیہ فرمانی :

"اے ریاکار نقیہ اور فریسیو، تم پر افسوس کہ پودید اور سولف اور زیرہ پر تو دہ یک دیتے ہو۔ برجم نے سخہ دیت کی ذیا دہ مجاری باتوں یعنی الفاف اور رحم اور ایمان کو چوڑ دیا ہے لازم مخاکہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی زچوڑ ہے۔ اے اندھ راہ بتا نے والو، جو چھر کو تو چھائے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو۔ اے ریاکار فقیہ واور فرایسینو، تم پر افوس کہ پیائے اور رکابی کو اور سے صاف کرتے ہو گر وہ اندر لوٹ اور ناپر ہمیز گاری سے بھرے ہوئے ہیں ۔ تم سفیدی بھری ہوئی قرول کی ماند ہو جو او پرسے تو خوب مورت و کھائی دیتی ہیں گراندرم دول کی ٹر بول اور ہر طرح کی مخاست سے بھری ہیں۔

# اعمال کے نتائج

ایک مدیث قدس کے مطابق اللہ تعانی نے فربایک زباد کو برا نہ کہو۔ زباد تو میں ہوں۔ سارا معالمیرے اللہ میں ہے اور میں ہی رات اور دن کو اللہ پشتارہتا ہوں ( الاَشَبِی السَّدَ هَدَ وَاَنَا السَّدَ هُربِنِینی الاَمْدُ الْقَلِّبُ اللَّیْلُ وَالنَّهُارَ) اس کا مطاب یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے قانون فداوندی کے مطابق زبانہ مطابق ہوتے ہیں اور فدا ہی کے حکم کے مطابق زبانہ گردش کرتا ہے۔ فدا می کو مراکہنا نود حکم فداوندی کو براکہنا نود حکم فداوندی کو براکہنا ہے۔ ایساکہنا ہے فائدہ ہے اور اس کے مائ مرکشی ہی ۔

نادرشاه ایرانی نهایت ظالم بادشاه تھا۔ اس نے ۲۹ ، ایس د بی پرحملہ کیا۔ د بی پرقبعنہ کرنے کے بعد اس نے این فوج کو حکم دیدیا کہ جو بھی طے اس کو قتل کر دو۔ اس قبل عام میں .... ہولوگ مارے گیے۔ اس کے بعد اس نے شہر کو لوٹنے کا حکم دیا۔ ۲۹ مئی ۲۹ ، اکو جب وہ د ہل ہے واپس ہوا تو اس کے ساتھ لوٹ کا جو مال مقااس کی مقدار تیس کرور رو ہے تھی۔ سونے ، چاندی اور جو اہرات اس کے عسلا وہ سے شاہ جہاں کا بنوایا ہوا تخت طاؤس بھی اسی موقع پر وہ اپنے ساتھ ایران ہے گیا۔ (۹/۳۸) مناہ جہاں کا بنوایا ہوا تخت طاؤس بھی اسی موقع پر وہ اپنے ساتھ ایران ہے گیا۔ (۹/۳۸) کہا جاتا ہے کہ دہلی والوں پر جب یہ مصیبت اور تب ہی آئی تو کچے لوگ مرزا مظہر جان جاناں کے پاس کے اور کہا کہ آپ انڈسے د ماکریں کہ وہ ہم کونا در شاہ کے اس عذاب سے نجات دے۔ مرزا ماصوب نے جو اب دیا : شامتِ اعمال ماصورتِ نا درگرفت

کسی قوم میں جب اخلاتی بگاڑ آتاہے تو اس کی علی طاقت بھی کر در ہوجاتی ہے۔ اس کے اندر یہ مزاح پیدا اخلافات الجرتے ہیں جو اس کی اجماعی قوت کو مکر طے مگر طے کر دیتے ہیں۔ اس کے اندر یہ مزاح پیدا ہوتا ہے کہ وہ انفرادی مفاد پر اجماعی مفاد کو قربان کردے۔ اپنی ذات سے بلندمقاصد کے بے قربانیا ں دینے کا حوصلہ اس کے اندر باتی ہمیں رہتا۔ اس کے افراد ہے اصول انسانوں کی ایک بھیڑ بن کردہ جلتے ہیں۔ وہ سچائی کے آگے جھکے کے بجائے طاقت کے آگے جھکے والے بن جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں کسی قوم کے بیں۔ وہ سچائی کے آگے جھکے کے بجائے طاقت کے آگے جھکے والے بن جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں کسی قوم کے اسی طرح مہلک ہیں جس طرح مکر دی کے لیے گئن ۔ جس مکری کو گھن لگ جائے وہ کھڑی ہمیں رہ سکتی ۔ اسی طرح جس قوم کے اندر یہ کر دوریاں پیرا ہوجائیں وہ تباہی اور بربادی سے محفوظ مہیں رہ سکتی۔

# جب آدی انسانیت کی معے سے گرکر حیوانیت کی سطح براجائے

صرت سلمان كرمان حكومت (١٥٥ - ١٠١٥ قم) من محرقلزم كامترتى شاخ ككنارك ايلات

کے مقام پر میو دیوں کی آبا دی تئی ۔ انھوں نے قانون سبت کی طلات ورزی کی۔ ان کی شریب میں سبت (سینچر) کے دن معاشی سرگرمیاں جمنوع تقیں۔ معاشی سرگرمیاں جمنوع تقیں۔ معاشی سرگرمیاں جمنوع تقیں۔ میں دریا گا شکار کرنے گئے۔ سینچرکے دن مجھلیاں کٹر سے جھلیاں کٹر سے بیٹر کی تدبیر کی کہ دریا کے کنارے کھڑھے بنے۔ وہ دریا کا پان کا طاح کر کڑھے میں اجازی تو دفظنے کا داستہ بند کر دیتے ۔ انگے دن اتحاد کوان مجھلیوں کو پکڑ لیتے ۔ یہ تدبیروہ اس لے کرتے تھے تاکہ ان پر یہ بات صادق ندا کے کہ دہ سبت کے دن شکار کرتے ہیں۔ دین کے نام پر ہے دینی الترکواتی زیادہ نا پہند ہوئی کہ ان پر الترکی معنت ہوئی ۔ وہ بندر اور سور بنا دے گئے بیں۔ دین کا میں معالم کے بیودیوں کے باطن کو طاہری طور (ماکمہ ۲۰۰) ۔ سے علا یہ صالت اگر چہ پوری تو میود کی تھی۔ تایم ایک خاص مقام کے بیودیوں کے باطن کو طاہری طور پر کا بھی جسم کر دیا گیا تاکہ دوسروں کے لئے عرب مول بھر ایم ایک خاص مقام کے بیودیوں کے باطن کو ظاہری طور پر کا بھی جسم کر دیا گیا تاکہ دوسروں کے لئے عرب مول بھر ایم وہ بھر

بے دبنی کو دین کے نام پرکرنا برترین جرم ہے۔ اس کا بہتجہ یہ موتاہے کہ دھبرے دھیرے ادمی کے اندسے میسی اور غلط کا فرق مٹ جاتا ہے۔ دین اور بیٹ جاتا ہے۔ دین اور بیٹ واٹ ہے۔ دین اور بیٹ واٹ ہے۔ دین اور بیٹ واٹ ہے۔ دین اور بیٹ کی مطبح ہم آجا ہے۔ دین اور ہے دینی دونوں اس کو میساں دکھائی دینے میں روہ انسانیت کی مطبح ہم آجا ہے جی کہ وہ نوبت آتی ہے جب کہ اس میں بندر اور

سورى افلاتيات بيداموجاتى بير-

بندر کی خصوصیت کیاہے۔ فسادا وربے حیائی۔ کسی مکان بی بندردں کا نول واخل ہوجائے کودہ نوراً
ہمنی اجیل کودا ور توڑ کھیوڑ شروع کردے گا۔ ایسا ہی کھی حال اس توم کا ہوجا تاہے۔ دہ زبان سے خداکا اکار نیل
کرتی ۔ تاہم علاقوہ خواکی زمین براس طرح رہے مگئی ہے جیسے اس زمین کا کوئی مالک بہیں ہے۔ جیسے نکھی خدا سے
اس کا سامنا ہونا ہے اور ندا ہے کئے کا حساب دیناہے ۔ بنگی، غیر ذمہ داواند زندگی، بے منی کارروائیاں،
آبیس کی جیس جیسے، ایک دومرے پرغوانا، محدردی اور انصاف کے بجائے ظلم دفساد کو اپنا خیوہ بنالیا، یہ اس
کی عام زندگی ہوجاتی ہے۔ ایسے لوگ بظا ہم انسان گرع لا بندرصفت ہوجاتے ہیں۔

سور کی خصوصیت کیا ہے۔ ستھری جزکو چوٹر کر اگندی چیزکو اپنی فوراک بنانا، اس کی ایک عودت وہ ہے جو کمائی اور لین دین بین طاہر ہونی ہے۔ ادمی حلاک زرائع برقائع نردہ کر حرام سے اپنا بیٹ بھرنے لگتا ہے (ما کمدہ – ۱۹۷)۔ دوسری صورت وہ ہے جس کو قران میں ان نفظوں میں بیان کیا گیا ہے: اگر وہ ہرایت کا راست دیکھیں نواس کو ابیت ارسند ندرنائیں اور اگر گرای کا راست دیکھیں تو اس کو ابیت است نہ نائیں داعرات ۲۰۰۱)

راست نزبائیں اور اگرگرای کاراست دکھیں تو اس کو اپنا داست بنالیں داعرات ۱۲۱۱)
ایسے لوگوں کا حال پر ہوجا آسے کہ وہ مٹرت چیزوں کے بجائے منفی چیزوں کی طرف دوڑنے لگتے ہیں ، ان کو اصلاح کے کاموں کی طرف دخیت نہیں ہوتی ۔ ابعت ایسے کاموں کی طرف دہ نیزی سے لیکتے ہیں جن کا خیج بسلوں اندھیتیوں

# ونياسے آخرت لينا

قرآن میں ستارون کا تھہ بیان ہوا ہے۔ ارشا د ہوا ہے کہ وہ صرفت ہوئی کی قوم سے تعلق رکھا تھا۔ بھر فرعون سے مل کر اسس نے کائی دولت کی گئی ۔ اس کے فزانوں کا یہ حال سے سے ان کی کہنیاں طاقت ورآ دمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اسھا سکتی ۔ اس دولت سے قارون کے اندر فخراور گھمنڈ پیدا ہوگیا۔ اس وقت کچہ صالح بندول نے اس کو نصیحت کی کہ دولت پر فخرند کر ۔ الشرف بخہ کو جو کچہ دیا ہے اس سے آخرت کا طالب بن اور دنیا سے اپنا صدر بھول (وابت خ سے مائٹ اللہ اللہ اللہ میں مفرین کے کھے اقوال یہ ہیں :

اوركهاگيا ہے كه اس كامطلب يہ ہے كه ابن دنيا كدوريد آخرت جا ہو . كيونكريم اس سے مومن كا حصر ہے -

وتيدل معناة واطلب بد سيباك اخرتك فان ذالك حظ الموسن سنما وتنسيرالنسن )

ینی دنیاسے وہ چیز لینا نہ مجولوجس سے ہم ابی افرت حاصل کرسکو۔ دنیا سے اندان کا اصل صدیہ ہے کہ وہ آخرت کے بیے علی کرے کیوں کہ دنیا آخرت کی میں ہے۔ مبا ہداور ابن زید کا قول یہی ہے۔ اور سدی نے کہا کہ دنیا سے تمہارا حصہ صدقہ اور صلہ رحمی ہے۔ اور علی رضی الشرعن نے کہا کہ تم ابین صحت اور ابی قوت اور ابی دولت کے معاملہ میں یہ اور ابی دولت کے معاملہ میں یہ منہولو کہ تم اس کے ذریعہ سے آخرت جا ہو۔ اس کے ذریعہ سے قرایا: بانچ چیز رسول الشر صلے الشر علیہ کوسلے کوسلے الشر علیہ کوسلے کوسلے کوسلے کوسلے کوسلے کا کوسلے کوسلے کوسلے کوسلے کے کہا کہ کوسلے کوسلے کوسلے کوسلے کی کوسلے کی کوسلے کوسلے کی کا کوسلے کی کوسلے کی کوسلے کی کوسلے کی کے کہا کہ کوسلے کو کوسلے کوسلے کے کہا کہ کوسلے کوسلے کوسلے کی کوسلے کوسلے کوسلے کوسلے کوسلے کوسلے کوسلے کوسلے کی کوسلے کوسلے کوسلے کی کوسلے کوسلے کی کوسلے کوسلے کی کوسلے کوسلے کوسلے کی کوسلے کوسلے کوسلے کوسلے کی کوسلے کی کوسلے کوسلے کوسلے کی کوسلے کوسلے کوسلے کوسلے کوسلے کی کوسلے کی کوسلے کوسلے کی کوسلے کی کوسلے کوسلے کی کوسلے کے

يسنى المقصل بما الفسريت فان حقيقة نفيب الانسان من الده نيا ان يعمل للافرة وكسنا الانسان من الده نيا الناسيع من اللافرة وكسنا المحاهد واسن ذيد واستال السدى نعيبك من السدنيا الصدت وصلة الرحم نعيبك من الله عنه لا تنس صحتك و قوتك و تسبابك وغناك ان تطلب الافرة و فقال رسول الله صلى الله على المناسيول الله صلى الله على المناسيول الله صلى الله على المناسيول الله صلى الله على المناسقة والما المناسقة والمناسقة و

تبل شفلك وشبابك قبل هدهك و عناك تسبل فعرك و وسال الحسس ا اسران يعتده م الفغل ويسك مايغني و يسنى ما يكفيه و دالتفسيرى المظهرى)

سے پہلے پانچ چیز کو غلیمت جانو۔ این موت سے پہلے
ابن ذندگی کو۔ ابن بمیسادی سے پہلے ابن فراغت کو۔
کو۔ ابن مشغولیت سے پہلے ابن فراغت کو۔
ابن مشغولیت سے پہلے ابن فراغت کو۔
ابن بڑھا ہے سے پہلے ابن جوانی کو۔ اور ابن مستاجی سے پہلے ابن دولت مندی کو۔اورش مستاجی سے پہلے ابن دولت مندی کو۔اورش میں نے کہا کہ یہاں یہ حکم دیا گیلے کھی تھی فرون سے زیا دہ کو اسکے بھی ہو۔
آگے بھی و۔

موجوده دنیا جوان ان کودگ کی ہے، وہ آخرت کی کمان کرنے کے لیے دی گئ ہے۔
جس شخص نے دنیا ہیں آخرت کے فائدہ والا کام کیا، اس نے دنیا سے آخرت کا صدیا۔ اس کے
برکس جو شخص دنیا ہیں صرف دنیا سے فائدہ والا کام کرتا ہا۔ اس نے دنیا سے آخرت کا حصہ
بہیں بیا۔ وہ موت کے بعد دوسری دنیا ہیں اس طرح ہونچے گاک وہاں اس کے لیے کچے دنہ ہوگا۔
یہ انجام صرف عام دنیا دادول کا نہیں ہوگا۔ یہی انجام ان وگوں کا بھی ہوگا جو بظاہر دین
والے کام کرتے ہیں۔ گراس سے ان کامقصد دنیوی فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ دین کا کام
کرکے اگر کوئی شخص مال، قیا دت، شہرت، عزت، بڑائی چاہے تواس نے بھی گویا دنیا سے ایک
آخرت کا حصہ نہیں لیا۔ وہ بھی آخرت ہیں ا تن ہی نامراد ہوگا جتنا بدنام قسم کے دنیا داد،
بلکسٹ اید اس سے بھی زیادہ ۔

# تنقيراور عملى كاررواني

ایک ماحب نے کہا کہ آپ دوسروں پر تنقید کرتے ہیں۔ اس سے امت میں تفراتی بیدا ہوتی ہے۔ حالاں کہ آپ فود لکھ چکے ہیں کہ صرت موسیٰ کی غیر موجودگی ہیں جب بن اسرائیل بھولے كو يوجي لك توصرت إرون ف خاموش اختياد كرلى - تذكير القرآن مي آب في العام كري سے مواقع پر دین کا تعتاصا یہ ہو تاہے کہ باہی لڑا نی سے بھنے کے بے خاموسی کا طریق اختیار کرایا

جلئے، حی کمشرک جیسے معاملہ میں کمی دحصہ دوم صفحہ ، م)

یں نے کہا کہ آپ نے میری بات کو فلط صورت میں نقل کیا۔ میں نے جو بات کھی ہے وہ یہ ہے کہ صفرت ہارون نے بن اسمائیل کی گراہی پراسانی اظہار تو ہوری طرح کیا، مگرجب وہ اصلاح قبول کرنے پرداصی نہ ہوئے تو ان کے خلاف عمل کاردوائی نہیں کی ۔ گویا فکری تفتید توہر حال ہیں مزودی ہے۔ البتہ علی استدام حالات کے لی ظیسے کیا جائے گا۔ متعلقہ آیات کے سلسلیس یہاں

صفوة اتفاسير (محد على العابون) سے دو والے نقل کیے ماتے ہیں ،

التال ابنَ امّ ان القوم استصفوني وكادوا و الرون ن كماكدا عميرى مال كي بيت، قوم يقتلونى اى ان القوم استذلونى قرون نے محمود باليا اور قريب مقاكم محموم اردائيس ین قوم نے مجد کو کمز ورسمجا اور مجدیر غالب آگئی وساربوا مسلى حين نهيتهم من ذالك نانا اورمرے تسل کے قریب ہوگئ جب کرس نے لماتمِرفينسحهم ان کواس سے روکا۔ لیس میں نے تفیمت میں ( الميدالاول ، صفح ٣٤٧)

کوتای بنیں کی۔

" مجع در مقاكرتم كوسك كرتم نع بن اسرائيل کے درمیان میوط ڈال دی میں سی عص انديش بواكر اگرمي الحنين طاقت سے روكوں توان کے درمیان جنگ ہریا ہوجائے گی

اسرائيل) اى ان خفت إن زحب رتهم بالقوة ان يقع قتال بينهم المجلالتاني اصفحه عهم تفریق امت سے بخا عزودی ہے ، گراس کا عتبار علی احتساب میں کیا جائے گاند کنظری احتساب میں۔ يه فرق

قرآن میں بتایا گیاہے کہ الٹرتغالی نے اپنے بیغبر کویہ تعلیم دی کہ اپنے خالفوں سے کہو کہ میں اپنے دب کی طوف سے ایک روستان دلیل پر ہوں اور کم نے اس کو جمٹلا دیا دحت این علی بیت بیت مسن دبی وک سن بست جب ، الانعام ،ه) اس سے معلوم ہوا کہ بیغیبراس دنیا میں ولیں لی کی بنیا دیر کھ طاہو تاہے ، اس کے برسری تی ہونے کا نبوت واضے دلیل ہوئی ہے ذکہ محض ادعار دور سری طرف قرآن میں ادشاد ہوائے کہ ؟ اور کفر کرنے والوں نے کہا کہ اس قرآن کور کو الدور النور الدور الدو

ویب ده و است کے دیں ہے ہوگ کی بات کو دلیل سے رون کر پائیں اور وہ اس کو مانے کے لیے ہمی تیار نہوں، تو اس کے بعد وہ تعییب کا طریقۃ اختیاد کرتے ہیں۔ یعی طرح طرح کے عیب لگا کراس کو بدنام کرنا۔ بیغمبروں کے مخالفین ہر زمسانہ میں اپنے بیغبروں کے ساتھ ایساہی کرتے دہے ہیں۔ کہنے والے کے الفاظ کو اگر کی بیٹی کے بغیراس کی اصلی صورت میں نقل کیا جائے اور بھراس کو عقلی یا نقل دلیل سے روکرنے کی کوشش کی جائے تو یہ تقید ہے، اور تغییر جو رکھ کے الفاظ کو اس کی اصلی صورت میں نقل کیے بغیراس پر بے دلیل مخالف ان اور تعییب سے ، اور تعییب سراسرناجا ترجے ۔ دیا مخالف نا ناف ان میں کہ اور تعییب سے ، اور تعییب سراسرناجا ترجے ۔ دیا کہ ناف ان کے مطابق اور الزام تراخی کی زبان بول درہے ہوں تو یہ فرق است بات کا نبوت ہے کہ شخص مذکور اور اس کے مخالفین اس کے برکھ مطابق اور اس کے مخالف بن بلاش بہ می پر ہے اور اس کے مخالفین بلاش بہ ناحی پر کیوں کو آن کے مطابی دلیل کی زبان ابل کفر کی زبان ابل کفر کی زبان ابل کفر کی زبان ا

# شاق اڑاناحرام ہے

قرآن میں یہ محمدیا گیا ہے کہ اے ایمان والوہ تم دوسرے کا مذاق نہ اڑا و ، موسکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو را تجرات ۱۱) حانظ ابن کیٹراس کی تشریع کرتے ہوئے تکھتے ہیں :

ينهى تعالى عن السخدية بالناس \_ \_ \_ الله تعالى في وكون كا مذاق الراف منع فرمايا-

والموادمن ذلك احتقادهم واستصغادهم وداس سعماوان كوحقرجاننا اوران كوجيونا

وهذاحدام سجعناب اوربرمرام سع

مولانا تبیراح و منمانی اپنے تفسیری نوٹ میں تکھتے ہیں "عموا دیکھا جا آبا ہے کہ جہاں دو تخصوں یا دو جاعتوں میں اختلات رونما ہوا بس ایک دوسرے کا تسخراد راستہزار کرنے لگتا ہے۔ ذراسی بات ہاتھ لگ گئ اور مہنی مناق الرا تا شروع کردیا۔ حالانکہ اسے معلوم نہیں کہ شاید جس کا نداق اڑا رہا ہے وہ المترک نزدیک اس سے بہتر ہو۔ بلکہ بساا وقات یہ نود بھی اختلات سے پہلے اس کو بہتر سمجھتا ہوتا ہے۔ مگر ضد و نفسانیت میں دو مرسے کی آنکھ کا تنکا نظرا آبے، اپنی آنکھ کا منہ تیرنظر نہیں آباء "

دس کی بنیاد برگسی کی تنقید کرنا عین جا کرے۔ گر بلاد ساکسی کا نداق اثر انامرام رحرام ہے۔ جب آدمی کسی کا نداق اثر انام اس کے بیچے دراصل کبر ہوتا ہے۔ وہ اپنے کوٹر اسمجھتا ہے اور دومرے کو حقیر خیال کرتا ہے۔ یہ وہ نفیدات ہے جس کے تحت کسی کی زبان سے وہ الفاظ شکلے دومرے کو حقیر خیال کرتا ہے۔ یہ وہ نفیدات ہے جس کے تحت کسی کی زبان سے وہ الفاظ شکلے

بي جس كومسخريا غداق الدانا كباجاتاب-

یرمتکراندنفسیات کسی کے اندرکیوں بیدا ہوتی ہے۔ اس کی وجہدے دنیوی یا مادی چیزوں کواہم مجھنا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کرجن لوگوں کے گرد دولت، شہرت، قیادت اور مناصب جمع ہوجا کسی ان کولوگ بڑا بھے لیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جس آدمی کے گردیدرونقیں دکھائی ندیں اس کوحقیر سبھے لیاجا تاہے ، یہ حقیر مجھنا لوگوں کو جرات ولآنا ہے کہ وہ ایسے آدمی کا غذات اڑا کیں ، وہ بھول جاتے ہیں کہ اصل بڑائی وہ سے جو خدا کے یہاں عاصل ہو۔ اور خدا کے یہاں بڑائی کا میار دنیوی رونفتیں نہیں ہیں بلکہ تقولی ہے۔

نداق اڑا نے والے کو اس سے ڈرناچا ہے کہ اس کو قیامت کا پردہ بھیٹنے کے بعد اس باست بر شرمندہ ہونا پڑے کہ اس نے ایک بندہ خدا کا اس بٹا پر نزاق اڑایا کہ وہ دکھائی دینے والی بڑائی سے خالی تھا حالا بی چین اس وقت نہ دکھائی دینے والی بڑائی اس کے اندر پوری طرح موجد تھی۔

# ایک آیت

سورہ لقان کے آخریں ارش دہواہے ، بے تک قیامت کاظم صرف الشرکے پاسسہ،
اور وہ بارسٹ اٹارتا ہے۔ اور وہ جانتا ہے جو کچہ رحمول ہیں ہوتا ہے۔ اور کسی کو بھی طم بنیں کو وہ کل کیا کمانی کرے گا۔ اور کسی کو یہ ظم بنیں کہ وہ کس سرزین میں مرے گا۔ بے تنک الشرطیم وجیرہے۔
جو لوگ قیامت کے بارے میں شک رتے ہیں اس کی وجزیا وہ تریہ ہوتی ہے کہ قیامت کی ساری تفقیلات انسان کے علم میں نہیں۔ گرزندگی کی بہت سی حقیقتیں ہیں جن کے وقت اور ان کی نوعیت کا کسی کو علم نہیں کر بات کی حدودیت کی وجہ سے ان کا احاط نہیں کر باتے۔ بھر جی کا ک فقی ان کا احاط نہیں کر باتے۔ بھر جی کا ک شخص ان کا احاظ نہیں کر باتے۔ بھر جی کا ک شخص ان کا احاظ نہیں کر باتے۔ بھر جی کا کہ شخص ان کا انسان کو انسان کو قیامت کے انسان کے وہ مان لینا کیوں کر درمت ہوسکتا ہے۔

برسنس آئی ہے اور آنے والی ہے ، گرانسان کو قطعیت کے ساتھ معلوم ہیں ہو آگر کہ آئے گئی ممکر موسمیات اس معاملہ میں اتنا ہی عابر نہے جتنا قدم دولکا انسان اپنے کو عابر محوس کرا تھا۔
عورت عاملہ موتی ہے ۔ ہر شخص جا نہ ہے کہ یہ جننے والی ہے ۔ گر کیا جے گی یکسی کو ہنیں معلوم ۔ پیدا ہونے والا کئی مدت تک دنیا میں رہے گا اور کب مرجا نے گا۔ وہ کیا کمائے گا۔ وہ برانسکا گایا ہجا ۔ وہ دوسروں کو کیا دے گا اور خود کیا حاصل کرے گا۔ اندکا انسان بام آگر کیا تابت ہوگا۔ یہ سب بائیں لامعلوم رمتی ہیں ۔ ہر کھی انسان بقین رکھتا ہے کہ عورت کے بیط سے ایک جان طاہر ہوئے والی ہے ۔ وہ فدکورہ عدم واقفیت کو اس کے انکاری وج نہیں بنایتا ۔

می آدی کو یہ نہیں معلوم کہ وہ آئندہ کیا کچہ حاصل کرسے گا۔ آدی پروگرام بنا تلہے گراس کی محکول میڈ نیسے میں اس کی محکول میڈ نیسے میں اس کی محکول میٹ فیر نیسی کو کوئی نہیں جانیا۔
صورت اختیاد کرسے گا، اسس کو کوئی نہیں جانیا۔

موت ہراکی کے لیے تقیٰ ہے۔ گرکون شخص کہاں مرسے گا اور کہاں اپنی کمآب زندگی کا آخری صفر کھے گا ، اس کے بارے میں کوئی بھی قطی بیٹین گوئی نہیں کی جاسکتی۔ کب، کی، کتنا اور کہاں کے سوالات جن کولوگ قیامت کے انکار کے لیے بنیا دبناتے ہیں، ٹھیک انھیں سوالات کی موجودگی میں دوسری باتوں کو مان لیتے ہیں اور ان کی بنیا دیر اپن زندگی کا نظام جلاتے ہیں۔ بھرائی می کمتر واقفیت کی بنیا پر قیامت کے بارے میں کیوں سنے ہی جاسے گئے۔

اورائشر ہی جا نہ ہے کہ رحمول میں کیا ہے دوید ہمان الان کام اس آیت کی تفییر حام طور پر
یہ شہور ہوگئ ہے کہ یہ خدا ہی کے علم میں ہے کہ حاط عورت کے بیط میں الاکا ہے یالاگی۔ گر آیت کے الفاظ
میں اس تفییر کی کوئ بنیا دموجو دنہیں۔ آیت کے الفاظ بالکل عام ہیں۔ درج کے اندر کیا ہے ، یہ خدا ہی کوملی ہیں ان الفاظ میں ہروہ بات آسکت ہے جو بیدا ہونے والے کی زندگی اور ستقبل سے متعلق ہو۔ یہاں
ایساکوئی بھی قریرن موجو دنہیں ہے جس کی بنایر اس کو ذکر اور مؤنث کے ساتھ خاص کیا جائے۔

جہاں کے قرآن کی قدیم تفیروں کا تعلق ہے۔ اسس سلسلہ میں عام طور پر دو باتیں کہی جاتی رہی ہیں۔ یہاں ہم صرف ایک تفییر کا حوالہ نقل کرتے ہیں۔

روبيسلم مانى الاس مام) اى من ذكراك انتى خداى جانتا كرحمول مين كيام، العنى مذكر شفى ال سعسيد. مفرة انتفاسر ، محر على الصابون يامؤنث ، برايا محلا -

اس آیت میں نذکر اورمون کا قصد زیا دہ ترعوامی ذوق کی وجسے پریا ہوا ہے عوام کو چول کہ
اس سے بہت زیادہ دل جبی ہوت ہے کہ ان کے یہاں پریا ہونیوالی اولادلاکا ہے یالاکی، اس لیے یتغیر
مشہور ہوگئ۔ ورید خود قدیم تفاہیر میں شقی اور سعید کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ بینی یہ خدا ہی کو معلوم ہے کہ
بریا ہونے والا بڑا ہوکر برا تصلی کا یا سجالا تا بت ہوگا۔ "برا اور بھلا سکے الفاظ انتہائی عام اور وسیع ہیں
ان میں انسان کی زندگی سے متعلق ہر بات موجود ہے۔ انسان زیادہ عمر کو پہنچ کر جو کھے بتا ہے وہ سب

مذکر اور موئٹ کے بارے پیں پہلے تھی انسان اندازے کونا تھا اور موجودہ زمانہ میں نرید اصافہ کے ساتھ اس کا اندازہ کرنا ممکن ہوگیا ہے۔ تاہم اصل بات برستورانسان کے لیے لامعلوم ہے اور وہ یہ کہ کمل معنوں میں بیدا ہونے والے کے بارسے ہیں بیشین گوئی کی جائے کہ وہ کیسا عورت یام و ثابت ہوگا اور کیسا عورت یام و ثابت نہیں ہوگا۔ رحم اور کا یہ داز اب بھی انسان کے لیے لامعلوم ہے۔

قران می قب مت سے احوال کا ذکر کرتے ہوئے ادمث دہواہے:

يَوْمَ تُقَلُّبُ وَجِوْهُ هُم فِي النَّارِيَقُولُونَ جَس دن الن مح جِرِك آك بي أَلَمُ بِلْطُهَا بين يُليُّنَّا الطَّفْدَ الله وَاطْعَنَا الرَّسُولِا وَقَالُوا كُدوه كبي كم الله وَالرَّالاامت رَيِّناً إِنَّا الطَّعْنَا مسَا وَمَّنا وَكُبُرًا مُنا فَاصَلُونًا كَي مِولَى اورم في رمول كى الاعت كى مولى الد السَّبيْلاً- رَيَّنَا أيتهم صِنعُفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وه كبي كم كدام عارب دم فاين سردادول وَالْعَنْ هُمُ ثَمَنّاكُ بُيرًا

اوراسیے براول کی بات مانی تو انھوں سنے ہم کو راہ سے کھیکا دیا۔ اسے ہارے رب، ان کو دگنا

عذاب دے اور ان بر بھادی لعنت کر۔

قرآن کی ان آیتوں سے معلوم ہو تاہے کہ دنیا میں انسانوں کی دوقسیں ہیں۔اوراسی کے مطابق آخرت کے انجام کے اعتبار سے ان کی دوسیں ہوجاتی ہیں۔ ایک وہ گروہ جوفداکی کتاب اور رسول کی سنت میں عور کرے اور اس میں جور منان تسطے اس کو کسی تبدیلی سے بغیرافتیار کرنے۔ اس کے مقابد میں دوسے اوگ وہ ہیں جن کے معاملات کا رُخ ان کے دنیوی لیڈروں اور ان کے خربی بیشواؤں کی را یوں سے متعین ہوتاہے۔ اوّل الذکر لوگ ہی اللّٰر کی رحمت کے متی ہیں۔ دوسرے لوگ بھٹے ہوئے لوگ ہیں۔ وہ فداکی رحت سے متی نہیں قراریا سکتے۔ خواہ وہ ایسے بڑوں کی بیروی کو خودساخة طور برقرآن وصیت سے الفاظ میں کیوں مذہبان کرتے ہوں۔

موجدہ زمانے مسلانوں کاکیس بدتستی سے دوسری نوعیت کے گردہ کاکیس ہے۔ آج مسلانوں كى بير استوں كى طرف يلى جارى ہے وہ فداورسول كاداست نہيں بكدان كے نعرہ باز ليدرول كاداسة ہے۔ آب ان اوگوں کو قرآن کی آیٹیں ساکر تانیے کہ تمہارا راست قرآن کا راستہ ہیں۔ یہ ضرا کے رسول کی سنت كے مطابق نہیں تووہ مركز آپ كى بانوں ير دھيان بنيں ديں گے ۔ وہ كہيں گے كہ بس تووى كرناہے جو کارسے بڑوں نے ہم کو بتا یا ہے ، ہم تمہاری دلیوں سے اپناداستہ بدلیے والے نہیں ر

# غلطفهمي

محددوم یا محدفاتح ( ۱ م ۱۱ - ۱۲ م۱۱) ترکی کامشہودسلم حکرال ہے۔ اس نے ۲ مدفاتح میں فسطنطنیہ کو نوع کیا اور اسس کو نئے نام (استا بول) کے ساتھ اپنی راجدھانی بنایا۔ محدفاتح کے سیاسی کارناموں سے متائز ہوکر بعض لوگ یہ کوسٹسٹس کررہے ہیں کہ اس کو اس مدیت کا معداق محمہ اُس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ فسطنطنیہ کا ذکر فرمایا ہے اور اس میں شرکت کرنے والوں کو خصوصی بشارت دی ہے۔

ایک صاحب اینے معنمون میں لکھتے ہیں : ترکی سے شہر قسطنطند سے بارہ میں رحمۃ بلعالمین ایک میں رحمۃ بلعالمین میں گ بیش گوئی فرماتے ہیں کہ وہ سالار خوسش قسمت ہوگا جو دیار قیصر کو بلاد اسلامیہ میں شامل کرسے گا۔۔۔۔۔مدیوں سے بیشین گوئی جس ترک سے ہاتھوں پوری ہوئی وہ محد فاتح کے نام سے بریر

اریخ کی زینت ہے۔ دصراطمتقیم، نومبره ۱۹۸)

حدیث کے اصل الفاظ کو دیکھ بیر اگراس مصنون کو پڑھا جائے تو بظاہر خدکورہ بات صحیح معلوم ہوگی۔ گرحدیث کے اصل الفاظ کو روشنی میں دیکھے تویہ بات بالکل غلط ہوجاتی ہے۔ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ اس کے متعلقہ تصدیکے الفاظ یہ ہیں : خال البنی صلی الله علیه وسلم اول جیش من استی بغذون سدیدنة قیصر مغفور للهم رصیح البخاری ، من بالجہا دوالسیر ، مینی میری استی کے پہلے لئکر کے لوگ جو کہ قیصر کے شہر (قسطنطنی کی فتح کا ذکر نہیں ہے۔ حرف اس پر بہلا غزوہ کرنے کا ذکر ہے۔ مرف اس پر بہلا غزوہ کرنے کا ذکر ہے۔ معنون تکار کے ذہن نے شعوری یا غیر شعوری طور پر بہلے عزوہ کو فتح کے ہم معنی بنایا اور پر اس کا معنون تکار کے ذہن نے شعوری یا غیر شعوری طور پر بہلے عزوہ کو فتح کے ہم معنی بنایا اور پر اس کا معدات پر پر بسال کو محد فاتے پر چیب یاں کر دیا۔ عالماں کہ حدیث کے الفاظ کی بنا پر شار صدات کے ہم المعدات کا ہم ہم کی با یوان کا معدات کے ہم المعدات کا دوست معدات پر یہ بہلا شخص ہے جس نے قیصر کے تہر د قسطنطنی پر جملہ کیا ( ویت میں المان والعن ہیں ) پر جملہ کیا ( ویت میں کان یہ دیا ہو المان کے بر لیے نے کس می خوالے المان والعن ہیں ) پر جملہ کیا ( ویت میں کان یہ دیا ہو المان کے بر لیے نے کس کو جو بات کھ سے کھے ہوجات ہے۔ کہ کو جو بات کے میں کو جو بات کھ سے کھے ہوجات ہے۔ اس کی کو جو بات کے میں کو جو بات کے ہوجات ہے۔ اس کی کو جو بات کے میں کو جو بات کے ہوجات ہے۔ کہ کو جو بات کے ہوجات ہے۔

### ووكموت

اس دنیایس انسان کا اصل امتان یہ ہے کہ وہ کسی صورت حال میں کس قسم کا جواب بیش کرتاہے۔ اس اعتبارے انسانوں کی دوسیں ہوجاتی ہیں۔ ایک صبح جواب بیش کرنے واسے، اور دوسسے فلط جواب بیش کرنے والے ۔ صبح جواب کیا ہے اور فلط جواب کیا۔ اس سلسله سي سمال دور اول كى دومت اليس نقل كى جاتى مي -

قرآن میں مختلف طریقہ سے الٹرک راہ میں خرچ کرنے پر اسھا را گیاہے۔ ارست دہوا ے: سن ذاالسنى يقرض الله عشرضاً حسنا ركون معجو النركو قرض من دسى اس

سلسديس ايك روايت حب ذيل الفاظيس آئ ہے:

قال سيدبن جبير عن ابن عباس. لمانول معزت عدالتربن عباس كمية بس كرجب قرآن توله تعالى رمن داالذى يقرض الله قرضا من ير آيت الرى كد كون ب جو التدكوت من حسنًا فيضاعفه له اضعافاكثيرة ) قالت حن دي توالنراسس كوكي كنا لوالمد ، تو اليهود يامحمد، افتقريط فألعبادة مدين كي يبود نے كماكد المعمد، تمهادارب فقر ہوگیاہے اس کیے اسے بندوں سے قرمن

(تغسيرابن كير، الجزرالاول ، مفحه ١٣١٢)

یرایک قسم کے کردار کی مثال ہے۔ مین وہ مثال جب کہ آدمی بات کو میں درخ سے مذ ہے۔ وہ اس میں تنوست نکال کر اس کا مذاق الم اے لگے۔ وہ اپن ذمہ دار بوں کوادا ذکرے اس کے برعس وہ داعی کی بات میں عیب نکال کریہ ظاہر کرے کہ اسس کی بات اس قابل ہی مہیں کہ اس رعل کیا جائے۔

اب دوسسرے قسم مے کر دارک مثال ہے۔ ندکورہ قرآن آیت میں ایک خص کو صرف استہزار کا مواد ملاسقا۔ گریہی آیت جب دوسسرے آدمی کے سامنے آئی تواس پر بالکل مختلف ردعل ہوا۔ روایات میں آتاہے۔

عن عب دالله ابن مسعود قال لسما نزلت حفزت عدالتربن مسعود كمية بي كرجب قران ك

هُنه الأسية رسَنُ ذَااتَ بِنى يُعَرِّضُ الله المعدلة تَرُضَا حَسَنَا فَيُصُاعِف هُلَه ) قال الوالد حداج الانصارى يا صول الله وان الله لعيري مناالقرض - قال نفسم يا اباالده حداج مناالقرض - قال نفسا الله - قال نفاطه ويده - قال فاق فنه اقرضت به حائط فيه مست مائة غنسلة و وله حائط فيه مست مائة غنسلة و ام الده داج فيه وعيالها - قال فحساء الوالده حداج فناداها يا ام الده داج. قال اخرى فقد اقرضته قالت لبيل - قال اخرى فقد اقرضته ولي عنو جل - قال اخرى فقد اقرضته ولي عنو جل - قال اخرى فقد اقرضته واباالده داج و فقلت منه مت اعها و مياغا -

(تفسيرابن كثير، الجز الرابع، صفحه ٢٠٠٠)

یہ آیت اڑی ، کون ہے جو الدکو قرض حسن دیے تودہ اس کو کئ گئے اراحا دے۔اس آیت کو س كرحفزت ابوالدمداح في كماكرا في فداك رسول، کیاالٹرہم سے قرض چاہتاہے۔ آپ نے فرمايا بال اسد ابوالدعداح - المعول في كماكم اے فداکے دمول ، مجھے اینا ہاتھ دکھانے داوی كيتين كرآب نے اپنا إلى برهايا - الفول نے كهاكه ميريس في اينا باغ است رب كو قرص ب دے دیا۔ اوران کا ایک باغ تھاجسسی جيدسوكمجورك درخت عقد اس وقت ان كى بوى ام الدحداح اسي بيول كرسائة كس سي تقيل داوى كية بي كر ابوالدهداح آئے اور آ وازدی کر اے ام العداع ۔ انھوں نے كماكه إلى - ابوالدعداح في كماكه اس باعس نكلو-كيول كه وه بيسنے استے رب كو قرعن يى دسے دیا۔ ام الدوراح نے کہا کہ اے ابوالدوراح، آب كاسود أكامياب را- اوراينا سامان اور ي ہے کروہاں سے علی آئیں۔

قرآن کی جو آیت او پرنقل کی گئی ہے ، وہ انھیں الفاظ کے ساتھ یہ و دے سامنے آئی۔ اور نھیک انھیں الفاظ کے ساتھ ابوالدر دارانصاری کے سلمنے آئی۔ گردونوں کاردعل ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ کمی کلام کو جبی طور پر سمجھنے اور اسس کا میمی جو اب دینے کے بیاضی منزوری ہے۔ اگر آدمی سنجیدہ منہ و تو وہ من فداسکے کلام کے ساتھ الفیاف کرسکتہ اور د انسان کے کلام کے ساتھ الفیاف کرسکتہ اور د انسان کے کلام کے ساتھ۔

# آدی کی جانی

موجودہ دنیا امتان کی دنیاہے۔ یہاں ظاہری چیزوں کو سامنے رکھ کر اصل حققوں کو پردہ کے
پیچے جیپا دیا گیا ہے۔ اب آدمی کی جانچ یہ ہے کہ وہ ظاہرسے گزر کر باطن تک بہونچ جائے۔ وہ شہود
سے بلند ہو کر غیب کو دیکھ لے۔ وہ جیبی ہوئی حققوں کو اس طرح جان نے جیسے کہ وہ اس کی آنکھوں
کے سامنے کملی ہوئی حالت میں موجود ہیں۔ ہارے سامنے ایک پردہ پڑا ہواہے۔ اور آدمی کا امتان
اس میں ہے کہ کون پردہ کو سمجا اور کر پردہ کے دوسسری طرف دیکھ لیتا ہے اور کون پردہ کے اس پار

آدمی کی کامیابی یہ کہ وہ ظام میں اُٹھے بغیر باطن تک پہونج جائے ۔۔۔۔ ایک چیز جو بنظام خرید کرمل رہی ہے اس کو بطور عطیہ طنے والی چیز سمجنا، ایک چیز جو بازارسے مل رہی ہے اس کو کا کناتی خزار نہ سے طنے والی چیز ہو بنظام رانب ان سے مل رہی ہے اُس کو خدا سے طنے والی چیز سمجنا، ایک کا نام ایمان بالغیب ہے۔ اور وہی شخص صاحب معرفت ہے جس خدا سے طنے والی چیز سمجنا، اس کا نام ایمان بالغیب ہے۔ اور وہی شخص صاحب معرفت ہے جس کو ایمان بالغیب ہے۔ اور وہی شخص صاحب معرفت ہے جس

بعنے کی دوتمیں ہیں۔ ایک ہے اندھابن کرمینا، ایک ہے آگھ والابن کرمینا۔ موجودہ دنیا
میں ہیں امتمان ہے کہ کون شخص کس طرح جیتا ہے۔ جوشخص آج کی امتمان گاہ میں اندھابن کرجئے
گا وہ آئندہ آنے والی ستعل دنیا میں ہمیشہ اندھا ہو کر بھٹک ارسے گا۔ جوشخص آج کی امتمان
گاہ میں بینا بن کرجئے گا وہ آئندہ کی دنیا میں آنکھوں والا ہوگا۔ دنیا کی تمس منعمیں مزید امنا فرادی طور پر دے دی جائیں گی۔ دست کان فی طندہ اعدیٰ حندہ وفی الاحضرة اعدی واحض سبیدی

آپ کھانے کے دسترخوان پر بیٹے ہیں۔ آپ کے ملے میز پر دودھ اور گوشت اور کھیل رکھا ہوا ہے۔ اب ایک خص وہ ہے جو اس کوبس ہازار سے خریدی ہوئی چیز " سمجد کھانا سٹروع کردے۔ خفلت اور ہے فاکر ڈکار ہے اور کچر دوبارہ اپنے خفلت کے مشغلوں ہیں لگ مائے۔

یدانده شخص کا کھانا ہے۔ کیوں کہ دودھ اور گوشت اور کھل" بازار سے فریدی ہوئی چیز "
ہیں، وہ قدرت کے عظیم شام کا رہیں۔ ماری کائنات کے ناقابل بیان عل کے بعدیہ مکن ہوا
ہے کہ زمین پر دودھ اور کھیل اور گوشت موجود ہو اور انسان اس کو کھا کر بھوک مٹائے اور قوت
اور زندگی حاصل کرے۔

دوسراشف وه به کرجب اس کے مامنے دودھ اورگوشت اور کھل آیا تو اس کو دیکھے
ہی اس کے ذہن نے سوچناسٹ روع کیا۔ اچا نگ اس پر منکشف ہوا کہ یہ قدرت کے کارون اندکی مصفوعات ہیں۔ فدا کی زندہ فیکٹری (گائے ہمینس) گھاس چرتی ہے اور اس کو دودھ الدگوشت میں تبدیل کرتی ہے۔ درخت زمین سے اور فضا سے مٹی اور پائی اورگیسیں لیتا ہے اور اس کو پول کا قیب مادر کھل میں تبدیل کرتا ہے۔ ہم اور آگے بڑھ کرجب وہ سوچناہے کہ ان فیکٹر لول کا قیب میں میں تبدیل کرتا ہے۔ ہم راور آگے بڑھ کرجب وہ سوچناہے کہ ان فیکٹر لول کا قیب میا ایک الم محدود کا نمات کھرب ہا کھرب مال تک گردسٹس کرتی رہی تب موجو دہ دنیا کا نظام قائم ایک الم محدود کا نمات کھرب ہا کھرب مال تک گردسٹس کرتی رہی تب موجو دہ دنیا کا نظام قائم ہوا۔ موجو دہ دنیا کا نظام قائم اس کے بعدید میں ہوتا ہے کہ کوئی درخت بھل دے اور کوئی جانور دودھ اور گوشت تیار کرہ۔ یہ سب سوچ کر اس کے اندرا کہ عجیب کھر محرام سلے بیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعدجب وہ دودھ یا گوشت یا بھل اپنے معذبیں ڈالٹ ہے تو اس کو ایسا محس ہوتا ہے کہ فوالی ایک دودھ یا گوشت یا بھیل اپنے معذبیں ڈالٹ ہے تو اس کو ایسا محس ہوتا ہے کہ فوالی ایک دورہ دورہ کی دورہ میں ہوتا ہے کہ فوالی ایک دورہ دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ میں بھر ایس کے دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کو الی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کو دورہ کی دورہ ک

رہ درور یا وحت یا ہی اہیے تھیں والی ہے۔ بے پایا لغت کو ایسے منھ ہیں ڈال رہا ہے۔ من سر میں اس میں میں میں میں مند رسان میں مند اس میں میں اس کا میں اس میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس

ظاہرہے کران دونوں آدمیوں کا کھانا ایک بنیں ، اس سے دونوں آدمیوں کا انجام بھی ایک بنیں۔ جس طرح بیخرکھلنے والے کا انجب م اور سیل کھانے والے کا انجام ایک بنیں ہوسکتا ۔ اسی طرح ان دوآدمیوں کا انجام بھی ایک بنیں ہوسکت اجن ہیں سے ایک نے اندھین کے ساتھ کھایا ہو اور دوسرے نے آنکھ والا بن کر کھایا ہو ( قل حسات می الاحسانی المحسانی ال

معبسير وهسل تستوى انظلسمات والنور)

اندھوں کے بیے دوزخ ہے اور آبھ والول کے لیے جنت ۔ آدی نے جوجیز دنیا میں بائی ہے وہی وہ آخرت میں بھی پائے گا، نه اس سے ذیا دہ اور نه اسس سے کم۔ 280

ایک لمبی مدیت ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ موت سے بعد انسان کے اور کیا احوال گزریں

مے۔ اس سلدس مدیث کا ایک برزریہ : وإن كان كاحنسرًا الصافعتًا يقول له ماتقول فی مسالارجل - فیقول لا ادری - معت بوچے گاکرتم اس آدمی رہینمی کے بارہ میں کیا الناس يعولون شديثًا فيقول لادريث وللا تليث كاهتديث - تم يفتع له بابًا الى الحبينة فيقول له هدن اسنزلك لواست برميد فاما اذاكفرت سه فان الله عدد وحيل ابداله مذا فيُفتح له بابًا الى السنار-

(تغسيرابن كميْر، الجزء الثان، معند ٥٣٣ ٥)

أكرمرن والامنكريا منافق ہے توفرست اس كية مور وه جواب دے كاكريس نہيں جانتا۔ میں نے لوگوں کو مناکہ وہ کھے کہ رہے تھے۔ محروہ مے گاکس نے اس کو جانے کی کوشش نہیں گی۔ مذمیں نے اس کی بیروی کی اور مذمیں نے اس سے رمنان ماصل کی بھراس کے بیےجنت کی طرف ایک دروازه کھولاجائے گا . مجرفرشتہ اس سے کے گاکہ یہ تمہاری جگہ تھی اگر تم اپسنے رسب پر ایمان لاتے۔ گرجب تم نے اس کا انکار کیا توالٹہ تعلیے نے اس کے بدلے تمہیں یہ دیدیا بھراس مے دیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دیا 1826

اس مدیث میں مرنے کے بعد جس انجام کا ذکرہے ، اس میں کا فرکے سائھ مناقق کو کھی شامل کیا گیاہے۔ منافق کالفظ بہلی بار مدینہ میں استعمال کیا گیا۔ وہاں کون لوگ سے جن كومنافق كماكما ـ يه وه لوگ مخ جوكله كا اقرار كرتے سے ـ ماز اور دوسسرى عبادات ير بظابر عل كرتے تھے۔ ابنة ان كے دل ميں ايان يورى طرح نہيں اتراسقا۔ وہ ان مواقع بر يهے رہ حاتے سے جا ال سربانی کی قبت پر اینے ایمان کا بٹوت دینا ہو۔ وہ معلمت کی سطح يرمسلمان بن سخ يق يرحقيقة قلبى شهادت كى سطح يرر

# ويناكاير

مدیث پس بتایاگیا ہے کہ پچھے اہل کتاب ۲ ء فرقول پس بٹ گئے ، اور امت مسلم ۲ ء فرقول پس بٹ جائے گی۔ ان پس سے ۲ ء فرقے آگ والے ہیں ، حرف ایک جنت والا ہے ۔ یہ ایک فرقہ الجاعت " ہے رابوداؤد) " الجاعت " سے کیامراد ہے ، اس کی تشریح ترمذی کی روایت سے ہوتی ہے ۔ صحابہ کرام نے پوچا کہ اسے نموا کے رسول ، یہ الجاعت کون لوگ ہیں ۔ آپ نے جواب دیا ، جواس پر ہوجس پر میں اور میر سے اصحاب ہیں د مَن کَانَ عَلَیٰ مَا اَنَا علیہ و وَلَصْعَبُن فَی وَقِل کی یہ کرت کیسے ہوتی ہے ، اس کا جواب قرآن کی اس آیت ہیں ملک ہے ؛ النمول فرقوں کی یہ کرت کیسے ہوتی ہے ، اس کا جواب قرآن کی اس آیت ہیں ملک ہے ؛ النمول نے اپنے طلاد اور اپنے مشائح کو اللہ کے سوا اپنار ب بنالیا اور سے ابن مریم کو بھی ، حالال کہ ان کو مرف یہ کم ویک با دت کریں (اِتحد نُول اَحْبارَهُم وَرُهِبَا مَنْهم اَرْبَابًا اِس مَنْ ہُول اِلْمُ اَوَّا وَالْمِد وَلُولَا اَوْبِ اِسْ)

جب لوگ دینِ فلا پر موں تو دین ایک رہاہے۔ تام لوگوں کے لیے دین کا ایک ہی مافذ ہوتا ہے۔ اور وہ قرآن ہے۔ لوگ ہرماطہ میں قرآن کی طرف دیکھتے ہیں اور اس میں جو ہدایت طے اس کو بے چون وجرا قبول کر لیتے ہیں۔ قرآن کا فیصلہ معلوم ہوجانے کے بعد وہ دوبارہ کوئی بحث نہیں نکا لئے۔ جن لوگوں میں یہ مزاج ہو ان کا دین ایک رہے گا۔

گرجب قوم میں زوال آتا ہے تو اس کے اکابر اس کے لیے دین کا ماخذ بن جلتے ہیں۔ اب قرآن کو یا تو ٹواب اور تبرک کے طور پر بڑھا جا گہے یا اپنے اکابر کے دین کو صبحے نابت کرنے کے لیے ۔ خدا کی کتاب اصل رمنا کی چنیت سے اپنا مقام کھودیت ہے۔

فعا ایک ہے گر اکا برایک مہیں۔ یہی وجہے کہ قوم جب دین اکا بر برموتی ہے تواس کے یہاں فرقوں کی کڑت ہوجاتی ہے۔ ملت کا " ۳ ء فرقوں " یہی بٹما دراصل " ۳ ء اکا بر " کے علقوں بیں تقییم ہونے کا دوسرا نام ہے ۔ مسلان آج اسی دین اکا بر بر ہیں۔ ان کے یہاں اکا بر کے نام برسرگرمیاں ہیں مگر فلا کے نام برکوئی سرگری نہیں۔ اکا برک بڑائی بیان کرنے سے ان کے زبان قالم مہیں تھکے مگر فلا کی بڑائی بیان کرنے والا ان کے درمیان کوئی نہیں۔

راوعمل

قرآن کے فضائل کے ملسلہ میں جو صدیثیں آئی ہیں ان میں سے ایک صدیث یہ ہے ،

حفزت عمر بن خطاب سے روایت ہے کورسول اللہ مسل اللہ و لم نے فر مایا۔ اللہ اس کتاب دقرآن ) کے ذریعہ کی دوسر سے کے دریعہ کی لوگوں کو اسٹنا تاہے اور کی دوسر سے دریعہ کی سے دریعہ کی سے اور کی دوسر سے دریعہ کی دریعہ کی

مى عُمَرِينِ الخطابِ ان النبي صلى الله على عليه وملم قال ، إنَّ اللهُ يَسُرُفَعُ بِهُ ذا الكِتَ ابِ اَقُواحًا وَيَضَعُ بِهِ اخِرِيْنِ

رواهم المراديا --

اس صدیت کا یہ مطلب نہیں ہوسکا کہ کسی گروہ کے پاس قرآن کی محض موجو دگی وہ چہنے جواس کو ترتی اور کا میا بی کے اعلیٰ درج پر بہونچا دیت ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو موجو دہ زمسا نہ کے مسلمان ہرگز تباہی اور بربادی کا شکار نہ ہوتے۔ کیوں کہ آج مسلمانوں کے پاس ہر جگہ ستہ آن موجو دہے۔ آج پر سیس کا دور ہے۔ قرآن کے نہایت صبح نسخے کروروں کی تعداد میں چیپ کہ سازی دنیا میں بھیل گئے ہیں۔ کوئی گھراور کوئی مسلم بستی ایسی نہیں ہے جہاں قرآن کے نسخے لوگوں کے یاس موجو دنہ ہوں۔

کھراس مدیث کاکیا مطلب ہے۔ کیوں کرایسا ہوتاہے کہ قرآن کے ذرید کوئی قوم ادر راکھنی
ہے، اور دوسسری قوم قرآن کے ذریعہ سے گرکرتباہ ہوجاتی ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ نیجہ قرآن نقط انظر کو اختیاد کریں وہ اس نظر کو اختیاد کرنے کی وجسے بیدا ہوتا ہے۔ جولوگ قرآنی نقط انظر کو اختیاد کریں وہ اس دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں، اور جولوگ قرآنی نقط انظر کو اختیار مذکریں وہ ناکام و نامرا دہوکر دہ جاتے ہیں۔

، منیں ترین کی تمام حقیقیں بتادی گئی ہیں۔ خانجدادت و مواہد :

نَتُ لَا أَذُولُ نَا اللَّهُ اللّ

اس آیت میں و ذکر " سے کیام ادہے ، اس سلسله میں ہم دوجوانے نقل کرتے ہیں :

رضيه ذكركم) اى ذكرها عستاجون الميه لين انتمام باتون كاتذكره جودين كممالله

من اسردینکم د اتفیالظهری فیه ذکردینکم می تمهی در کاری و قرآن می تمهارے دین کابی ود نیاک می تمهارے دین کابی ود نیاک می دنیاکم د تفیرالنسن ) ود نیاک می د

ایک مدیث میں ہے کہ صرت جرئیل دمول اللہ صکّر الله علیہ وسَآم کے پاس آئے اود کہاکہ آئندہ فیت ہول گے۔ آپ نے فرطیا کہ اسے جریل ، بھر اسس کا حل کیا ہے۔ حضرت جریل نے کہا کہ اللہ کی کرے اس میں آپ سے بہلے کی خرہ اود اسس میں آپ کے بعد کی خرہ اود اس میں فیصلہ موجود ہے دسنوں جنریں علیہ وسلم خاخبرہ استہا معلی عہد دسول صَدّرالله علیه وسلم خاخبرہ استہا مستکون بنتن ۔ قال منسما الم خدج سندا یا جب بویل ۔ قال کستاب الله ۔ منبیه نبا ماقبلکم و

نبا ماه کا سن بعب کی و نسیه العسکم ببین کم ، جامع الاصول ، جزر ۸ ، صفحه ۲۲۳)

جب قرآن کی چنیت یہ ہے توہم کو چاہیے کہ ہم ایسے سائل کے لیے قرآن کو د کمیس اور اسی
کے اندراکس کا حل تلاش کریں ۔ قرآن کے اندرجب تمام باتیں ہیں تو یقیت اس کے اندرہا دے
موجودہ سنگین مرائل کا بیان بھی ہونا چاہیے ، اور یہ بھی کہ ان مرائل کا واقعی حل کھیا ہے۔ ہیں قرآن

میں دیکھناچاہیے کہ وہ ہادے سائل کے بارہ میں ہیں کیا نقط نظردیت ہے۔

اس میں شک بہیں کہ قرآن میں تمام مسائل کے بارہ میں اعلیٰ رہنسائی موجودہے۔ گراس رہنمائی کو بائے کے بیے صرف قرآن کو بڑھ لینا کانی بہیں، اس کے بیے صرف قرآن کو اس کال آمادگی کے ساتھ بڑھا جائے کہ جو رہنمائی قرآن میں سے گی اسس کو میں بے چون وجرا قبول کرلولگا۔ قرآن کی رہنمائی ان لوگوں کے بیے ہے جو اپنی ذات کی نفی کی قیمت پر قرآن سے رہنمائی ماصل کریں۔ جو قرآن کی رہنمائی کو مانے کے بیے اسس طرح شیار ہوں کہ قرآن اگران کی سوچ کی تعدیق مذکرے تو وہ پکار انھیں کہ میں مطلی پر مقام معنا دیا ذاتی و مت ارکا سوال جن کے بیے سیجائی کو مان لینے میں رکا و بط مذہبے۔

سمیان کو بانے کے بیے اپنے آپ کوجھوٹا کرنا پڑتا ہے۔ جوشخص اپنے جھوسطے کو کو جھوٹے کہنے کا حصار نہ کرسے وہ کسس دنیا ہیں سجائی کو باسنے والاہمی نہیں بنگا۔

# ایک آیث

قرآن ک ایک آیت ہے ؛ یا آیک الّذِیْنَ اسْفُ ادْخُلُو فی البِسِیْم کافَدہ (ابقوہ ۲۰۸) ایک صاحب نے اس آیت کی تشریح اس طرح کی ہے گویا کہ اس میں سلانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ انعتلا بی جھنڈ الے کر کھڑے ہوجا 'میں اور تمام دنیا میں اسلام کی کمل حکومت قائم کردیں ۔ گر اس قیم کے " انقلابی مشن " کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ۔ اس آیت کا خطاب فردسلم سے ۔ ایک ایک سلمان سے کہا جارہ ہے کہ تم این زندگی کو فدا کے حکم پر ڈھال لو ، تم لوری طرح اسلام کے دنگ میں رنگ جاؤ۔ اس آیت میں فرد کے داخلِ اطاعت ہونے کا ذکر ہے نہ کہ نظام مکومت کو داخلِ اطاعت کرنے کا ۔

عربی میں ایک افظ او خلوا ربیش کے ساتھ ہے۔ دوسرالفظ اُڈ خیلوا (زبر کے ساتھ) ہے۔
سورۃ البقرہ (۲۰۸) بیں پہلالفظ ہے ، اورسورۃ المون (۲۱۹) بیں دوسرالفظ ۔ اُد خلوا کے معیٰ ہیں
داخل ہوجا ؤ۔ اور اُ دخلوا کے معیٰ ہیں داخل کرو۔ بالفاظِ دیگر، پہلے لفظ کا خطاب اسے آب سے ہے،
اوردوکسرے لفظ کا خطاب دوسرول سے۔ سورۃ البقرہ کی مذکورہ آیت ہیں اُدخلوا ربیش کے ساتھ ،
مذکر زبر کے ساتھ ہے۔ بین اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو کمل اسلام ہیں داخل کرو۔
بلکہ اس کامطلب یہ ہے کہ تم خود بحیث ایک فرد کے پوری طرح اسلام کے اندر آجاؤ۔

# يبغيا

اس سليدين بهان چند صديتي تفت ل ك جاتى بين:

محدكونبيول كے درميان متازيد مھمرا دُ-

عن الى سعيدة ال قال رسول الله صلى الله عليه وسلولا تخيروني بين الانبياء رمنفق عليه)

التركينيول مي كودومرے پرفضيلت مزدو۔

عن ابی هریرة قال قال رسول الله صلح الله عدیده وسیدم لا تفضاوا بین انبیا ۱۶ الله میده و بین اری ا

كى ئىمفى كۇبىسىيىل چاھىكەد ھىكى كەيلى يۇسىس ابنىتى سەبېر، بول -

عرب المهميرة قال قال رسول اللهمية الله عليه وسلم ما ينبغى الإحداك يقول الى خيرمن يونس بن منى من ابى مريزة قال قال رسول الله صلوالله عليه وسلم من قال انا خيرمن يونس بن عليه وسلم من قال انا خيرمن يونس بن منى ققت ماكذب (بغارى)

جس شخص نے کہا کہ میں پونسس بن تی سے بہتر ہوں اس نے جو م کہا۔

پرمی صلے اللہ علیہ وستم اور دو سرے در سولوں میں کیا فرق تھا۔ وہ فرق بیتھا کہ دوسرے در سول صرف رسول سے اور آپ ای کے ساتھ آخری در سول رو لکن در سول الله وخاتم النبیاین) دوسرے رسول سلسائر در اللہ در میانی کڑی تھے اور آپ سلسائر سالت کی آخری کو گی۔

ایک شخص حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ آپ کے بہال

295

گھالیں چیزیں پا گاہے جود ورس انبیار کے بہاں بہیں پانی جا ہے۔ اب چوں کہ قرآن آپ کی اصاف فی حیثیت صرف یہ قرار دیا ہے کہ آپ خاتم النبیین سے ،اس لئے ہارے لئے مزودی ہے کہ ہم یہ انیں کہ یہ مزید بیر مزید چیزی ما البنین ہونے کی حیثیت سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان مزید چیزوں کا توجہ چیم بنوت کے تصور کے تحت ۔ جو چیزیں آپ ہی اور دور سے رسولولی مشترک ہیں وہ آپ کی حیثیت رسالت کے خاند میں جائیں گی ۔ اور جو چیزیں آپ میں اور دور سرے نبیوں میں مشترک ہیں وہ آپ کی حیثیت خاتم النبیین کے خاند میں ۔

مثلاً محرصلے اللہ علیہ وسلم کوآپ کے مخالفین پرسیای فقوات حاصل ہوئیں۔ آپ کا دین زین کے ایک بڑے حصد یں غالب اور حکم ال ہوگیا۔ یہ ایسی چیز جودو سرے نبیوں کے بہاں نہیں پائی جاتی آب ہوئی ہے۔ ایس کے بعد چونکہ کوئی بی آنے والا نہیں تفا۔ اسس کے فروری مقاکداً پ کا لایا ہوا دین ہمیش کے لئے محفوظ ہوجائے۔ (انٹا نحن نزلمنا الذیک روات لمہ لم لے مغوظ ہوجائے۔ (انٹا نحن نزلمنا الذیک روات اللہ الموری کوئی طاقت اس بی کی کوئی ترفیف نزر سکے۔ آسانی کتاب بی تحربین کے بعد نیا بی آنا فروری تفاکداً پ ہوجا اسے۔ چوں کرا پ کے بعد فرائی اسکیم یں کوئی اور بی آنے والا نہیں تھا۔ اس لئے مزوری تفاکداً پ کوئی ہوئی کرنے دریوجا ساک کے بی وہ مقصد ہے جوسیای کا لئی ہوئی کرا ہوئی گیا۔

یرخداکی ایک خاص مصلحت تفی جس کے لئے آپ کو ادر آپ کے بیرو کوں کو عرب بیں اور اطرات عرب بیں کاس غلبہ دیا گیا۔ اس طرح خداکی آخری کتاب کی بشت پر ایک ایسی طاقت ورحکومت کھڑی کردی گئی جو صدیوں سک مسلسل اس کی حفاظت کرنی رہی۔ اگر ایسانہ ہو تا تو اسلام دیمن طاقت بن فراک کو شاق التیں یا اس کو اس طرح بدل دیتیں کہ وہ کوگوں کی ہدایت ورہنا کی کے لئے اپنی اصل صورت بیں باتی درسے۔ محمد علے اللہ طلبہ وسلم کے ساعق سیاسی غلبہ کوجیع کرنا آپ کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کے لئے تھا۔ تا رہ کے خاب تا رہ کے خاب تا رہ کے خاب تا رہ کے خاب کا بیت کے دین کی حفاظت کے لئے تھا۔ تا رہ کے خاب تا رہ کے خاب تا رہ کے خاب کا بیت کرتی ہوئے دین کی حفاظت کے لئے تھا۔ تا رہ کے خاب تا رہ کے خاب کا بیت کرتی ہوئے دین کی حفاظت کے لئے تھا۔ تا رہ کے خاب تا رہ کے خاب کا بیت کرتی ہوئے دین کی حفاظت کے لئے تھا۔ تا رہ کے خاب کا بیت کرتی ہوئے دین کی حفاظت کے لئے تھا۔ تا رہ کے خاب کو بیت کرتی ہوئے دین کی حفاظت کے لئے تھا۔ تا رہ کے خاب کے دریع مقصد صدفی مدحاصل ہوا۔

محست میست الله علیه وسلم کی جوتصور قرآن وطریث سے تابت ہوتی ہے وہ ہی ہے اور آپ کی مصح اور کی تصویر تعنی ہے۔ اور آپ کی مصح اور کی تصویر تعنی بنی طور بروری ہے جوقر آن وطریث سے عابت ہو۔

# محمين ل ايمان

عن إلى اساسة ، قال قال رسول الله عسل الله الإاامرض الرعز كمة من كرسول الرعلى الرعلي عليه وسلم ، من احبّ بله و أبغض بله و ملم ن فرايا مِن فى الدرك يعمِت كى اور و أعطى بله ومنع بله فعت و استكمل الدرك يع ديا اورالرك يع ديا اورالرك الرك يع ديا اورالرك الايسان و رواه ابوداؤد)

آدی کلرکے الفاظ اواکر کے ایمان کے وائرہ میں وافل ہو جاتا ہے۔مگراس کا ایمان الٹرکی نظر میں اس وقت ممل ہوتا ہے جب اس کے اندر مذکورہ خصوصیات پیدا ہوجائیں۔

ادی کے ایمان کی تحمیل یہ ہے کہ اس کی پوری تخفیت اس ایمان میں ڈھل جائے جس کا اس نے ایمان میں ڈھل جائے جس کا اس نے ایمان سے اقرار کیا ہے۔ ایمان کے بعد اس کی حالت یہ ہوجائے کہ اس کے جذبات کا مرکز وقور ایک اللّٰہ کی ذات بن جائے۔ وہ کسی کو چا ہے تو فدا کے لیے چا ہے کسی کو د چاہے۔ کسی کو دینے سے کچھ دے تو فدا کے لیے دے اور کسی کو دینے سے دکے تواس لیے رکے کہ فدا نے اسس کو دینے سے منع کیا ہے۔

دنیا میں آدمی کی پوری زندگی انھیں چیزوں کے تحت گزرتی ہے۔ دہ کس سے مجت کرتا ہے اور کسی سے نفرت، وہ اپنا آثانہ کسی کو دیتا ہے اور کسی کو دینے پر راحتی نہیں ہوتا۔ یہ مجت اور نفرت اور برینا اور نہ دینا اگر اپنی ذاتی بسند کے تابع ہو تو دہ غیر مومنا نہ روش ہے اور اگر دہ فداکی مؤی کے تابع ہو تو اس کانام مومنا نہ روش ہے۔

اس معالم میں کوئی شخص جتنا زیادہ اپنے رویہ کوخدا کے اتحت کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ کال ہوتا چلا جائے گا اور جتنا زیادہ اس معالمہیں وہ کمی کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ خدا کے نزدیک ناقص قرار دیا جائے گا۔

آدی اس دنیا بیں اپنے تمام معاطات مجت اور نفرت کے جذبہ کے تحت کرتا ہے۔ یہ انسان کی نطرت ہے۔ اس مجت اور نفرت کے جذبہ کے تحت کرتا ہے۔ یہ انسان کی نظرت ہے۔ اس مجت اور نفرت کا الٹرکی مرض کے تابع ہونا موسنا ندروش ہے، اور اس مجت اور نفرت کا ذاتی خواہش کے تابع ہونا غیرمومنا ندروش۔

### فيمعنى مسائل

صدیت میں آیا ہے: ان البی صلی الله علیہ دسلم نقی عن الا غلوطات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقی عن الا غلوطات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اغلوطات سے منع کیا ہے ۔ اغلوطات سے مراد وہ مسائل ہیں جو واقع ہونے سے پہلے فرضی طور پر قائم کئے جاتے ہیں دھی المسدائل التی لم تقع )

دوسرى مدسيتين ارشاد مواسى:

ان الله كرية مكم قبيل وقال دكم ثرة السوالي النّدنة تعارب لي قيل وقال كواوركثرت سوال واضاعه المال والمركثرت سوال واضاعه المال والمركز المال والمركز المال والمركز المال والمركز المال والمركز المركز ا

یر تعلیم بے عد حکمت پر بنی ہے۔ اگر لوگوں کے اندر یہ مزائ باتی ندر ہے تو وہ ہر بات کو بحث کا موضوع بنائیں کے ، ہر جیزکومنطق کے ہیمیا نہ سے تاہیں گے۔ اس کے نیتے ہیں یہ جو کا کہ دین کا اصل سرا ججوٹ جائے گا اور ہے معنی مسائل پر نفظی بحث کے سوا ان کے پاس ا در کچھ باتی ندر ہے گا۔ فدا کاسا دہ دین انسانی وضافی کے بیمشکل اور بیجیدہ دین ہوکر رہ جائے گا۔

ایک مثال پیخے۔

ایک مرتبکسی نے ایک آ دمی سے پوچھا کیا تم مسلمان ہو۔ اس کی زبان سے بکلا: افا موصن انشارہ افلی رضدا نے بچا ہا تو ہیں مومن ہوں ) یہ بات بحث کی نتھی۔ مگر ماہرین فقہ نے غیرصروری طور پر اس کو بجٹ کا موضوئا بنایا۔ اب ان سے درمیان یہ بخشچل بڑی کہ اس قسم کا جواب وینا جا کز ہے یا نا جا کڑے ایک گروہ نے کہا کہ جا کڑے ۔ کیو ککر کسی کا مومن ہونا یا نہ ہونا خلاا کی مشیت ہی پر ہے ۔ دوم رے گروہ نے کہا کہ ناجا کڑے۔ کیو نکہ اس سے ظاہرہو تا ہے کہ آ دمی کو اپنے ایمان میں شک ہے۔

شافی مسلک کے لوگ اس کے قائل تھے کہ انامومن انشار اللہ کہنا جا کر ہے۔ اس کے برعکس حنفی مسلک کے لوگوں کا کہنا تھا کہ ایسا کہنا جا کر نہیں ۔ جب یہ جت بڑھی تو یہ سوال پیدا ہوگیا کہ ایسے لوگوں کے درمیان بکاح درمیان بکاح درمیان نکاح درمیان کو اس کے ایمان ہوگا یا نہیں ۔ ایک گروہ نے کہا کہ خنفی عورت کا نکاح شافی مردک ساتھ جا کر نہیں ہوگا دیسے لانھا تشلف فی ایمان بھا ورمروں کا فتوی یہ تھا ذمی عورت پر قیاس کرتے ہوئے نکاح درمیت ہوگا (یقیع قیاسا علی الذمیلة)

اس سے اندازہ کیجے کے غیرضر دری بخوں میں پڑنے کے بعد صراط مستقیم کا سراکس طرح بھوٹ جاتا ہے۔

# والن جامع العلوم

مى شاعركاشعرى:

جمع العسلم فی القال الکن تقتاص عنداف الدی الدی القال الدی قران میں ساراعلم موجود ہے۔ گروگوں کی نم اس کو پانے سے قاصر مور ہی ہے۔ مولانا سیرمنا ظرائس گسیدی اس عربی شعر کے متعلق فر ماتے تھے کہ یکی کاشعر ہے - اور زیادہ جلال آنے پر اس شعر کے کہنے والے کوئی الاعبیا مستعلق فر ماتے تھے کہ یکی کاشعر ہے - اور زیادہ جلال آنے پر اس شعر کے کہنے والے کوئی الاعبیا مرکبتے تھے (جیات انور) گرفز آن میں خوداس کنا بکوکا بعضال دالانعام سمال کہا گرب ہے۔ دوسری جگر ارشاد ہوا ہے کہ قرآن میں جرافا فلا استعال کے اور کہ جہندی کہ مقرآن میں جوالفا فلا استعال کے اور کہ جہندی کے ہیں وہ مطلق اور عام ہیں۔ گرفام محق علار اس مطلق کو مقید کرتے ہیں۔ ندکورہ شعر کو بھی ای معنی سے میں جو درن قرآن میں توسادی شرویت مجموع دنہیں۔ سیمنا جائے۔ ورن قرآن میں توسادی شرویت مجموع دنہیں۔

اسی شک نہیں کے قان یں ساراعلم موجودہے۔ گراس کا مطلب یہیں کہ قرآن بھی یا پٹر و یم انجنیزنگ کی کسٹ بک ہے۔ اس کا مطلب سرف یہ ہے کہ علم انسانی کے سرے قرآن یں موجود ہیں۔ وہ تمام اصولی اور اساس باتیں قرآن یں موجود ہیں جوانسان کے لئے اس کی زندگی تعمیری بنیاد بن تحق ہیں۔ قرآن کا اصل اور براہ راست موضوع توحید اور آخرت ہے۔ وہ انسان کے سامنے خالق کا تعارف کراتا ہے اور آنے والی ابدی زندگی کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ تا ہم اصل موضوع کی تفعیل کے دوران ضمنی طور پر وہ تمام باتیں بھی فدکور ہوگئ ہیں جو حیات دنیا کی تغیر کے لئے اساسی ایم بست رکھتی ہیں۔

قرآن بی صفرت مولی کا تقد نهایت تفقیل کے ساتھ آیا ہے۔ اس تقدے اصالاً جو بن دیا ہے وہ تمام تر تو دیدا ور رسالت اور آخرت کے سائل ہیں۔ گرای کے ساتھ اس بیں بہت ایے اشارے بھی شال ہوگئے ہیں جن کا تعلق جیات دنیا کی تعیر سے ہے۔ شلا مدین کے سفر کے دوران حضرت شعیب کی شام ہوگئے ہیں جن کا تعلق جیات دنیا کی تعیر سے ہے۔ شلا مدین کے سفر کے دوران حضرت شعیب کی لائل کا این والدسے یہ کہنا کہ ان خیر من است اجمات القوی الامیان (القصص ۲۹)
یہاں نہایت منقر لفظول میں وہ دواہم ترین خصوصیت بادی گئ ہے جو آجر کو اجبر کے تقر دے دقست سامن رکھنا چاہئے ایک یہ کہ وہ دیا تت دار ہو۔ یہ دوالفاظ اتنے با مع میں کہنت آجائے گا۔

# اسى عشى نى چىرو جولوگول كوالندسے غافل كرديے

وص الناس من يشترى لهوا لمدريت ليصنل عن سبيل الله بغير علم ويتخدها هزوا اولئك لهم عن اب مهين روا دائلك الم يتمعها كان في اذبيه وفدا فبنش ع بعن اب اليد (تقان ٢-٤)

اور دوگوں بیں کوئی ایسا ہے کہ ول لیتاہے فائل کرنے والی بات کو تاکہ اللہ کی لاہ سے یے سیھے بھٹکا دے اور اس کی مہنی اٹر اے ۔ ایسے دوگوں کے لئے رصوا کرنے والاعذاب ہے۔ اور حب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ جاتی ہیں تو دہ گھمنڈ کے ساتھ اس طرح منھ موٹ لیتا ہے جیسے اس کو منابی نہیں ۔ جیسے اس کے کان بہرے ہیں۔ اس کو خردے دو دکھ والے عذاب کی ۔

اس آیت میں لہوالحد درہ سے کیا مراد ہے۔ اس اسلے میں افعات تفسیری کا بول میں کے ہیں عبداللہ بن سعود درہ نے اس کی تفسیر غنا رسے کی ہے اور صفاک نے شرک سے دابن کیٹر) گرفسرن کے ہول کے مطابق ،اس کا منا ن نزول گوفاص ہوتا ہم عمم الفاظ کی وجہ سے اس کا حکم عام رہے گا۔ جو لہویا شغل کی میں سبیل اللہ سے ہمٹانے کا سیب بنے وہ سب درجہ بدرجہ اس میں شامل ہوگا۔ ابن جریر نے کہا ہے کہ ہروہ کلام الحوالي اللہ حالت ہوگا ہے کہ ہروہ کا اور اس کے راستہ کے اتباع سے ہمٹائے (کل کلام یصدی آیات الله والحدیث ہے جواللہ کی عبادت اور اس کی یا دسے ہمٹائے والی ہو مشائل ففول قصد گوئی ، مہنسی خلاق کی ہاتیں ، بے کا دستھ کے ان اور عن المعنی والا ضاحیات والحداث والحناء و عنوها، دوح المعانی)

موجوده زماندی کون ی چیزی پی جھوالحدیث کا مصداق ہیں ۔۔دہ تمام تفری تماشے اور دہ استا المریج اس بی شامل ہے جو اپنی سندی نیزی اور رومانیت کی دجہ سے لوگوں کے لئے 'دمنی تراب بنا ہوا ہے۔ اس یں دہ مقدس علقے بی شامل بیں جفوں نے بنا وئی قصے کہا نیول کی ایک مذہبی طلسم ہوش دبا تیا اور دکی ہے اور اس کو سنا سنا کر لوگول کو مدموش رکھتے ہیں۔ وہ شعود شاعری اور خطابت بی اس میں شامل ہے جو لفظ باذی کے کرتب دکھا کر لوگول کو مدموش رکھتے ہیں۔ وہ شعود شاعری اور خطابت بی اس میں شامل ہے جو لفظ باذی کے کرتب دکھا کر لوگول کو اپنی طوب کھینچی ہے۔ اس میں وہ میاس تحریکی بھی شامل ہیں جو لوگوں کے ذم نوں کو کرکے لوگول کو اپنی طرف میں ہوئے ہیں۔ بھراس میں وہ تمام آوازیں جو عوامی ول جبی کا سمامان بیدا کو کرکے لوگول کوش کی شخص میں اور المدے میدھ سادے دین سے بوخیت کریں۔ وہ سب درجہ کرکے لوگول کوش کی شخص میں خور کا جو با ان کرم کرم وں کی وجہ سے بطور واقعہ نہ تی ہی تا مرمور ہا ہو۔

مرکوموں کی وجہ سے بطور واقعہ نہ تی ہی تا مرمور ہا ہو۔

#### غلطاستدلال

امام الجنارى نے این " میح " میں محاب الدعوات رباب اذابات طاعل ) میں البرادبن عازب منی المرمندی ایک روایت نقل ک مے ۔ ان کورسول الشر مطالتر علیہ و کم نے بتایاکہ تم موسف کے بیتر برجاد تو کس طرح موو اوراس وقت كون سى دعا پرصو - يه اكيلى روايت ، اس كا آخرى حصة يهد :

آنت بحِثَابكَ الَّذِي أَنزُكُ وَبِبَيتك الله عن من يرى كتاب يرايان لايا جولون أارى اوريرك اَنْ لَتَ وَفَانَ مُنَّ مُنَّ عَلَيْ عَلَيْهُ وَ وَاجْعَلُمْ فَ فَي مِنْ مِن وَوَ فَي عِلَا الله عَلَا الله علا الرَّم مركب وتم نطرت آخِرُ مَا نَقُولُ - فقات اسْتَذُكِرُ فَيْنَ ، وَبِرَسُولِكَ يرموك اورتم اس قول كو الزي قول بناو دراوى كيتم بن السين فَ أَرْسَلَتَ - قَال لَا - وَبَنبِيكَ السين كريم مين في الأكراتي وي ومرايا ، وَرُسُولِكَ الَّذِي أَرْسُلُتُ ـ آبِينَ كَهِاكُمْنِي ـ وَبِنْبِيكَ الّذِي أَرْسُلُتُ

اس واقع كى بنياد يركيه لوكول في يرسند الكاللي كروريث بالمعنى كى دوايت جائز نهي ( الإيعب ون رواب ذالهدديث بالمدعن رسول الشرصك لشرطي وكلم في جود عاسكها في تحقى اس مين بنبيت النبي آرانسلت كا تفظ عا بسال فرال الوال كاز بالسع بن والنا الناس المناس المناس المناسكة الله الكالما وولا كامطلب الكالما مگرلفظمی فرق ہوگیا تھا۔ آپ نے اس تعظی فرق کوگوارا بہیں کیا۔ بلکہ خود است کے ہوئے لفظ ی کود ہرانے ك اكبدفرانى -اس سے يد سكاكد روايت بائن كاطريقة صحيح نہيں ، بكد نفظى تبديلى كے بغير بعينة روايت كرا اخرورى بے -اگراس دلیل کو مان بیاجائے تو اما دمیث کا بیشتر ذخیرہ قابل رد کھیرے گا کیوں کہ بیشتر صدیثوں ک حیثیت روایت باعنی ی ہے۔ گری استدلال بنات خود درست بنیں۔ یہ مدست کواس کے اصل عنوم سے شاکر اس کا ایک فلطمفہوم بیان کو ناہے۔

آدسكت ـ

حقیقت یہ ہے کہ اس مدیث کا تعلق اس مسلہ سے نہیں ہے کہ روایت بالمعن صبح ہے یاروایت باللفظ - اس كاتعلق تمام ترايك ادبى مندسه - برسولك الذى ارسلت مي تفظى تحرارى وحبه سے ایک ا دبی نقص پیدا ہور ہا تھا۔ اس لیے آیا نے بنیک الذی ارسلت کھنے کے لیے فرمایا جوادی اعتبارے زیادہ بہترہے ۔۔۔ اس دنیا میں خداورسول کے کلام کوئی غلطمفہوم دیا جاسکتاہے۔ برایک انسان کے کلام سے غلطمفہوم نکالناکیوں کرمکن نہ ہوگا۔

توبرا الم انسان

اگرکسی مقام پر مجول ہوتو آس باس کے لوگوں کوخوشوں رہی ہوگی۔ یہ نامکن ہے کہ مجول نو موجود ہومگر ماحول کو اس سے بد ہو کا تحصنہ لے ،اسی طرح مومن فدا کا ندندہ مجول ہے۔ وہ جہاں بھی ہو وہ ا پنے آس پاس کے ماحول کوخوشو دارسلوک کی نعمت دسے رہا ہوگا۔اور اگرکسی ماحول میں لوگوں کو بد ہو دارسلوک کا تجربہ مور ہا ہو تو یقین کرلینا چاہیے کہ وہاں ندایمان ہے اور ندوہاں ہوئ کا کوئی وجود ہے۔

ایان کیا ہے ، ایان تخصیت کی تعیرہے - ایان ایک انسان کو عام انسان کے درجہ سے اٹھاکر خاص انسان بنا دیتا ہے - اب وہ ایک مختاط انسان بن جا تا ہے - اب وہ حرف اپنے آپ میں نہیں جیتا بلکہ دو کے دول کی رعابیت کو بھی وہ اپنے یا فازم قرار دے لیتا ہے - وہ اپنے مرحمل سے پہلے یہ موچیا ہے کہ اس کی مرکز میاں دومرے کے یا تکلیف کا مبعب تونہیں بنیں گی۔ اس کی اس مختاط روش کا نیتجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پڑوسیوں کو اس کی طرف سے کسی برے تجربہ کا سابقہ پیش نہیں آتا ۔

عدمیت یں جوبات کمی ہے ، اس کو لفظ بدل کر کہا جائے تو وہ یہ ہوگا کہ مومن ایک نو پرا بلم انسان ہونا ہے۔ وہ خواہ جہاں بھی ہو ، ہر جگر اس کے پاس کے لوگوں اور اس سے تعلق رکھنے والوں کو اس سے راحت ملی ہے ، کسی کے یہے بھی وہ مسلہ پیدا کرنے کا سبب نہیں بنا۔
ایمان کا اول درجریہ ہے کہ آپ لوگوں کے یہے نفع بخش بنیں۔ دوسرا درجریہ ہے کہ لوگوں کو آپ ایسے مزرسے بیائیں۔ اس کے بعدا یمان کا کوئی تیسرا درجر نہیں۔

#### بے صرر ہونا

طریت یں ہے کہ رسول الٹرطیروسلم نے فرایا: المسلم من سلم المسلمون من السام من سلم المسلمون من السام دور المناری العنی مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے انقر سے مسلمان مخوظ دم ہے ۔ یہ بات دوسری روایت میں اس طرح آئ ہے کہ: المسلم من سلم الناس من نساند داحر ) یعی مسلمان وہ ہے جس کی زبان (اور جس کے بانق) سے لوگ محفوظ رمیں۔

ان دونوں روایتوں میں سے ایک میں اسلوب ہے کہی کالفظ ہے اور دومری میں اوگ اکام سکر دونوں میں کوئی فرق نہیں ۔ بدایک عام ادبی اسلوب ہے کہی کاام میں فظی اعتبار سے بطا ہر صوص ہوتا ہے مگراس سے عموم مراد ہوتا ہے ، اور کہی با عتبار الفاظ عموم ہوتا ہے اور اس سے خصوص مراد ہوتا ہے ۔ یہ اسلوب بہت سی حدیثوں میں پایاجاتا ہے ۔ مثلاً ایک روایت ہے کہ المسلم اخود المسلم دوسرے مملان کو بھائی ہے ۔ یہی بات دوسری جگران الفاظ میں ہے المسلم دالبخاری دین ایک مملان دوسرے مملان کا بھائی ہے ۔ یہی بات دوسری جگران الفاظ میں ہے کہ : إن المعباد كله ما داؤد) يعنی تام انسان آبیں میں بھائی بھائی میں ۔

مسلم وہ ہے جواب آپ کو خدا کے کہر دکرد ہے۔ جو خدا کی عظمتوں کا اس طرح اوراک کرے کہ دیا ہے جو خدا کی عظمتوں کا اس طرح اوراک کرے کہ اپنا وجود اس کو ہرا عتبار سے غیر عظیم دکھائی دینے لگے۔ ایسے انسان کے اندر جوافلاقیات پیدا ہوتی ہیں اسی کا ایک بہلووہ ہے جو فذکورہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔

ایساانسان ہر لحمرا بنے آب کوخداکی نگرانی یں محسوس کرنے لگا ہے۔ یہ احساس اس کے اندرائی خضیبت کی تخلیق کرتا ہے جودوس کے لیے کامل طور پر بید عزر ہو۔ اس کی زبان کسی کے خلاف نہیں کھلتی ۔ اس کے ہاتھ سے کسی کو دکھ کا تجربہ نہیں ہوتا۔ وہ گویا اس کے لیے نااہل ہوجاتا ہے خلاف نہیں کھلتی ۔ اس کے ہاتھ سے کسی کو دکھ کا تجربہ نہیں ہوتا۔ وہ گویا اس کے لیے نااہل ہوجاتا ہے کہ اس کی طاقت اور صلاح سے کہ ہی اور کسی حال میں بھی کسی کے خلاف استعال ہو۔

مومن وسلم انسان کسی کے لیے مسکہ نہیں بندا ورز کسی کو تکلیف بہنچا تا۔خدا کی عظمت وجلال کا اصاس اس کو ایک ایسے درخت کی مانند بنادیا ہے جس کا کانٹا توڑ دباگیا ہواوراب اس میں صرف بچول ہی بچول باتی رہ جائیں۔

مومن وہ ہے جولوگوں کے درمیان نوبرالم انسان بن کررہے۔

### روایت کوتورنا

رسول النه صلے النه علیہ وسلم نے اپنے بعد امت کو سب سے زیا دہ جس فقر سے درایا تھا وہ باہمی لڑائی کا فقر سے درایا تھا وہ باہمی لڑائی کا فقر ہے۔ آپ نے فرایا کہ تم می عذر کو لے کرباہمی لڑائی ذکرنا کیوں کرم کا مت میں اگر ایک بار تلوارا کو گئی تو قیامت تک وہ دوبارہ میان بی نہیں جاسے گی ( اِذا وُضع فی امتی

السيف لم يرفع عنهم الى يوم القيامة) مندامر

ایک عرب عالم اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لوگوں نے جب خلیف عثمانی کوفتل کیا تو انھوں سنے الم حیاتی کوفتل کیا تو انھوں سنے اسلام کے لباس میں ایک بڑا سوراخ کر دیا اور جب انھوں سنے الم حیاتی کوفل کیا تو انھوں سنے اسلام کے لباس کو پھاڑ کرا سے کم کرفسے کر ڈوالا دھیں فت اوا عشمان احد شوا واسعا فی توب الا سلام و حین قت اوا الحسین مزّقوا المتوب تمیزیتاً)

ایراکیوں ہے۔ اس کی وجریہ ہے کہ انسانی سماح ہمینٹر دوابات کے اوپر جلباہے۔ کوئی صحت مند روابات کے اوپر جلباہے۔ کوئی صحت مند روابت کسی سماج میں نہا بیت مشکل سے قائم ہوتی ہے۔ اور جب کسی سماجی روابت کوکھلم کھلا تو را درجا ہے تو دوبارہ اس کو قائم کرنا انہائی د شوار ہوجا تا ہے۔ اس لیے ماجی روابت

كوتورنا سخت كناه قرار دياكيا ہے۔

رسول اورا می انسان احرام کے ایک گروہ نے مقدی شہریں حکیفہ راشدکو بے دریخ قتل روایت قائم کی تھی۔ جب مسلانوں کے ایک گروہ نے مقدی شہریں حکیفہ راشدکو بے دریخ قتل کیا۔ اور جب دوبارہ ایک ملم گروہ نے نوار رسول کو کھلے عام قتل کردیا تو اسخوں نے انسان جان کے احرام کی روایت کو آخری حدیک تو رڈ الا۔ اس کے بعد کسی سے بس میں نہیں تفاکہ وہ اس روایت کو دوبارہ قائم کرے ب چانچے رسول کی پیشین گوئی کے مطابق ، وہ پوری مسلم تاریخ میں جاری و ساری ہوگئی۔

ساری ہوگئ ۔
کوئی شخص اگر کسی ظلم کومٹ ایا جا ہا ہے توبطور خود وہ خواہ کتنا ہی مخلص ہو،اس پرلازم ہے کہ وہ روایات کو تورہ ہے بغیرا پناکام کرسے ۔ورز ظلم کے خلاف اسکھنے والا خودسب سے بڑا ظالم قرار پائے گا۔

#### ايك مريث

ابن ماجراورالترخری دکتاب الزصر میں روایت ہے کہ رمول الٹر علیروسلم نے فرایا کہ دنیا سے برخبت ہوجاؤ ، الٹرتم سے مجست کریے گا۔ اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بدر خبست ہوجاؤ ، الٹرتم سے مجست کریں گے ( ان حسد ف السد نیا یحبیث داندہ نیا یک دو در کرندہ نیا یک دور کی دور کی داندہ نیا یک دور کی داندہ نیا یک داندہ نیا یک دور کی داندہ نیا یک دور کی د

دنیا سے بے رفیتی آ دی کو ذہنی کیسوئی عطائرتی ہے۔ وہ اس قابل ہوجاتا ہے کہ حقائق ادی سے اوپرا کا کو مقائق میں سے اوپرا کا کو مقائق معنوی کو اپنی ساری توجہات کا مرکز بناسکے ۔ کمیسوئی کا بیمل اس کی زندگی میں جاری رہتا ہے۔ وہ مسلسل ادبیت سے روحا نیت کی طرف سفر کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی شخصیت ممکل طور پر ایک روحانی شخصیت میں تبدیل ہوجاتی ہے۔

دنیاسے بے رفنی آدمی کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ ایک ارتقاءیا فتر شخصیت بن سکے یہی ارتقاءیا فتر شخصیت بن سکے یہی ارتقاءیا فتر شخصیت وہ چیز ہے جو آدمی کو فدا سے قریب کر دبتی ہے۔ آدمی عبد رہتے ہوئے اپنے مزاج اور اپنے شاکلہ کے اعتبار سے فدا کے ہم مطح ہوجا تا ہے۔ وہ اس قابل ہوجا تا ہے کہ اسس کو فدا کی قربت میں جگر طے ، وہ فدا کا پسندیدہ بندہ بن جائے۔

جب ادمی کے دل میں خداکی مجست بیٹھتی ہے تو فطری طور پر وہ غیرمتعلق چیزوں سمے دور ہوجا آ ہے۔ اسی کانام زھد ہے۔ بہ زھدی خداسے قریب ہونے کی قیمت ہے۔ زھدنہیں توخدا کی قربت بھی نہیں۔

اور قابل مجست بنا دیتا ہے۔ اس کی وجریہ کے ایسا کہ دی لوگوں کے یلے قابل قدر اور قابل مجست بنا دیتا ہے۔ اس کی وجریہ کے ایسا کہ دی لوگوں کی نظریں ایک بلندانسان بن جاتا ہے۔ لوگوں کی بخروں میں رغبت رکھنے والا آدی لوگوں کو اپنے برابر کا انسان دکھائی دیتا ہے۔ اس کے حق میں لوگوں کے اندر قدر دانی کا اعلیٰ جذر بنہیں جاگتا۔ اس کے برعکس جو آدی لوگوں کو بے نیاز دکھائی دیے اس کو وہ اپنے سے اونجا بجھیں گے ۔۔۔ فدا کا مجوب بننے کا راز فرکا وہ بے نیاز ہوجانا۔

# تسبح فوانين

روایات میں آتا ہے کرسول النرصلے النرطبروسلم نے اپنی صاحر ادی معزت فاطر مرکو عاص طوربراكيتبيع بتائي- به عام طوربرتبيع فاطرك امسيمتهورس -أيسف فراياكم ١٣٣ باركبو : سبحان التراسيحان التر- بيرس باركبو : المحدلتر، المحدلتر- بيرس باركبو : التراكبر، التراكبر يسب طاكراكي سويان وي - آئ في فراياكه اس مي تمارے ليے بهت زيادہ تواب ہے۔ اس تسبيع كوتسيح فاطركما جايات يحيون كرسول الترصلي الترطيروسلمن فاطريني كو اس كى تلقين فرمائى متى يسكن غور كيم تومعلوم موكاكراب فيصرت فاطرك واسطري امت ی تام خواتین کودکر کاید می تحفر عطافرایا ہے - بظاہروہ تسبیح فاطرہے ، مگر حقیقت کے اعتبارے وہ تبیع خواتین ہے۔

اصل یہ ہے کہ فطری طور برعور توں کا ایک خاص مزاج ہے۔اس مزاج کی وجسے اکر ایا ہوتا ہے کہ عور تیں جب اکھا ہوتی ہیں تووہ فورا ایک دوسرے کی باتوں کا فیرمزوری چرجا کرنے میں مصروف ہوجاتی ہیں کسی نکسی کے بارہ میں جاوب ما بیس ان کا موفوع محتلو بن جان ہیں۔ بیعور توں کی ایک عام کروری ہےجس سے بہت کم عور ہیں اپنے کو محفوظ

كرياتي س

ندكوره تبييح عورتول كواس كناه سے بيانے كى ايك تدبير سے رسول النوسلى التر عليه وسلمن اس طرح خواتين كواكب الجيئ شغوليت دسه دى سيجس بي البياك معروف كركه وه توابيعي ماصل كري اور آخرت كے نقصان سے بھی ريح جائيں۔ خاص طور برزیادہ عمری عور توں کے لیے وہ اور بھی زیادہ اہم ہے۔ایک عورت کی عرجب برهت ہے تواس کے بعداس کی علی مصروفیت اسی نسبت سے کم بوجاتی ہے۔اس کے لیے این خالی وقت کا بہترین محرف یہ ہے کہ وہ دوسروں کے بے جا تذکرہ میں اینا وفت ضائع ذمرے - بلائع کی صورت بی خدا کا ذکر کرنے گئے۔ اس کے نتیجہ میں یہ مو کا کردنیا بی اس كوقلى سكون ما صل بوگاا ورآخرت بين جنت كابدى آرام -

#### وليل ببوت

تان حضرت ابومعید فدری کیے میں کر سول النوسلی النر من علیہ وسلم نے فر مایا - تجمار سے اوپر میں سب سے من زیادہ اس سے ڈرتا ہوں کہ النر تجمار سے اوپر زبن حقال کی برکسیں نکال دسے گا - یو جھاگیا کرزین کی برکسیں کسیا ہیں ۔ فر مایا ، دنیا کی رونی -

عن ابی صعید الخشد دری متال - متال رسول الله صلی الله علید و سلم : (نّ اکثن کم ما اکفاف علیکم ما یکخرج الله کم مین برکات الارض - قبل و ما برکات الارض - قال زُهرة الدنیا (نّح الماری ۱۱/۱۳۷۱)

ام بخاری نے اس حدمیث کو کمآب الرقاق کے تحت درج کیا ہے۔ بینی وہ باب جس میں دل کو خرم کرنے والی باتیں ہیں۔ یہ طامت حدمیث کا ایک ہم و سے ۔ اس کو پڑھ کر آدمی دنیا کے فلز کو مجما ہے اور اس کے اندر آخرت کی طون توج پیدا ہوتی ہے۔

تاہم اس کے ساتھ اس مدیث کا ایک اور میہ لوہے۔ یہ مدیث دلائل نبوت میں سے ایک دلیل سے ایک دلیل سے ایک دلیل سے اس میں بتایا گیا ہے کہ آئندہ ایسا ہوگا کہ زمین کے اندرجی ہوئی برکتیں با ہرا مائیں گی-اس کی دونق اور اس کی جک دیک کو دیکھ کرتم فقنہ میں پڑجاؤ کے اور دنیا کی طوف دوڑ پڑو کے۔

زمین کے اندر کی یہ برکت میں منعتی انقلاب کے بعد نکل کر آج سب کے سامنے آگئی ہیں چودہ سوسال بیلے ساری دنیا یس کوئی ایک شخص بھی ایسا نرتھا جویہ جانتا ہو کر زمین کے اندر ایسی بارونی چیزیں بھی ہوئی ہیں ، اس کو حرف ہی جان سکتا تخاجس کا رکشتہ براہ راست نعا سے جرا ہوا ہوا واور جو مالم الغیب سے معلومات سے کر بولتا ہو۔

ر حدیث دراصل جدید منعتی انقلاب کی پیشین گوئی ہے۔ اس انقلاب کے بعد جو پر رونق دنیا
سامنے آئی ہے وہ تمام فتوں سے زیادہ بڑا فقز ہے۔ اس کی دل فریبیاں تمام انسانوں کواپی طون
کینے رہی ہیں۔ ید دنیا آئی پرکشش ہے کہ ہرادی سب کچھ بھول کر اس کی طرف بھا گا جلا جار ہے۔
خوش قرت وہ ہے جو اس عظیم فقز سے زیج جائے۔ وہی وہ تحف ہے جس کو آخرت یں عظیم انسام
دیا جائے گا۔ یہ عدمیث متقبل میں ہونے والے ایک واقد کو ماضی میں بتاتی ہے۔ وہ ایک نامعلوم کی
بشگی خرہے۔ اس ا علارسے وہ آئے کے پنج برخدا ہونے کی دلیل ہے۔

# اجنى دين

ایک روایت حدیث کی مختلف کی بول بی نقل ہوئی ہے۔ میچے مسلم بیں ہے کرر رول الٹر صلی الٹر ملی الٹر علی الٹر علی وسلم نے فر مایا: بدا الاسلام غرب ہو او سیعود کابدا غرب الفروب الفراء دی ملام جب شروع ہواتو وہ اجنبی تقا۔ اور پہلے کی طرح دوبارہ وہ اجنبی ہوجائے گا۔ پسس نوش خری ہے اجنبیوں کے یلے۔

آ فازیں اسلام کس طرح اجنبی تھا۔ کریں وہ امتِ ابراہیم بین ظاہم ہوا۔ مگران کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو پیغبرابراہیم سے منسوب توکرتے کے مگر عملاً وہ اپنے تود ساختہ بزرگوں کے دبن پر قائم کے ۔ بظاہر وہ اپنے کو موحد سمجھتے ستے مگر انھوں نے وسیلہ اور شفاعت کا عقیدہ ایجاد کر کے براسے خدا کے ساتھ بہت سے چھوٹے چھوٹے ندابنا لیے مجے۔ وہ خداکی عبادت کے بھی مدی سے مگر حن ماکی عبادت کے ساتھ انھوں نے بہت می نئی نئی رسمیں بھی شامل کرنی تھیں۔ وغیرہ۔

ابتدائی دورکی اجنبیت کی اس مشال سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ بعد کے دورکی اجنبیت کیں ہوگی۔ وہ دوبارہ یہ ہوگی کہ لوگ اپنے دین کو خدا وربول سے یائے کے بجائے اپنے مزعوم اکا برسے یہ نگیں گے۔ ان کے بہاں دین کی روح خم ہوجائے گی البتہ دین کی صورت کی دھوم مزیداخا فر کے ساتہ جاری رہے گی۔ اسلام ان کی زندگی کا رہنا بننے کے بجاسے ان کی قومی اور مادی زندگی کا خمیم بن جائے گا۔ خدائی ہمایت کے الفاظ تو ان کے بہاں باتی رہیں گے مگر ہدایت النی کی معنویت ان کے بہاں جا می رخصت ہوجائے گی۔ خداکا خوف اور اکر ترت کی ترطب والا دین ان کے درمیان موجود رہوگا ، البتہ ظاہرداری والا دین خوب فروغ یائے گا۔

جب امت مسلم کا پر حال ہوگا تو وہ ہے دین سے ناآسٹنا ہوجائے گا۔ اس کے سامنے جب دبن کو اس کی اصل ابست دائی حالت ہیں بیش کیا جائے گا تو اس کو وہ ایک اجنبی دبن معلوم ہوگا۔ وہ اسلام کے نام پر اسلام کا انکار کر د سے گا۔ ایسے لوگ اینے بنائے ہوئے دینی ڈھانچ کو جانیں گے میکن خداور سول کے دین کو بیجیا ننے کے لیے وہ عاجزتا بت ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو اجنبیت کے دوریں خدا کے دین کو بیجیانیں۔

# مظلوم کے لیے وس جری

فورٹ وین جزئ گزش (Fort Wayne Journal-Gazette) امریکی ریاست انڈیا کا ایک طاقا کی اخبار ہے۔ اس نے ایک مقامی رسٹورال کے بار سے ہیں ایک خرجها پی خبر ہیں بتایا گیا تھا کا انسبکر لینے رسٹورال کی جائے کی تواس نے اس کے ایک کر سے میں چو ہے کی بیٹ (rat droppings) پائیں۔ اخبار کے میڈلائن رائٹر نے اس خبر کی سرخی یہ لگادی کہ جائج کرنے والے نے ہوئل ہیں چو ہے پائیں۔ اخبار کے میڈلائن رائٹر نے اس خبر کی سرخی یہ لگادی کہ جائے کی کھے دیا کہ رسٹورال میں مرف چو ہے کی کچھ بیٹ ملی مگر سرخی میں یہ لکھ دیا کہ رسٹورال میں دندہ چو ہے یہ کچھ بیٹ ملی مگر سرخی میں یہ لکھ دیا کہ رسٹورال میں دندہ بچو ہے یا ہے گئے۔

ید ۱۹۹۱ کا واقع ہے۔ نہ کورہ اخب ارف اگر جرا گلدن اس کی معذرت جھاب دی تھی مگرریٹ فوراں کا مالک اس معاملہ کو معالت میں ہے گیا۔ اس نے مدالت سے کہا کہ اس غلط مرخی مگرریٹ فوراں کا مالک اس معاملہ کو معالت میں ہے گیا۔ اس نے مدالت سے کہا کہ اس غلط مرخی (inaccurate headline) کی وجرسے میرے ہوئی کی بدنا می ہوئی اور جھے بہت نیادہ فقصان اٹھانا پڑا۔ کمی ساعت کے بعد مدالت نے رسٹوراں کے دعوی کو تبول کرتے ہوئے اخبار کے اوبر تقریب ٹین کرور روبیہ (985,000 گا) کاجر مان عائد کیا جواس کوریٹوراں کے مالک کو اواکر نا

بوگا- (دى يائير ۲۲ جون ۱۹۹۳)

ہندستان بھیے ملکوں ہیں تو اس طرح کی زیاد تیوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ میکن مغرب کے ترقی یافت ملکوں ہیں یہ حال ہے کہ اگر ایک اوئی کی کے خلاف ایسی زیادتی کر بیٹے توم ظلوم اَ دی نوش ہو اہے۔
کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ عدالت سے رجوع کر کے وہ اس کا بحر پورمعاد صلی کرسکتا ہے۔
اس طرح مسلانوں کو اپنے عقیدہ کی روسے اس وقت نوش ہونا چا ہیے جب کہ کوئی شخص ان کے خلاف ظلم و زیادتی کا کوئی وا قد کر ہے۔ کیوں کہ حدیث میں ایا ہے کہ اگر ایک خص کی کوجانی والی نقصان بہنچا نے ،اس کی جائد ادخصب کر سے ،اس کے اوپرخلاف واقد الزام رکا نے ،اس کی کردارکٹی کر سے تو ہوئے سے ،اس کی اور اس کی اس کی کردارکٹی کر سے تو افران سے ایک کرمظلوم کو دسے دی جائیں گا۔ ور اس کی بیسی نظام کو بلایا جائے گا ور اس کی نیکیاں اس سے لے کرمظلوم کو دسے دی جائیں گا۔ ور اس کی بیسی نیکیوں کی مقدار کم ہو تومظلوم کے گن ہوں کو بوجہ سے لدا ہوا جہم میں واخل ہوگا۔
ہوکر جنت بیں جائے گا و دخل کم اس تھی اور جنہ میں واخل ہوگا۔

# ذكروف كر

قرآن ہیں بتایا گیا ہے کہ النّری یا وسب سے بڑی چیزہے (ولسنہ سالله اکسبر) رسول النّرصلی النّرظیر وسلم نے فرایا کہ ایک محرمی کاسوچنا ایک سال کی عیادت سے بہت رہے د تفکر سیا عسد خدید بسن عب دہ سنسدہ

ذکر وککر سے متعلق جو آیٹیں اور صریبی ہیں ، ان کا ایک مطلب فالص روحان ہے۔ یعی الدی صفوں کویا دکرنا اور ان سے ان جذبات وکیفیات کا دل میں پیدا ہونا جن کوت ران میں الدی صفوں کویا دکرنا اور ان سے ان جذبات وکیفیات کا دل میں پیدا ہونا جن کوت ران میں خشوع ، تفرع ، انجات ، انابت وغیرہ الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ کیفیت دین کا اصل طلوب ہے اور میں نودع اوت کا بھی فلاصہ ہے۔

ان آیوں اور مدینوں سے ایک اور بہت اہم بات معلوم ہوتی ہے۔ یہ ملم کی فوتیت ہے۔ اسس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جہانی عمل (Physical activity) کے مقابلہ ہیں ذہن عمل عمل کی اہمیت زیادہ ہے۔ جہم کی حرکت سے آدمی جو کام کرتا ہے، اس سے بہت زیادہ قیمت اس کام کی ہے جو وہ دماغ کی حرکت کے ذریعہ انجام دیتا ہے۔ ایک گھڑی کا دماغی کام ایک سال سے جمانی کام کے برابر ہے۔

ایک مزدور می محنت کرتا ہے اور ایک انجینے بھی۔ مگرمزدور کوجومعاومنہ دیا جا ہے اس سے بہت زیادہ معاومنہ وہ ہے جو انجینے کو ملا ہے۔ اس مست ال سے جم اور ذہن کے فرق کو سمجو الجائے کے فرق کو سمجو المجائے ہے۔ اس مست ال سے جم اور ذہن کے فرق کو سمجو الما کا ہے۔

جمان محنت اگر ہمتو را چلائی ہے تو دماغی محنت مشین چلائی ہے۔ جمان محنت یا دُل سے سفر کرتی ہے تو دماغی محنت کار اور ہوائی جہازی دفت ارسے سفر کرتی ہے۔ جبان محنت کا مراور ہوائی جہازی دفت ارسے سفر کرتی ہے۔ جبان محنت اگر تلوار سے لرفتی ہے تو دماغی محنت حقیقت کا پہر کر لیتی ہے۔ جبان محنت اگر آدی کو دکھائی دینے والی دنیا دماغی محنت کے درید آدی غیر ہیں ہوئی دنیا تک کے بہنجاتی ہے تو دماغی محنت کے ذرید آدی غیر ہیں اور حند اکی چھی ہوئی دنیا تک پہر ہی جا ہے۔

#### مرسيث كامطالعم

ایک شخص جب حدیث کا تفصیلی مطالعہ کرتا ہے تو وہ پاتا ہے کرحد بیشوں ہیں کا نی اختان ہے جو حام طور پر قرآن میں لنظر نہیں آتا۔ یہ دیکھ کروہ ایجن میں پرطباتا ہے اور حدیث کی صحت کا انکاد کر دیتا ہے۔ مگریم کم بھی بات ہے۔ اصل یہ ہے کہ قرآن میں اسلام کے بنیا دی اصول بتائے گئے ہیں جو بھیشہ کیماں رہتے ہیں۔ اس کے معت بلہ میں حدیث اس بات کا ریکار ڈے کہ ان غیر تغیر اصولوں کو روز انہ کے بدلتے ہوئے حالات میں کس طرب منطبق کیا گیا۔ عمل زندگی چوں کہ ہمیشہ ایک حال پر نہیں رہتی ، اس لئے فطری طور پر انطباق میں فرق ہوجا تا ہے۔ حدیثوں میں جو بنظا ہم اخت اف نظر آتا ہے وہ دراصل اس فطری نسرت کی بنا پر پیدا ہو ا ہے۔ وہ حکم کا اختلاف نہیں بلکہ انطباق کا اختلاف ہے۔ مائی کے مائے اس کے برکسے میں دوا ہیں ہیں جن میں مثل منطق کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ اس کے برکسے میں دوا ہیں ہی بی اور تعدلی اللہ صلی اللہ علیہ وسے آئی رہے گی بھی ایک دو سرے کو ہر یہ دو ، اس سے با ہمی جست پر بیدا ہو گی اور عداوت جاتی رہے گی بھی ایک دو سرے کو ہر یہ دو ، اس سے با ہمی جست پر بیدا ہوگی اور عداوت جاتی رہے گی بھی ایک دو سرے کو ہر یہ دو ، اس سے با ہمی جست پر بیدا ہوگی اور عداوت جاتی رہے گی بھی اور ایک دو سرے کو ہر یہ دو ، اس سے با ہمی جست پر بیدا ہوگی اور عداوت جاتی رہے گی بھی اور ایک دو سرے کو ہر یہ دو ، اس سے با ہمی جست پر بیدا ہوگی اور عداوت جاتی رہے گی بھی اور ایک دو سے ای دو تا ایک دو سرے کو ہر یہ دو ، اس سے با ہمی جست پر بیدا ہوگی اور عداوت جاتی در سے گی بھی اور قراد دی اور سے گی بھی جات کی دو سرے کو ہر یہ دو ، اس سے با ہمی جو سے کہ دو اور دی اور سے گی دو سرے کو ہر یہ دو ، اس سے با ہمی جست پر بیدا ہوگی اور عداوت جاتی کی دو سرے کو ہر یہ دو ، اس سے با ہمی جست پر بیدا ہوگی اور عداوت جاتی کے دو مور کی کا اختال کی دو سرے کو ہر یہ دو ، اس سے با ہمی جست پر بیدا ہوگی اور عداوت جاتی کی دو سرے کو ہر یہ دو ، اس سے باتی کی دو سے کی دو سرے کی کی دو سرے کی کی دو سرے کی کی دو سرے کی دو اس سے کی دو سرے کی دو سرے کی کی دو سرے کی دو ، اس سے کی دو سرے کی دو اس سے کی دو سرے کی دو اس سے کی دو سرے کی دو سرے

یرایک نظری حقیقت ہے کہ ہدیا درتھ نے کے لین دین سے آہیں ہیں انسیت اور مجبت

رضی ہے ۔ اس طرح ہدی اور تھ فہ فریغ سے دوری پیدا ہوتی ہے۔ اوراگر کوئی ہدیہ
دی اور اسس کو قبول فرکیا جائے تو اسس کا برکس افر ہوگا۔ آپس میں نفر تیں رومیں گی۔
با ہمی تعلقات میں کھنچا کہ اور ترن کوئی حالت بید ا ہوجا ہے گی۔ اس طرح کی کیفیت دیہ
سک باتی دہے تو ایسے ماحول میں کوئی تعیری کا مرکز اہی سرے سے نامکن ہوجائے گا۔ ای کے
رسول الشرملی الشرطیہ وسلم نے ہدایا کے تباولہ کی تلقی کی کا ور تو دہی اس پرعل فرایا۔

روایات سے ثابت ہوتاہے کررسول الشرطیر درسام کوجب کوئی ہریہ دیاجاتا تواپ فوش کے ماعقد اس کو تبول فراستے سے دکان رسول الله مسلی الله علیه وسلم بقبل المصدیة)

فع البارى بشرح ميح البخارى ١/٩٧٥)

اب جال کا ابراسلام سے دیتبول کرنے کا تعلق ہے ، اس میں ا مادیث میں کو کی افقاف نیس پا یا جاتا ۔ دیکی غیر سلوں کے سلسلہ میں روایات میں اختلاف ہے ۔ کچر روایتیں بناتی ہیں کر میں غیر سلم نے دی بیش کیا تو آپ لے شوق کے ما تھاس کو قبول فرایا - دومری طرف ایس بھی روایتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کہ کر انکاد کر دیا کہ میں مشرک کا بدیت بول نہیں کڑنا - (انی لا اقب ل حدیدة مشرک ) نق الب ادی ۱۳/۵

منن ابی داؤد ، کتاب الخزاج والامادة والفی و باب فی الامام لیتبل بدایا المشرکین ، یس ایک واقع تقل کیب گیا ہے۔ اس میں بت یا گیا ہے کہ رسول الشرصی الشرطیہ وسلم نے عظیم فدک دغیر سلم عکراں ، کا ہریہ قبول فر بایا ۔ بچرعین اسی باب میں دورس روایت ہے کرایک غیر سلم نے ہدیہ بیت کیا تو آ ہے ہے اس کو قبول کرنے سے انکا دکر دیا دمن ابی داؤد ساری ء۔ ۱۲۹ )

یہ واقعہ واضح طور پر تالیف قلب کا واقعہ ہے۔ ایک حاکم جس سے اچھے تعلقات قائم کرنے
کی ضرورت ہے ،اگراس کا ہریت بول نہ کیسا جائے تو تکنی بید اہوگا ور بہتر تعلق حت اللم کونا
مشکل ہوجائے گا۔ اس کے برعکس اس کا ہریہ تبول کونا اور اپنی طرف سے اس کو ہدیہ بیش کر نا
قربت اورانس کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے بخرسلم حاکموں سے ان کا تحفہ بول فرایا۔
سردار وں اور کھرانوں سے ہریہ قبول کو نے سے متعدد واقعات حدیث کی کمآبوں ہیں آئے ہیں۔
ایک انسان جو ایک مشن کا علم بردار ہو وہ اسس کا تحمل نہیں کرسکا کہ لوگوں کے ہدیے اور
شخصے بول نہ کہ ہے۔ ہدایا کے لین دین سے مشن کی ترقی کی را ہیں کھلتی ہیں اور ہدایا کو لیف سے
انکار کرنا مشن کے داست ہیں دکا وقیس کھڑی کرتا ہے۔ اس لئے اسلام ہیں یاپ ندیدہ بات
نہیں کہ ہدایا کے لینے سے انکا دکر دیا جائے۔

اب دوسری نوعیت کی مثال آیئے۔ سنن ابی داؤد (۲/۰۱) اوربیض دوسری کا بولیں ایک روایت اکی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک مشرک عیاض بن محار المجانشی نے رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونتی بطور ہدیہ پیش کی۔ آپ نے پوچھا کہ کیاتم نے اسسام قبول کو لیا۔ انھوں نے کہاکہ نہیں۔ آپ نے فرایا ؛ خانی نھیت عن زبد المشرکین ، تو مجھے مشرکول کاعلیہ لینے سے منع کیا گیا ہے ) فتح البادی ۲۷۲۵

واقعات بماتے ہیں کہ یہ انکار حقیقة کوئی انکار نہ تھا بلکہ وہ شفقت کا ایک معالم تھا۔ اپنی زبان ہیں ہم اس کو ایک قسے ہیں انکار کہ سکتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ عیاض بن عمار ابنی تو کی تقید سے تا ترخیبی انکار کہ سکتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ عیاض بن عمار انجی تھے۔ گر انجی کی تحریک توصیر سے متا ترخیے اور ذاتی طور پر آپ کے تعیدت مند بن چکے تھے۔ گر انجی سک انھوں نے اسلام تعول نے اسلام قبول نے انکواس کا مفید اثر ہوا اور جسلہ بی انھوں نے باقاعدہ اسلام قبول کولیا۔ چنا نجی اس کا من کا دی ہی عیاض بن حمار الجاشی رضی الشرع ذاتھ کھا جا تا ہے (حیات الصحابر ۲ روم ۲)

#### ساده پهکان

انس بن مالک رضی النرعز کہتے ہیں کہ رسول النرسی اللہ علیہ وسکتا علیہ وسلم نے فرمایا تم ہیں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوسکتا جب تک اس کا یہ حال نر ہوجائے کہ وہ اپنے بھائی کے ہے وہ ی پند کرے جو وہ اپنے لیے دیں بند کرتا ہے۔

عنانس بن مالك ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ، لا يُؤمن ا حَدُكم حتى يُحِبُ لِنفسِه حتى يُحِبُ لِنفسِه دراه البحنارى دسم)

ایک سلان کو دوسرے انسانوں کے لیے کیسا ہونا چاہیے، اس مدیث میں اس کی نہایت سادہ ہجہان بتائ گئے ہے۔ وہ ہمچان یہ ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے لیے بی وہی پسند کرنے نگے جو وہ نود اپنے بلے بسند کرتا ہے۔۔

کسی آدی کے ساتھ بدزبانی کی جائے تواس کوبرائے گا اور اگراس کے ساتھ زم بول بولے جائیں تو اس کو اچھا معلوم ہوگا۔ اس فواتی تجربہ کے مطابق وہ دوسروں پر بھی عمل کر ہے۔ وہ دوسروں کے ساتھ کے کا دی دکھرے ، وہ بھیشہ ان کے ساتھ نرم انداز میں بات کرے۔

کی کواس کا جائزی نرویا جائے تو وہ اس کو سخت نابیند کر ہے گا۔ آدی یہی معاملد و سروں کے ساتھ کرنے گئے۔ اس کے اوپر دوسروں کا جوئی ہے اس کو وہ اداکرے، وہ دوسروں کی حق تلفی سے آخری حد تک اینے کو بجائے۔

کی کے ساتھ وحدہ کیا جائے اور بھراس کو پورانہ کیا جائے تو اس کو بے مدت کلیف پہنچ گا۔ آدی اک سے دوسروں کے بارہ میں مبت لے لے۔ وہ کس سے دعدہ کر سے تو عز در اس کو پورا کر ہے، وہ ک کے ساتھ وحدہ ظافی کا سلوک مذکر ہے۔

کسی کو نقصان بہنیا یا جائے تو اس کو فوراً غفہ اَ جا تا ہے۔ اس ذاتی تجربہ سے وہ دوسروں کے بارہ میں جان لے۔ وہ ہی دوسروں کو نقصان ہمنی نزدیے، وہ ہمیٹر بے کوسٹسٹ کرے کہ اسس کی ذات دوسروں کے لیے نفع بخش تابت ہو۔

مومن ایک حتاس انسان ہوتا ہے۔ اس کی صامیت اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ دومروں کے حق میں ویرا ہی ہنے جیرا وہ دومروں کو اپنے حق میں دیکمنا چا ہتا ہے۔

#### صفت مول

حديث مين آيا ہے كرسول الترصلي الترظيروسلم فرما ياكمومن كسى ايك بل سے دوبار فرما بسي مانا: لايكلدُغُ المومن من جُحرواحدٍ مَنَّ تين (فع البارى بترح محيح البخارى، جد ١٠/١٠م يه حديث تمثيل كى زبان يس بربتان بها كمومن كمى غلط اقدام كا دوباره تجريه نهيس كرتاكيى معامله میں ایک بار کا غلط اقدام اس کے لیے کافی ہوجا آہے کہ وہ دوسری بار اس کا عادہ مذکرے۔

مومن کے اندریصفت کیے آت ہے۔اس کاراز قربہے۔ایان آدی کے اندرجوذہن پیا كرتاب-اس ذبن كالكاب ابم ببلوتورب - توركفظى معنى طلنے كے بي - بين آدى اگر عبول سے ایک فلطی کرجائے تو فوراً ہی اس سے اندرائی فلط کاری کا اصاس جاگ استھے۔ یہ احساس اتناشدید موكدوه فلطى كى مالت سے لوٹ كرا صلاح كى مالت كى طرف آجائے۔

ایان بہے کرآدمی کے اوپربیحقیقت منکشف موجائے کو واس دنیا میں آزاد نہیں ہے۔ بلكروه ايك قادرمطلق فداك نگرانى ميس سے-اور لازى طور برايك ايبادن آن والاسے جب كفدا اس کے تمام اعال کا حساب سے -جب کسی آدمی پرسٹلین حقیقت منکشف ہوتی ہے تو وہ اس کواس معاطریں انتہائی صدیک صاس بنادیتی ہے کہ وہ کسی ظلی پرقائم نزرہے۔ اگر کسی اتفاقی سبب سے اس سے کوئی ظلمی سرز دم وق مے توفی الفوراس کا اندرونی احساس جاگ المتاہے اوروہ فلطی سے توبر کے الٹری طرفت رجوع ہوجا تا ہے۔

غلطی پرامرار نکرنے کا بے جذبہ جومومن کے اندرا خرست کی نسبت سے پیدا ہوتا ہے وہی دنیا کے معاملات میں بھی لازمی طور برظا ہم ہونے لگتا ہے۔ بیصفت مومن کی شخصیت کا ا کے لازی جزین جاتی ہے۔ اسی طرح برصفت اس بات کی ضمانت بن جاتی ہے کہ وہ فلطی پر قائم د رہ سکے۔ایک فلط اقدام سے بعدوہ دوسری باراس کا تجربہ مذکرے۔

صیح عمل سنیدگی کانتیج ہوتا ہے ،اور فلط عل فیر بندگی کا سنجیدہ انسان کرنے سے پہلے سوچاہے۔ وہ بمية محاطروش كوافتياركرتا الى يهوه فلط اقدام سے بي جاتا ہے۔اس كے معامل ميں فير بنيده انسان بيمجى اورب امتياطى كے سائقة كل كرتاب، اس كے اس كا قدام فلط بھى ہوتا ہے اور بنتيج كلى -

### منی برقلب

الاوان في الجعسل مضفلة اذا صلحت صلى الجعسد كلد، و (ذا فسدت فسك الجعسد كلد، الاوعى القلب-

سن لوکرجم کے اندر گوشت کا ایک کرا ہے۔جب وہ درست ہوتو پوراجم درست رہماہ اورجب وہ برگر مائے نوساراجم برم جاتاہے سن لوکر گوشت

کایڈنکرادل ہے۔

( فع البادى بنزح مجع البمـنـادى ١/١٥١)

رسول النّرصل السّرطيروسلم ك اس مديث ين تمثيل ك زبان ين يه بمّا ياكيا ب كرانسان ك اصلاح كاحقيق طريق كياب و و يركر بس طرح جمان ا متبارس و د من مند بوتا ب جب كراس كادل شيك كا كرر با بو - اس طرح كس انسان ك دين اورافلاتى اور رومان اصلاح اس و قت بوق ب جب كراسس كا فكر درست بو، اس كا شعر م مح طور بركام كرسف مگا .

تخریکیں دوقیم کی ہوتی ہیں — اصلاحی اور انقلابی - اصلاحی تخریک فرد کی تبدیل کو اپنانشان بسناتی سے - اس کے مقابلہ میں جی تخریکوں کو انقلابی تخریک کما جا آہے ، ان کانشان سسٹم (اجتماعی نظام) کو بدلنا ہوتا ہے ۔ اس کے مطابق ، افراد کے مدھارسے اجتماعی زندگی میں سدھار کما ہے - اس کے برمکس انقلابی تخریکوں کانظریہ یہ ہوتا ہے کہ نظام پر تابیض لوگوں کو ہٹا کر اس کے اوپر اپنا کنٹرول حاصل کیا جاسئے تا کہ لوگوں کو بدلا چاسے ۔

موجودہ زمازیں تبلیغی ترکی بنی برقلب ترکی ہے۔ اس کے مقابلی دوسہ ماکڑ ترکی ہیں بنی برنظام کے اصول پر قائم ہیں۔ بنی برنظام ترکیوں کا اصول فطرت کے ظلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان تحریکوں کا آخری نتیج صرف پرنظام ہے کہ وہ آندھی اور طوفان کی طرح الحیٰ اور پوکسی تنبت نتیج کے بغرخم ہوجائیں۔ اس دنیا میں کوئ بتج مرف کسی ایسی تحریک ہی سے نکل سکتا ہے جو بنی برقلب کے اصول پر اٹھائی گئی ہو، جو ایک ایک انسان کو اپنا نشانہ بنائے ، جو ایک ایک انسان کے اندر فکر وشھور کی روشی پر پراکھے ، جو ایک ایک انسان کے اندر یہ جذبر ابھارے کہ اس کو فعالی سست انسان بن کردنیا میں زعر گی گزار ناہے۔ ایک ایک انسان کے اندر یہ جذبر ابھارے کہ اس کو فعالی سست انسان بن کردنیا میں زعر گی گزار ناہے۔

اسلای تریک و ہی ہے جواسلا ائزیشن اُف ین کے نظری اصول پر مباری کی مبلئے۔ اسلا مائزیشن اُف اسلیت کے نام پر میلائ مبانے والی تحریک فیرفطری بھی ہے اور غیراسلامی بھی۔ اس کا نتیجہ مزید تباہی کے سوا اور کچھ نہیں۔ فرق كوجاني

عدیت یں آیا ہے کرسول الٹر صلی الٹر علیہ وسلم نے فرایاکرمومن خرکی باتیں سنے ہے کہی برنہیں ہوتا۔ بہاں تک کروہ جنت تک بہنچ جائے (صفر ۹)
دوسری روایت میں ہے کر آپ نے فرمایا کر حکمت کی بات مومن کا گم شدہ سرایہ ہے۔
پس وہ جہاں اسے پائے تو وہی اس کا زیادہ حق دارہ و (دانکلمة المت کے مقتضالة المدون، فسیت وجب دھا فھو (حق بھا) جان الاصول فی امادیث الردول مراد

یہاں حکمت کی بات سے مراد صرف وہ بات نہیں ہے جو قرآن اور صدیث میں ہو بلکہ ہر وہ سے بات نہیں ہے جو قرآن اور صدیث میں ہو بلکہ ہر وہ سے جو اس سے مراد دراصل دانش مندی (Wisdom) کی بات ہے۔ اور دانش مندی کی بات کی بھی تخص کے ذریعہ مل سکتی ہے۔ حتی کہ ایک جا ہل اور عسام آدمی کے ذریعہ بھی۔ دانش مندی کی بات دراصل فطرت کی بات ہوتی ہے۔ اور اسلام چونکہ دین فطرت ہے اس لیے دانش مندی کی ہر بات اسلام کی اپنی ہی بات ہے۔ اور مومن کو اسے خود اپنی چیز بھی کمر لے لینا جا ہیے۔

اس کی وضاحت کے لیے یہاں ایک مثال نقل کی جات ہے۔ ایک بیبائ مالم نے فدا ہے و ماکی تواس نے اپنی و مامیں یہ الفاظ کے۔ اسے فدا جھے وہ طاقت دے کہ میں جس چیسے ذکو بدل سکتا ہوں اس کو بدلوں اور وہ تحمل دے کہ میں اس چیز کے ساتھ رہ سکوں جس کو میں بدل نہیں سکتا اور وہ دانش مندی کہ میں فرق کو جانوں:

Oh God give me the strength to change the things which I can, and the screnity to live with things I cannot change, and the wisdom to see the difference.

یہ بات اپی حقیقت سے اظہار سے کسی عیمائی یا فیر عیمائی کی بات نہیں ہے بلکوہ فطرت کی بات نہیں ہے بلکوہ فطرت کی بات نہیں ہے بلکوہ فطرت ہے۔ اور اسلام چوں کردین فطرت ہے اس لیے دانش کی ہربات موداسلام کی بات ہے مومن کو چاہیے کہ دانش کی ہربات کونو داپن بات محد تبول کر لیے۔

فطرى روش

رمول النصلى الترطيروسلم كى بعثت سے بہلے كريس ايك اختلافى واقعر پش آيا-اسس واقع كا تذكرہ تاريخ كى كم بوس بس اس طرح آياہے:

ربيت مه من بطنين من قريش فجمع (بوسفيان كبارهم وقال مل لكم يامعشق ربي في الحق اوما هو المسل لكم يامعشق ربي في الحق اوما هو المسلمن عن العق المسلمن عن الحق المسلمن عن المعنى المع

قریش کے دوفاندانوں کے درمیان نون بہانے کا واقد ہوا ،اس کے بعد ابوسفیان نے ان کے بڑوں کو جمع کیا۔ اور کہا۔ اسے قریش کے لوگو انم کو اپنا حق لینا ہے یا وہ جواس سے بہتر ہے لوگوں نے کہا کیا حق وصول کرنے سے بھی بہتر کوئ چیز ہے۔ ابوسفیان نے کہا کہ ہاں وہ معاف کردینا ہے۔ اس کے بعد لوگ اسٹے اور آپس میں ملے کرئی ۔

عرب جا ہلیت کایہ واقد دراصل فطرت انسانی کا واقد ہے اس وقت عرب کے لوگ اپنی فطرت پر قائم سخے، وہ فطری انسانی اوصاف سے متصف سخے اور جب کوئی انسان یا کوئی گروہ اپنی ابتدائی فطرت پر قائم ہوتو اس کا وہی حال ہوتا ہے جبس کی ایک تصویر ذکورہ واتعے بیں دکھائی دیتی ہے۔

کمی سماج میں قتل کی قیم کاکوئی بڑا واقع پیش اجائے تو فوراً لوگوں کے اندرانتا کے جذبات بھڑک۔ ایک مگرزیادتی کا انتقام لیناکوئی اصلامی کام نہیں۔ برایک برائ کو دوبرائ میں تبدیل کرنا ہے۔ اس لیے خرکی بات یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کومعا من کردیں اور لوئے ہوئے انسانی سنتے کو آیس میں جوڑلیں۔

زیادتی کا انتقام لینا پوری آبادی کومننی عمل کا کارفاز بنا دیتا ہے اس کے برعکس جب عفو
اور درگزر کا طریق اختیار کیا مائے تو بھڑ کے ہوئے جذبات کھنڈ سے بڑجا تے ہیں منفی احول دوبارہ
خبت احول میں تبدیل ہوجا آہے زندگی کا قافلہ جو بظاہرا کیس رکا وٹ سے دوجارہ کی اعتباء وہ
دوبارہ اپنے سفر پر رواں دواں ہوجا گہے۔

#### عل کے درجے ہیں

ابداً مامره مُدَى بن عَجُلان البابل صى الشرعند كهتے بي كدرسول الشرصلى الشرعليم فرايا ؛ الشر كنزديك دو قط ول اور دونشانات سے زيادہ عجوب كوئى چيز نہيں ۔ انسوكا قطرہ جوالشرك ورسے نكام اور خون كا قطرہ جوالشركى داہ بيں ہے۔ اور دونشانات بيں سے ایک نشان وہ ہے جوالشركى داہ بيں گئے اور دوسرانشان وہ ہے جوالشركى دائنى بيں سے سى فرض كى اواكى بيں جي المشرك دوسرانشان وہ ہے جوالشرك فرائفن بيں سے سى فرض كى اواكى بيں جي المشرك المائلي الله وقعلى تا دم تعدداتى فى سَبيلِ الله وقعلى تا دوسرانشان وہ ہے تعدداتى فى سَبيلِ الله و المسترك فائل و الشرك فى دوسرانشان وہ التردى) الا تكون فائل ما المردى دو المسترك فى دوس الله و قطري من خشيدة الله و قطري و من خشيدة الله و قطري الله دوسان فى دوسان فى الله دوسان فى دوسان فى

برعل کے درجے ہوتے ہیں۔ آ دی کسی علی میں جتنا نیا دہ اپنے آپ کوشا مل کرے ،اس کو کرنے کہ لئے اسے جتنا نہا دہ مشقت بر داشت کرنی پڑے اتنابی اس علی کا درجہ بڑھتا چلاجا تا ہے۔ کوئی علی محن اپنے ظاہر کے اعتبار سے فدا کے پہال درجہ والا نہیں بنتا بلکہ اس نفسیاتی حالت کے اعتبار سے بنتا ہے جس کے تحت کسی نے اس علی کو انجام دیا ہے ۔ اس سے صریف میں آیا ہے کہ انسان کے علی کن کی بڑھتی ہے۔ یہاں تک کہ دیل کن سے سات سوگنا تک پہنچ جاتی ہے رکاعمر ل ابن آدم کی خاعف الحسد نائے بعث ان امتا الی سبعہ اتی جنعفی ، مسلم )

یه معاملہ ندکورہ چیزوں کا بھی ہے۔ نواہ آنسویا نون کا قطرہ ہویا کوئی عبادتی نشان اسس کے بھی درجات ہیں۔ اور درجات کے لحاظ سے ان کا نواب جرحتا چلاجا تا ہے۔ ایک آنسووہ ہے جوجلسہ عام بی کسی کی آنکھ سے نکلتا ہے۔ یقین اس کا بھی نواب ہے۔ مگروہ آنسوج تنہائی بیں الٹرکویا و کرکے آنکھوں سے ٹیک پڑے اس کا درجہ اور بھی زیادہ ہے۔ ایک آنسووہ ہے جومشکلات ومصائب کے وقت نکت ہے۔ اس بریعی آ دی کو تواب ملے گا مگراس آنسوکا درجہ اور بھی زیادہ جرا ہے جوکامیا بیوں کو دیکھ کر دازق مقیقی کے لئے کل پڑے۔ ایک آنسووہ ہے جوا پنے مسائل ومعاطات کو سوچ کر نکات ہے۔ اس کا بھی تواب ہے۔ مگران آنسوؤں کے درجہ کا کون اندازہ کرسکت ہے جوالٹدکی دنیا بی الٹرکی کا دیگیری کو دیکھ کر ایک بندہ کی آنکھ سے بہر ٹیرتے ہیں۔ دیکھ کر ایک بندہ کی آنکھ سے بہر ٹیرتے ہیں۔

یم معالمہ سنون "کا ہے۔ ایک بی کا قطرہ وہ ہے جو فوری مقابلہ کے دقت ہوٹ کھا کر۔ 319 آدمی کے جب سے نکان ہے۔ یقیناً اللہ کے بیہاں اس کا نواب ہے۔ گرانشد کا ایک بندہ جب اللہ ک راہ یس برسہا برس تک شقیس اٹھاتے ہوئے اپنے فون کوخشک کرتا ہے نو اس کا نواب ا در ہی زیادہ ہے۔ ظالموں کا ایک گروہ آدمی کے جان ومال پرحملہ کرتا ہے اور وہ اس کے دفاع یں اپنے جب کوخی کرلیتا ہے یا تنہید موجا تا ہے نو اس نون بہانے کا بھی تواب ہے۔ گرجب اللہ کا ایک بندہ یہ سوب کر ترب کی مارے گر توں کا آخری قطرہ کی خود جبد میں دہ این کر ایک کرنا ہے کہ اس کی ٹرائ کو نا ہے کہ کے سا رہ گر ترب کے لئے سادے گر تا ہوجا تے ہیں اور اس کو تو لئے کے لئے سادے تراز و ناکا فی ثابت ہوتے ہیں ۔

یم معالم «نشان» کامجی ہے۔ ایک نشان پر ہے کہ ایک جنگ پین آئی ۔ آدمی اس پی کودپڑا اور
لڑائی کے نیج بیں اس کے جسم پر کفنے یا زخم گئے کاکوئی مستقل نشان پڑگیا۔ یا ایک شخص الدی عبادت
میں معروف ہوتا ہے اور سجدہ کی کٹرت سے اس کی بپشانی پرنشان پڑھا تا ہے۔ بھیناً ایسے نشانات کا
بھی خدا کے یہاں تواب ہے۔ گر ایک شخص وہ ہے جود کھتا ہے کہ خداکا کو امین کی کھڑا ہوجا تا ہے ۔ اس کے
ہیں لیکن خدا کے دین کی گوائی نہیں دی جاری ہے۔ وہ بیتا با نہ خداکا گواہ بن کر کھڑا ہوجا تا ہے ۔ اس کے
دوست اور رست نہ دار اس کا ساتھ چھڑ دیتے ہیں، اس کے فائدوں اور مسلحتوں کا دھانچہ درہم بھسم
ہوجا تا ہے۔ اس کو بے عزت کیا جاتا ہے، اس کو زخم بہنجا ہے جاس کا سکون غارت ہوجا تا ہے۔ اس کے حصلوں
اور تیوں پر صبر کرتے کرتے اس کا سینہ تھیلی ہوجا تا ہے۔ اس کا سکون غارت ہوجا تا ہے۔ اس کے حصلوں
اور تمنا وُں کی ونیا ویران ہوجاتی ہے۔ وہ جیتے ہی تبرس دفن ہوجاتا ہے۔ بھر بھی وہ اللہ کے داستہ کو اس کہ کو میلیں
اور تمنا وُں کی ونیا ویران ہوجاتی ہے۔ وہ جیتے ہی تبرس دفن ہوجاتا ہے۔ بھر بھی وہ اللہ کے داستہ کو اس کے مقام سے نہیں بٹرتا۔
جھوڑ تا، بھر بھی دہ اللہ کی گواہی کے مقام سے نہیں بٹرتا۔

الیسے شخص پڑھی نشانات ، بڑتے ہیں۔ اس کی جوانی قبل از وقت بڑھا ہے ہیں تبدیل ہوجاتی ہے۔
اس کا شا داہ جبم ہڑ بول کا ڈھا بخبہ بن کررہ جاتا ہے۔ اس کا بھول ساچہ وگر د دغبار ہیں اٹ جاتا ہے۔ اس کا شا داہ جبم ہڑ بول کا ڈھا بخبہ بن کررہ جاتا ہے۔ اس کا بھیں آنسو بہاتے ہوئے ہونی ہوجاتی ہیں۔ دہ دنیا پرستوں کی نظر س ایک بریا دشدہ انسان کی تھوں بن کررہ جاتا ہے۔ یہ زخم اور یہ نشانات ندکورہ زخموں اور نشانات سے محملات ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کو وہ دکھائی بھی نہیں دینے۔ مگر اسٹر کی نظر س ان کا درجہ اتنا زیا دہ ہے کہ سارے زمین واسمان بھی ان کی قیمت نہیں ہوسکتے۔



ISBN 81-87570-08-3 Rs. 70